ولياتے باکستان اوليا كمتندهالات وواقعات Chilly 1

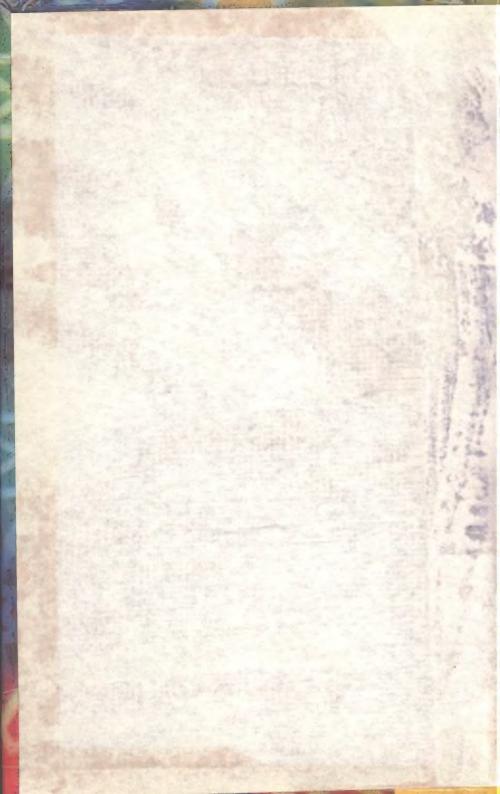





٢٤٠٠ ا وليائي ا حصهدوم علامهعالم فقرى منعتب مرادرت به بي أد وبازا لا يورز

### مجرحتوق بنام التدتعالى أزادمي

| - تذكره اويائي پاكتان دوم          |              | نام كتاب    |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| تمرّف                              | 18.14        | ومنوع _     |
| علآم عالم فقرى                     |              | مؤلف .      |
| ۱۹۹۳                               |              | اثاعت       |
| 114.                               |              | تىإد _      |
| - سنبتر برادرد- أمدد بازار ـ لابور |              | ناشر _      |
| وفيق احرفي ميلونزق ، گوات)         |              | كتابت _     |
| ب جاديدنتري تحداعظم                |              | برون ريزنگ  |
| - مک شیرحین                        |              | زيرابتهام _ |
|                                    |              | طابع        |
| ont to contract the second         | The state of |             |
|                                    |              |             |
| 221                                | قیت          |             |

فهرست

| سقحه  | عنوان                              | بنرثمار | صفحر | عنوان                         | لمبرثغار |
|-------|------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------|
| 94    | حنرت قاضى سلطان محمود قا درى       | 7       |      | 10.11                         |          |
| 1-6   | صنرت نقير نورمحد كابيرى فادرى      | 14      |      | سلسله فادربي                  | 0.80     |
| 114   | حنون كسيد قطب على شاه قادرى        | 10      | 9    | عنوت كسيد محموفوث قادى ادج مر | 1        |
| 11.54 |                                    | 619     | 14   | صنبت عارجان قادى مكل منده     | ۲        |
| 1,00  | المارية الم                        |         | 10   | صنب داؤد يندكى شركطعى قادرى   | ٣        |
| 119   | صرت پیرکهارمشی                     | 19      | 74   | مصنوت الوالمعالى قادرى        | ~        |
| 171   | صرت ناج الدين سرور حشيى ننهيد      | 4-      | 41   | حنرت شامقيم عكم الدين قادرى   | ۵        |
| 144   | حرت بردالدین اسخق حیثتی            | . Pl    | 74   | حضرت شاه محمر غورث قا درى     | 4        |
| 110   | حضرت اخوند پنجو باباحیشتی          | 44      | 41   | صنون سيرسن بيناورى قادرى      | 4        |
| 140   | حفرت الخندود وميراحيتي             | 74      | 44   | حصرت پاک رمن فرشا می قادری    | A        |
| 1179  | صرت الدر محمر أنا في نارد والرشيتي |         | ۵۵   | حزت محريجار فرنتردى قادرى     | 9        |
| 101   | مصرت حافظ علام من معلى كيفتي       |         | 44   | حضرت شاه مدر قادری            | 1.       |
| 144   | حزب خاجر محمرعا قل حيشتي           |         | 4-   | حزت سيد محمرا شدشاه قادري     | 11       |
| 144   | خام کی محد اعمرادری حبشتی          |         | 44   | حزت فا منظم مدين قادري        | 14       |
| IN    | حضرت خواجه خلامجش بنير دري ترتيتي  |         | ۸٠   | مصرت بحلشاه جلاني قادري       | 110      |
| 194   | نخامه غلام رسول توگیردی حیثتی      |         | . 44 | صن عبدالوباب قادري بيرمانكي   | 16       |
| ۲.4   | صنبت خام فلا مجش حيثتي             | ۳.      | ^4   | حفرت ميل محرنجنش قادري        | 10       |

| صفخ    | عنوان                                                            | نمرشحار | معقعه | عنوان                             | برشار |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|-------|
| سِ ۾ ٻ | تعزن مخدوم محد زمان نقشيندي                                      | 27      | 1-9   | لعنرت فاجرال بخش ونسوي فيشتى      | MI    |
| 791    | صرت ميال محدعر حيكني نقت بندى                                    |         | 410   | صرت غلام حيدر شاه چشتى            | 44    |
| w. r   | حزت شاه نقبرالله نقشبندى                                         |         | 444   | صرت خاجه احدمردي ميشتى            | mm    |
| m.4    | صرت ماجى سادر لفت بندى                                           |         | 441   | حفرت فاجر محر ماروزيري فيتى       | 46    |
| -14    | مخدوم حافظ عبدالعفور نقتنبندي                                    | 24      | ٣٣٣   | حصرت ميال على محدمينتي            | 40    |
| -10    | المرت يحيلي نقت بندى                                             |         | 777   | حضرت جلال الدين حبثتي             | 44    |
| 414    | معنزت فاجرعيدارهيم با عددى                                       | 1000    |       | سلسل سهروروبي                     | 7     |
|        | نقتبنری.                                                         | 100     |       |                                   | 10-3  |
| mpie   | صرت علام محالدين قصورى                                           |         | 444   | صنوت مسيدملال الدين بخارى         | ٣٧    |
| 1      | نقشبنى                                                           | 1.7     |       | יתפנעט                            | 1     |
| mha    | صرت غلام مرتضلے بیر                                              |         |       | حنرت محدوم حميد الدين عاكم مروردى | 11000 |
|        |                                                                  |         |       | تصنوت بشيخ بيطا ديبلي مهرور دي    | 49    |
|        | صنرت خام محر مثمان ذامانی نقشیندی<br>مسات                        |         |       | حصرت شنخ احد معشوق مهرور دی       | ۲.    |
| 444    |                                                                  | 1       |       | صنرت ميرل موج دريا بخارى مبرورد   | ١٦    |
| myr.   |                                                                  | 1       | 11    | صنرت صوفی عنایت الندمهردردی       | 44    |
|        | صرت محرعبرالترور خانی گفت بندی<br>صدر در سر المالحس من عرفقت عرب |         | 444   | حمزت مسيداتاه جال مهروردي         | 44    |
|        | صرت ميد فرالحس بخاى نقشندي<br>صرت ميد محمر اسماعيل سف ه          |         |       | السانقث بندي                      |       |
| 246    | سرف سیر طروع یان سے اور<br>اروالا سے لعت بندی                    | 100     | 444   | صوت طا بربندگی نقشبندی            | 44    |
| h 7h   | صرت فين محد قدرهاري نقشبندي                                      |         |       |                                   | 40    |
|        | متغزق اولياء                                                     | 1       |       | حنرت مخدوم آدم نقت بندى           |       |
|        | مراب المين مبرواري<br>منوت شاهم الدين مبرواري                    |         |       | صرت محددم محمد من طفي انقشاندي    | 24    |

|      |                            |        | -     |                              |        |
|------|----------------------------|--------|-------|------------------------------|--------|
| صفخر | عزان                       | برخمار | سقحه  | محتوان                       | بنرشار |
| 400  | سنزت ميال محد كامل         | 24     | L.V.  | سعنرت امام سيمثل الحق زنجاني | 40     |
| 444  | مصرت خواصفي الحق جان ميموى | 10     | 290   | حضرت مسيد لعقوب زشجاني       | 44     |
| 44.  | مولوى تادر مجنش خال گوله   | ٨٥     | 400   |                              | 42     |
| 424  | لام غريب ف                 | 44     | 4.4   | حرت سروی پاک شب              | 44     |
| 424  | نفام محرص محددى            | 14     | 4.4   |                              | 49     |
| 444  | يشخ اسماعيل مطربني         | ^^     | 4.1   |                              | 4-     |
| 44.  | حضرت خروادى بابا           |        |       |                              | 41     |
| 441  | حنرت سخی نگو               | 9-     | و٠.   | حزت محزدم احمد درويش         | 44     |
| 444  | حزت برسلطان تيمر           |        |       |                              | 24     |
| 424  | حنرت جيتن بابا             | 94     | hh.   | صرت سدورا فكريم              | 22     |
| 40   | وحزت اسيد محود             |        | 4 - 1 |                              | 40     |
| 444  | عزت حین نیکہ               | 90     | 444   | عن سدهرس برمراد              | 44     |
| 416  | صفرت سيددر بلبل            | 90     | 419   |                              | 24     |
| 444  | سخی نتج خان                | 94     | 441   | سيدنظام بسكرى                | 41     |
| 49.  | سبدبلا نشوش                |        |       | صن ور مري                    | 4      |
| 491  | پرمیداث،                   |        |       |                              | A-     |
| 492  | میال غلام عبدر             | 99     | - 30  | صرت عبدارحان با يا           |        |
| 38   |                            | 1      |       | صرت مونی فیعن محد فیعل       |        |
|      | Libertania Control         |        |       |                              | 7      |

### تعارف كتاب

بناب علام فقرى صاحب فے اولیاء كوام كے موضوع برجندقابل فدر كنتب تالبيف فرائی ہیں یرکتاب بھی اس سلسے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے تذکرہ اولیا مے پاکتان کے نام سے ایک کتاب تالیف فرائی ہے جس بی پاکستان کے اکا برا در مشور اولیاد کے حالات میں اس کتاب میں بھی ارض پاک کے دیگر اولیاء الٹرکے حالات ہیں۔ان ادلیاء کام نے اس خطر پاک بی اینے ا پنے دوری اللاک را ا انتیار کی ا دردومروں کو اس داه پرسطنے کی دموست دی۔ان اولیاء کی دموست میں جبر در تھا بلکہ مجست اور اموت کا درس تھا ان صغرات نے سرانے والے کونگاہ مجت سے دیجھار دومروں کے مصائب میں ان کی برفکن مردکرنے کی کوشش کی بلندا جس شخص کوسکون میسرآیا دہی ان کا گردیدہ ہوا اور ان کی صحبت ہیں بیٹھا، اس طرح ہوا دلیاء کے باس آیا وہ کچھ مذمجھے ماکر کیا المذاجس نے می ان اولیام كى صحبت اختيارى اس سے ايان يى استقامت پيل بوئى اوراس سے على مي اخلاص بيل برا یمان کی تبلیغ تھی جس بنا پر سزاروں لوگ راہ راست پر آئے اور ان می کئی ایک مجراللہ کے خاص بندے بے۔ای طرح یرسلسلر تا قیامت جاری ہے اوروگ اولیاء سے نیف یاب بوتے رہی گے۔ اس کتاب میں ان کے حالات وا قعات تبلیغی خدمات اور کرامات کا ذکرہے يرحالات مختلف كتب بي بجرب بيد سے تعد جناب علامه عالم فقرى صاحب نے اپنى محنت اور کارش سے انتیں ایک کتاب کی صورت میں میجا کردیا ہے تاکہ مجان ادبیاء ان بزرگوں کے کارناموں سے باسانی دوشناس ہوجائیں۔

#### وراجه

اے اللہ نوحمدونناہ کے لائق ہے اس سے تمام تعریفیں تیرسے ہی ہے ہیں تو فیری اسے ہی ہے ہیں تو نے ہی اسے کا داد ظام کیا اپنی برغالم جبروت کے اسرار کھو سے بھرا بنی کو اسنے وصل کی لذت سے بھکنار کیا وہ تیرے ہو نے اور نوان کا ہوا۔ لہذا سی وہ لوگ ہیں جو افحام یافتہ ہی اور اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کی دوست میں۔ اللہ کی دوست میں۔ اللہ کی دوست کی دوست کی دوست میں۔ اللہ کی دوست میں۔ اللہ کی دوست کی دوست کی دوست میں۔ اللہ کی دوست کی د

انبیاد کامقام اولیادسے بہت بلند اور عظیم ہے انبیاد کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی رسمانی کا تعلق کا اللّٰہ تعالیٰ کی رسمائی کا تعلق ظام ہے جکہ اولیا د کے ساتھ پوسٹنیدہ ہے اور ولی اللّٰہ کا مطلب ہی اللّٰہ سے تعلق ہے اور اس تعلق کی بنا پر اللّٰہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو ایک شائی زندگی بنا دیتا ہے جردوم وں کے یہے واضح اور روشن ہم تی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی بی جماللّٰہ تعالیٰ

خودان کی رہنمائی فرانا ہے اس کے ذریعے ان کی عقل ، ہل دنیا سے زیادہ توی اور لطیعت ہمو جاتی ہے ان کی ہمی ہوئی بات ول پر انز پیدا کرتی ہے اس لیے اللہ نے انہیں دنیا ہیں اپنی نیابت کا فریعنہ سونیا۔ اس لحاظ سے کوئی زماز بھی اللہ کے اولیاد سے خالی نہیں رہنا۔ قیامت میں کے دور میں بھنے بھی اولیا دہول گے وہ میں کے دمیر نام ہول کے دیسے اور اس دور ہیں بھنے بھی اولیا دہول گے وہ منام سعنور صلی اللہ علیہ وہم میں سے ذریع نام ہول کے دیسے سلہ والایت معنور صلی اللہ علیہ وہم کی سے معام براہ ہوں ہے اور اس جول ہول ہے دور سے بور میں زمانہ کے لحاظ سے دور ہوئے بیں اولیا وکرام کے مقام میں کچھکی ہوتی گئی گرکوئی دوران کے دجود لحاظ سے دور ہوئے ویدی دوران کے دجود سے فائی ہزد ہے گا۔

یراولیاد دنیا کے ہر نصط بی بیسے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت ہیں معروف ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے درست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے انتوں نے اللہ کی ہربات مانی اس سے اللہ ان کی ہربات مانی اس سے اللہ ان کی ہربات اللہ کے اللہ ان کی ہربات اللہ کے اللہ ان کی ہربات کی ہربات مانی اس سے اللہ ان کی ہربات کی ہربات کی ہربات کی ہربات کی ہروی سے بری ہیں اور یہ روز معلق کی ہروی سے بری ہیں اور یہ روز دوسے کرامات کا اظمار ان کے ذریعے ہوتا ہے نفس کی ہروی سے بری ہیں اور یہ روز دوسے کرامات کا اطلا ان کے ذریعے ہوتا ہے نفس کی ہروی سے بری ہیں اور یہ روز کوشن کی طرح اواضح ہے کہ اولئہ تفائی نے امت معطفے صلی اولئہ طلیہ وقم کو برشرف نجتا ہے کہ اس امت سے اولیاد کا قیام ہے آتے رہیں گے جس سے شرع محدی صلی اولئہ علیہ دوسے کی حفاظ فات ہوتی رہیے گ

-Messive

#### حرت كي مجر غوث قادري او چي دمال ستاه مرار او چ شرايت پنجاب

حدت سید محد خوش قادری کاشمار خانوادہ قادر بہ کے ان بزرگوں بیں ہرتا ہے جو خطہ باک میں سب سے پہلے تشریب لائے۔ آپ کانسبی تعنق حضرت سمبدعبرالقا در حبلانی

ولادت ایپ کے آبائو اجداد بغداد کے رہنے والے تصے گرجب بلاکو فان نے بغداد ولادت اس وقت آپ کے فان نے بغداد کو اوران فی قتل و فارت کا بازارگرم کیا تو اس وقت آپ کے فا ندان کے ایک بزرگ سیدا لوالعباس احمد بن سیر بیشی الدین بغداد سے ہجرت کرے شام کے علاقہ حلب میں آگر آباد ہو گئے۔ اس نسبت سے آپ کو علبی مجی کہا جاتا ہے اور آپ حلب ہی میں پیلے ہوئے۔ والد ماحبر کا نام نامی سیرش الدین تھا۔ اور سانویں لیشت میں آپ کا سالد دنب صفرت سید عبدالقاد رجیلانی سے جا ماتا ہے۔

آب کاسل در بیان کیا جاتا ہے۔ مفدوم شنخ محد خوث بن سیدش الدین بن سید شاہ میر بن سیدعلی بن سید سعود بن سید احمد بن سیدسفی الدین بن سیدسیف الدین عبدالو هاب بن سید عبدالقا در جبلانی لبغدادی .

بولا میں بیان کے ایک ایک وینی تعلیم اپنے دالدگرامی سے ہی حاصل کی پونکر ایک میں درجہ کمال رکھتے تھے اس سے آپ کوان کی صحبت سے زیر وتقویٰ کا درس بی ب سے لگیا۔ منرورت کی صریک آپ نے

الفيراور دريت پر جمعی عبور حاصل کيا۔ الفيراور دريت پر جمعی عبور حاصل کيا۔

سبروسیادت آپ نے کافی عرصہ میروسیا حت بی گزار ارجوانی کے عالم میں خواسا

توکستان عرب وغم کی میروسیا صن کرنے رہے اوراس کے بعد مندوستان تنزیف لاکے اور ابنے والدگرامی اور لا بھے والدگرامی اور لا بھر والبس اینے والمن چلے گئے اور اپنے والدگرامی سے و وبارہ مندوستان میں تقیم مرنے کی ورخواست کی امنوں نے فرایا کہ میری زندگی تک میرے پاس دمور بعد میں اجازت ہے کہ جمال جام سکونت اختیار کرور نیا نید آپ اپنے والد میے وصال تک وہیں رہے۔

ادن الدوری المروسی المدونی الم الدوری وسال کے بعد آب نے ہاندوستان کا الدوں الدور میں آئے اور الدوں کے معروف الاہور میں آئے اور الدوں کے معروف الاہور میں آئے اور الدوں کے معروف الاہور میں محلب کون گراں اور کچھ عرصہ ناگور میں سکونت بذیر رہے۔ وہاں ایک سجر بھی تعمیر کرائی اور میرطب والبس تشریح الدوں تشریف کے روہاں سے محمد میں میں میں میان سے محمد میں میں الدوں میں تیام بذیر ہو گئے۔اس سے قبل آپ مانان میں اور بخرا میں میں تیام بذیر ہو گئے۔اس سے قبل آپ مانان میں میں کھی عرصہ مظہرے۔ بہت جلد آپ کے آنے سے آپ کے علم وفعل کی شہرت و وروز دیک میں میں میں میں میں کھی کے عرصہ مظہرے۔ بہت جلد آپ کے آنے سے آپ کے علم وفعل کی شہرت و وروز دیک میں میں کئی۔

اسلام كوفروغ الميم ونفل بي يگان روز كار شف اور دوانيت بي كمال درجه ركفت تع اسلام كوفروغ اس يا كان يات كارت دين كي يات دان جدوجمد كي -

سلسلہ عالیہ فادر ہے کو بر مغیر پاک دہند ہیں آپ کی وجہ سے سبت عروج ملا۔
ہزار ہا الن افوں نے آپ سے فیوس و برکات ماصل کے بسلطان سکندر اور علی مرید ہوئے چھڑت مخدوم صاحب عظمت دکرا مت اور علوم معنول و منقول کے جامع نتھے۔ اس کے علادہ قدرت نے آپ کو دنیا دی جاہ وجلال سے معنول و منقول کے جامع نتھے۔ اس کے علادہ قدرت نے آپ کو دنیا دی جاہ وجلال سے جمی فانا تھا۔ بین وجہ تھی کہ بہت سے لوگ آپ کے قدوم کو چے منے کے بیلے حاصر مورد گئی۔

دوق شعروسی کا دوق بھی تدریت در اللہ میں کتا ہے زمانہ تھا بشعروسی کا دوق بھی تدریت کا درق میں کا درق میں تدریت کی طرف سے آپ کو در لیت ہوا تھا۔ آپ کا دلیان می ہے۔ قادری

نخلص فراتے تھے۔ آپ کے بینما شاریہ ہیں۔

رئد یم دفلت رہم و چالاک

ہائیم دمرا صیسم و با دہ

والی ولایت سٹش و بینج

معوبہ کو ان عسالم کون

معوبہ کشنے نوٹیش جوہم فاک

آئینہ مان بے نل وغش مانی دل دباک رای ڈنکاک محرصاف شوی دباک رائم میگوی چوتا دری تو ناپاک

مبل بوستان قدوسیم شاہر بازسنیدوست اُئیم متان وادیج ایک متادی کے بارسے بی روایت ہے کہ ایک رات حاکم متان وادیج متادی وارت ہے کہ ایک رات حاکم متان وادیج متادی وارت ہے کہ ایک رات حاکم متان وادیج متادی وارت ہے کہ ایک رات حاکم متازیت وارت علم تتربیت اور فرا یا کہ اسے سلطان اپنی بیٹی کی شادی سید محمد سے کر دورسلطانی حدرت میں میں کا لکاح سید عبدالقادر کے نواب بی اس فران کے بطن سے کوئی اولادند ہمئی رجو آپ نے دو مری شادی اپ کے ساتھ کر دیا دلین ان کے بطن سے کوئی اولادند ہمئی رجو آپ نے دو مری شادی سیدابوالفتے حسینی کاسلسلہ آبائی چار سے بدا بوالفتے حسینی کاسلسلہ آبائی چار واسطوں سے سیدابوالفتے حسینی کاسلسلہ آبائی چار واسطوں سے سیدابوالفتے حسینی کاسلسلہ آبائی چار واسطوں سے سیدابوالفتے حسینی کاسلسلہ آبائی جار

صاحزاد ہے ہوئے جن سے اسماء گرامی یہ ہیں۔ ایسبیومبدالقا در ثانی : ۔ آپ علم وعل سے جامع اور کمالات ظاہری د باطنی کے عالیہ تھے آپ کی والدہ سبیدا بوالفتح کی صاحبزادی تھیں جرسبید میں الدین گا ڈرونی کی او لاوسے تھیں آپ پر عبادت وریافنت اور مراقبہ کا غدیہ تھا۔ ۸ ، سال کی عمر ہیں سستھاڑ ہیں و فانت

پاکرادی منزلین میں دنن ہوئے۔ المسيدعبدالله ربّانى درآب في مسلسد عالية فاوريه من ابنے والد كرا مى سے بعیت كى عام طور براستغراق كى مالىن مي رستے تھے برخصائد ميں وفات باكرا بنے والد كے باسس د فن ہو کے۔ نز کل میں آپ طِرا اونچا مقام رکھتے تھے۔ سر سبدمبارک حقانی: آپ مجاہدہ وریامنٹ کے یہے حبکا میں چلے سکنے نمیے حبال صفرت خاجہ مورٹ حبیشتی جرابا فرید کمینے تشکر کی اولادسے تھے۔ آپ کے خلیفہ بنے رام ہے لدیں وفات بإكرادت ين دنن بوسفيد م بسید محد نولانی: - آپ کی اولا دنتھی اور نمایت پاید کے بزرگ تھے رسادی عمر تقریٰ و وصال ایک دوان یہ ہے۔ محرون براسيد دين برفردوس بربس جول كردرهست بكوتاريخ اوباطرز رمكين محرشاه ميران تطب الانطاب مزاراتد کی عامد بن بوئی ہے۔ مراراتد کی اور میں مرجع فلائن ہے۔ آپ کے مزار بریانی طرز

## حزت شخ عاد جالي تاري

عضی عادمالی قادری کے والدکا ہم گامی شیخ در سیدالدین مالی تھا ان اس مولسب خاندان ایس قادمی کے دختری فالسی کے دختری بندیا ہے ہے۔ بزرگی وعظمت احدر شیخ عادم الی زہرودرع ادر بزرگی میں بہت بندیا ہے تھے

موفان وتعوف، تقرُّس دتقوی میں بیگایة روز گار تھے۔

مدلقة الاولیا رسے معنف نے آپ کی عظمت اور بزرگی کی لیں تعرفیت کی ہے۔
'دان معاصب کشف وکرامت ، وال جلیل القدر عالی مرتبت ، سرخیل مبارزان طریقت ، سروفتر عار فان حقیقت ، خدا وزیرخصا کی مرضیہ جا مع کمالات علمیہ و علیبہ، محرم خلوت خانۂ قدس ، باریا فتہ مجلس انس ، سرمست جام وصدت ، غربی در دریا مے معرفت ، مجبوب د والحالی ، شیخ حما دبن شیخ رست پدالدین جالی ؟ ایک اور مقام پراک سے ملوک وکرامت وفیعن رسانی کا اعترات کرتے ہوئے صاحب حدیقۃ الاولیا دیکھا ہے کہ

نورسنید فیضان الهی، و مکاشفه غیرستنایهی بنوعی بکاشان دسے پر تو انداخت که جمیع امرار عالم ملک و مکوت بروسے مکشوف ساخت: تا آنکه مرروز صد تلامینز والنش اندو زایہ مجلس آن شمع ول افروز۔ آفتباس افرارسائل عوم می منروند، و بدرایعه آن تشبت افریال ملالب ومقاصد دین و دنیا عاصل کروندے۔

شغ محراطف مستمری نے اپنی شور نالیت تحفۃ الطاہرین میں شیخ حماد جالی کی منظمت

كى بون تغراب فرائى

آن کشاف غوامن حقیقت، دا نائے ربوز معرفت، خوامن بخرتحقین، فارسس مفهار توفیق، عالم حقاً کن شربیت، مشعله دار شبستان طربیت، مجبوب ذوالجلال، بعنی شخ جال بن شنج رستیدالدین جال علیه الرحمه۔

عام ثما چی کی عقبات مندی ایر بینی آدوه آپ کی خدمت بین ایک کثیر رقم بطور ادر بر کتون کا گره جے ، اندر کے کو ما مندر کا میں ایک کثیر رقم بطور مندر کی ما مندر کا کی ما کا گره ہے ، بین پیر مجھی آپ کے لطف و کرم کا طالب ہول ، میرے یا دعا فرائیے کہ میرے بعد رحی میں اولاد کی حکومت باتی رہے ، شنخ نے ذوایا پر رقم ہوتم ہے کر آئے ہو میری . فانقاه کے منفعل اس سے ایک مسج آنمیر کرد و ،اور اپنی اولاد میں سندھ کی زمین کولیسیم کردو

تاکد به زمین بمیشدان کے قبضے میں رہے ، خالباً یہ شنع کی ہی دعاؤں کا نتیجہ تھاکدا کے طویل مرت میں سندھ سے ہے کہ کیے تک زمین کا بطاحت ہمہ قوم کی ملکیت رہا۔
سائد فی کے زمیرین حصے میں جمال آج آپ کا مزاد مبارک واقع ہے ،
انشاعیت علم ویں آپ کی خانقاہ تھی ، جوائی دور میں سلوک ومعزنت اور علوم خالم ری کی تعلیم کا مرکز بنی ہوئی تھی۔
گی تعلیم کا مرکز بنی ہوئی تھی ۔

کپ کی عادت مبارک تھی کہ خانقاہ کے ایک عجرے ہیں رہتے اور چیرے پر بہینہ نقاب ڈانے رکھتے نتھے، طالبان علم اور سالکان راہ طریقت درس و تدرایس دفیوش بالمنی کے حصول کے یعے خانقاہ ہیں مجرے کے گرد جمع ہوجا ننے اور آپ وہیں سے حقائق و معارف کے دریا بہاتے اور معرفت دنز کیرنفنس کی تعلیم دیتے۔

طلباء کی تعداد متها در برقی ، تخفته الطام بن می سے

، گویندم روز مد منزار تلام ناز خدمت کی بهرسپیم دلایت اقتباس الوار علوم ظاهری دبالمنی می نمودند؟

اس دقت سے اس بیاڑی کا نام بھی مکلی رو گیا۔ مربدوں کا خیال استده بی جام جوم کی حکومت کا زمادہ تھا، اُس کا چیازاد مجائی جام مربدوں کا خیال تماجی ادراس کا لوگا جام صلاح الدین شیخ حاد جانی سے غیر معمولی خیدت رکھتے ،اور آپ کی بارگاہ کی ما ضری کو اپنے یہے موجب سمادت دہرکت مجتے تھے مفدین نے مام جونہ کے کان میں یہ بات ڈائی کہ مام تماچی چاہتاہے کرشنے کی دعا کی برکتوں سے وہ تنحت سلطنت پر میٹھے ، اورسندھ کی حکومت کو حاصل کرہے ، جام ہونہ نے اکس بخرے سنتے ہی اپنے فاص مشرول سے مشورہ کرکے ان درنوں بے گن ہوں کو تید کرکے خفيه طورمير دېلى مجواديا ـ د بال يه د ونول ايك عرصه تك قيدرېسى، ميمرنېنځ كى د ما ول سے ان د واول نے رہائی ماصل کی ، اور مسند مدے تخسیت حکومت پڑیمکن ہرئے۔ وضع وقطع المنطح بالكل ساده ركمة تهے ،مقالات الشرادي بي وضع وقطع الله من مرديا برمنه ، بإره نمدستر پوش ولاريائے فرسس بود ؟ غابگاآپ نے اپنے ہی مال کا اظهار اپنے ان انتفار میں فرمایا ہے۔ دوگزک بوریادیوستگی دنگی پرز درد درستگی ای قدرنیس بود جمالی را عاشقی رندولا اُبالی را مزار الشیخ عاد کامقبرہ مکلی میں جام لندا کے مقبرے کے قریب اور سجد مکلی کے مزار ابر مرجع خلائق ہے۔

### حضرت داور بندگی قادری دسال سنده بر مزاراقدس شر گرامداد کاره بنجاب

حضرت داوُد بندگی نیر گڑمی قادری دسویں صدی ہجری کے سلسار قادریہ کے کابر اولیار سے تھے اوراننیں اپنے دورکے اولیارا وربزرگان دین میں ایک فاص مقام ماصل ہوا۔آپ کی بزرگی اور ولایت سلمہ ہے۔

اپکودادت باسعادت ۲۷ رمضان المبارک المجیم بین جمین وال منلع ولادت مطافی بین جمین وال منلع و لادت مین مین مین می بدائش سے قبل ہی اللہ کو بیا ہے ہوگئے۔ میر آپ کی پیدائش کے تعمو الرے عرصہ بعد آپ کی دالدہ کا بھی انتقال ہوگیا ۔ جنا بین ہے ہوائی سیدر عمت اللہ نے کی راب نے بین کا زمانہ لینے انتمال کے ہاں سنت گھرامنع سا میوال میں گزارا۔

ابتدامیں آپ ایٹرامیں آپ اینے بھائی کی زیر تربیت برمول تحقیل علوم میں معروف رہے۔
حصول علم
عبر آپ بقیملوم کی تکیل کے یعے لاہور تشریف ہے آئے اور میال آپ
نے اس زمانے کے شاور عالم ، شاعرا ورصوئی صعرت مولانا عبدالرحمٰن جامی کے شاگرد مولانا سنعنی محمد المعمل بن عبدالله تی کی اولا د میں
محمد المعمل بن عبداللہ آجی سے تعلیم حاصل کی موصورت شنع عبدالقا در حبلائی کی اولا د میں
سے شعے۔

شخ داوُد کی ذہانت اور ذکاوت کا یہ عالم تھا کہ جوکت بر بستے ذہن میں فررًا
معفوظ ہوجانی آپ کی عیر معمولی صلاحیتوں کو دیجھ کر آپ سے استا دشنے اساعیل فرمات
کرجس طرح ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری مولانا جا می گسے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے
استفاوہ واکتساب علم کیا ہمارا یہ شاگر دیجی ایک روز علم ونفنل اور شرت و مقبولیت
کے اس مرتبہ پر پہنچے گا کہ لوگ اس سے استفادہ پر نخر کریں گے اور اس سے ملاقات
کول پنے یہ جا عیثِ برکن تجھیں گے رہائے پر آپ کی ہر بین گرئی حرف ہرحرف معے تابت
ہوئی۔

الله معروف رہنے سگے اور ساری دات ہم وقت عبادت ہیں معروف رہنے سگے ہم وقت عبادت ہیں معروف رہنے سگے ہم وقت عبادت ہیں معرودا و رہمی تعدہ ہم الرجاتی نئی کئی سال آپ نے بھلال ہیں ایسے گزارے کر دنیا اورا بل دنیا ہے آپ کا تعدق نہ رہا اور کثریت ریافنت سے آپ کو مصرت عوث الاعظم شنے عبدالقا در حبلانی سے براہ داست نسبت ادلی بیا ہوگئی بھر صفرت طوث الاعظم کی باطنی مدایت سے آپ نے مسلم میں سیدہ اور اس سے اسلام محرت میں بیاد موقل کے دست حق پرست پر سبعت کی اوران سے اسلام تا در ہم کی تکمیل کے بعد خرق نو فلانت حاصل کیار شنے حال گرنے بخش رحمت الله علیہ معفرت شنے تعدار زات بن شنے عبدالقاور ثانی شرکے صاحبرا وے شعے اور سلسله تا در ہر کے اکا برشیوخ بی بی منار موتے تھے۔

ریافت وی ادت اسلاتا در پی صرف شنخ حامد گنج مجنس سے بیت ہوتے میار استان ور افت اور اسلام استان بیاہ ریافت اور اسلام استان بیاہ ریافت اور اسلام اسلام بیاہ ریافت اور اسلام بیاہ ریافت اور اسلام اسلام بیاہ ریافت اور دیادی کے بیر اور شکے سر پھراکرت تصحد موالے کیگل کے بیر دور شکے سر بیر دور نیادی جھرائوں سے محوالوں میں مبادت کی اور انٹی عبادت کی کہ دل کی تمام خاب شات ختم ہوگیں اور دنیادی علائق سے بے نیاز ہو گئے رہین بالمن کی ہردات فرقہ بازی اور دنیادی جھراؤوں سے نکام دورانی سکون کے مساتھ ذندگی گزار نے گئے۔ اب آپ کا تیام میر گڑا ہے سے موام دخواص استفا دہ کرنے گئے۔ اور انگار کی کو دور کے شخص اور افلار کے دقت نمایت معرائی غذا کھانے اور ان کی خورک رہے کہ تھی اور انگار کی دورت نمایت معرائی غذا کھانے اور انگار کی دورت نمایت معرائی غذا کھانے اور انگار کی دورت نمایت معرائی غذا کھانے اور انگار کی ساوہ تھا۔

من الله طرح مضطرب اور حیران بیشم رست، جیسے و مخص بیشنا ہے جس کی کو کی چیز گر

ہوگئی ہو باجس طرح کو کُن شخص اچنے محبوب کے اُتنظار میں ہوا مجراما پک آپ پر ذوق وسوّق کی کیفیت طاری ہوجاتی ا ورتھا کُن ومعارف بیال کرنے گئتے اور معمی مجھی بیان فرمانے کہ بغدا دسٹرلیف کی ہوائیں میرے دل کو بھیور ہی ہیں جو اپنے ساتھ نفخات اہلی کریے ہوئے ہیں اوراکٹر دہشتر آپ بغداد مشربیف کی طرف دیکھنے رہستے جواس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مصنرت عُدث الاعظمُ سے نسبتِ معنوی تھی۔

آب ع کاب وسنت کا جینا جاگنا نمونه تھی۔ ابرام حفور نبی الرم صلی اللہ علیہ وسم کی سنت کے مطابق کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جو مزہ اتباع شریدے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نبیں۔ آپ پابند صوم وصلواۃ نہے۔ اور آپ کا کھاٹا پینا گویا ہر فعل حفور میں الدعلیہ و م

ملاعدالقادر برایدنی مها حب منتخب التواریخ " نیر گرامه می آپ کی زیارت کے بیے ماصر ہمد نے اور دو تین روز آپ کے باس مقیم رہے دو بین داؤر گر کے تعلق لینے تا شرات بیان کرنے ہوئے ہوئے کہ میں کریٹے کے جال ہیں کوئی الیبی چیز نظر آئی تعی جس سے دنیا کے صاحب جال محروم ہیں گفتگوا ور نہتم ہیں چیرے پر الیسا نؤر جیک المحنا ضاکہ دلول کی تاریکیا مور میں بالیسا فر جیک المحنا ضاکہ دلول کی تاریکیا مور میں اور وجہ المٹر کا بھید عیال ہو جا تا تھا۔ طاقات کے وقت آپ نمایت شفقت کے ساتھ بیش آئے اور مہت ہی قیمتی فیسی فرائیں ۔ سوالات مے جو ابات مرحمت فرائیں ۔ سوالات مے جو ابات مرحمت فرائی این کا و مبارک عنا بیت فرائی۔

مُلاً برایونی مکعتے ہیں کہ شنع داوُد کر نیبت کے اس قدر بابند سمے کہ انباع تربیت سے مرموانخون ندفوات شعے مراب کی روحانیت اور تفدی کا بدعالم تمعا کہ اس سے چند روز بین آنکھوں سے دیکھا کہ اس گاوُں کا بینا برٹا بھکہ ہر دبیار وشنجر نورِ خدا دندی سے معمور تھی اور خلائے کم یزل کی مناجا نب کہتی تھی۔

کلمتری است میں درجی اور گری می گرئی اور بے باک کے بار سے بی ناریخ شاہد ہے کہ است کلمتری آپ کے مارے بی ناریخ بال ہے۔ آپ کے رانے بی دہدد یہ طریقہ زوروں پر تھا۔ اس کے معتقد بین کی خصوصیات برخمیں کروہ قیامت کا ہروت انتظار کرتے اور دنیا کی نایا کہ براری پر زور دیتے ۔ ان بی اکثر نے ابنا مال و اسبب عز بار بی بانٹ کر بڑی نا پاکی زندگی اختیار کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ تغرع کی باندی پر مطازور دینے ۔ جبال کوئی بات نماد نِ نفرع دیکھتے استے تی سے روک کی باندی پر مطازور دینے ۔ جبال کوئی بات نماد نے کے علی اوکا حال اس سے بھی تھا کہ حال اس سے بھی تھا دار علما دمث کو ذیا دار علما دمث کی ذار برواز کرتے ۔ جو نکھ اس زمانے کے علماء کا حال اس سے بھی تھا دار علما دمث کو ذیا دار علما دمث کی ذار برواز کرتے ۔ جو نکھ اس زمانے کے علماء کا حال اس سے جس عالم حق کو دنیا دار علما دمث کی ناور دعویے حق بی سے متعد بایا ۔ اس پر جمع طی مہدوی بر نے کا حال اس اور دعویے حق بی سے متعد بایا ۔ اس پر جمع طی مہدوی بر نے کا الزام لگا دیا۔

اسی طرح جب محذوم الملک نے مہدویت کا الزام دے کر بڑے بڑھے پاک ہاز اور قابل عزت بزرگوں کو ازیشیں مہنچانی متروع کیس توصفرت سیسنع وا دُوکر ما فی <sup>ع</sup>ے نے محذوم الملک کی اعلانیہ مخالفت کی جماس وقت مرت کو وعوت دینا تنصا۔

ا ہے سے خلیعہ مولانا شنے جمال الدین نے طریقہ مہدویہ ۔ '، بانی سید جو نپوری کی کی حایت ہیں ایک کتا ہے مجمی کھی جس میں امنول نے ولائل سے تا یت کیا کران کی ولایت ' بزرگی برحتی ہے میکن ان کے مہدی موعود ہونے کا اعتماد باطل ہے۔

وا فعرکشف است و برق میرت و بوگ میستے ہیں کہ شنخ تطب عالم جواس زمانے کے افعرکشف است کے معرف میں کہ بیٹنے تعلیہ عالم جواس زمانے کے اپ کی فدرست ہیں ماضہ ہوا تو آپ کو جذر بُرشتی اور غلبہ ت کی طالت ہیں بھی وعظو نصیحت کرتے ہیا۔ آپ کے طریق وعظ و نفیج سے میرسے ول میں خیال گزرا کہ شاہر شنخ واور گر طریقہ میرسے ول میں بیر خیال آبا ہی تھا کہ شخ واور گر گھنے ما طن سے میرویے ول میں بیر خیال آبا ہی تھا کہ شخ واور کشف باطن سے اس پر مطلع ہو نے اور مجھے مخاطب کرکے فرط با کہ دسم و میر طریقہ منطالت و گراہی کا ہے اور ان کے بیات ایس ایسے طریقے کی کوئی میجے سند نہیں۔

اب ہے صرفتوکل اور گرنٹہ نتین تھے۔ دنیا داروں کی سجت سے بہتر منان اور استناء منان کو کل ایران کی اور استناء کا برعالم تحاکدایک دفعداکبر با دشاہ نے اپنے قیام بنجاب کے دوران منہباز خان کنبرہ کو آپ کے پاس بھیجا اور نمنا ظاہر کی کہ آپ اس کے پاس آئیں نئین آپ نے معذرت کرتے ہونے کبلا بھیجا کہ میں بیال بھی دعا گو ہول او رجو کرسکتا ہول بیال بیٹے تھی کررہا ہول۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیٹیتر عصد دعوت حق میں گزارا۔ آپ کے تعلق مشہورے وعوت حق میں گزارا۔ آپ کے تعلق مشہورے وعوت حق کے آپ اعلائے تی دامر ہا معروف میں شمٹیر برمزر تنصے اور وعظاد نصیحت اور ادشاه و بدایت میں ان کانمام وقت گزرًا تھا۔ وہ ان صوفیائے خام اور علمائے مُوسیے تخت بزار تعے جنوں نے علم اور تصوف کے بردے میں دنیاطلبی اور حب جاہ کو اپامقصد بنا ر کھا تھا۔ وزمایا کرتے ستھے کہ جن علماء اور صوفیا ، نے باوشا ہوں اور امیروں کوایا قبلہ بنالیا ان سے وہ کھی ہزار درجہ بہترہے جو خیاست پر بیٹھنی رہنی ہے۔ بھیریہ رہاعی پڑھنے ۔ الكس كوز نوغانة بدوائے برأو بخلق جمال ول بدبروائے برأو در دوستِ نقیر لفترے جزونت ان نیز گراز دست دہدوائے براُو فواستے ہیں کہ ویخف اینے آپ کو دنیوی بنگا موں سے آزادنمیں کرسکتا اس کا ماتم كرناچاہيے يتخف ونيرى منصب كے تھا تھربا تھے سے اپنے آپ كو دالب ندكر ديتا ہے اگ کا بھی ماتم کرنا چاہیے۔ رایک صوفی کا گراں بہا آنا نٹہ صرف وفٹ ہے اگر وہ اسے منا تع كاناب توجير الل صوفى كالجعي ماتم كرنا بابيد شغ داوُ دکرمانی گان اکا برصونیا میں سے بیں جن کی روحانی قو توں او تبلیغی کر شنول کی بدولت، ہزاروں غیر مسلمول نے آپ کے دستِ حق پرست بروین اسلام قبول کیا اور فرا بیان سے مؤرموستے۔

لاعبدالقادر بدائی فی گرکئی روزاپ کی خدمت میں رہے، بیان کرتے ہیں کہ سٹ ید می کوئی الب دن ہو ناحبس میں سوسو بچاس بچاسس ہندوا پہنے اہل دعیال کے ساتھ آپ کی خدمرت اقدس میں حاصر ہو کر اسسام ناقبول کرتے ہوں۔ مولوی محرفر فی شطاری صاحب محلاار ابرار عجم است معم عمر تم معم معمر تم معم معمر تم معم معمر تم معم معمر تم معم محمر فی معمر تم معم محمر فی محمد محمد الله محمد الله محمد موثر تصاد و رسیاه بالحن لوگ آپ کا دم موثر تصاد و رسیاه بالحن لوگ آپ کا دم موثر تصاد و رسیاه بالحن لوگ آپ کی رسمانی کی برولت نفسا بنت سے تیم و د تارم کان سے نکا دوروحانی نور آبادیں ایکی رسمانی کی برولت نفسا بنت سے تیم و د تارم کان سے نکا دوروحانی و کرمفنی منازل میں معربی معمد استعمد اور استاد والے اصحاب آپ کی صحبت میں رہ کرمفنی منازل سے معربی موثر تنی کر گئے۔

سے سول موالان آپ طالبوں کو بمیشہ مرایت ادرار شا دفراتے تھے یو تفعی اپنی خوش قمتی سے ان کی خدرت بھی جانا تھا اس کو آپ کی صبت کا ضرور کچھ نے کچھ نیفی حاصل بونا تھا اس کو آپ کی صبت کا ضرور کچھ نیفی حاصل بونا تھا ادراس کا اثراً تا بھی آپ کے مزارا فدس پر حاصری دینے والے تقیدت مند محسوس ادراس کا اثراً تا بھی آپ کے مزارا فدس پر حاصری دینے والے تقیدت مند محسوس

كرتے بي -

"مفامات داوُدی" میں مذکورہے کہ ایک دن دہ اپنے لگائے ہمرئے چند درخوں
کی چھاوُں میں قبلولہ فرما رہے نصے کہ ایک راہرونے کہا :" شخ نے اس جگہ کو کیا نوشگوار
بنایا ہما ہے اور ان کے درخت کتے سابہ دار ہیں یہ شخ نے برجلے سے او درختوں کو
کڑا ڈالا کیر بحکہ راہرو کے الفاظ" ان کے درختوں " سے ملکیت کا احماس ہوتا تھا اور
دنیا داری کی لُوآئی تھی۔ ان کونا گوار گزرا کہ کوئی کھے کہ فبلاں چیز ان کی مکیت ہے۔ وہ قرآن
کی اس معروف آیت برعمل میرار ہے رہ بے شک تعمال مال اور تمہاری اولاد نمہارے یا
بہت بڑی آزمائش ہیں " حب معنوت مؤٹ انتظام کا عرس اور میلاد آپ کی خالقا ہیں
بہت بڑی آزمائش ہیں " حب معنوت مؤٹ انتظام کا عرس اور میلاد آپ کی خالقا ہیں
ہوتا تو بغول بدا بونی " ایک لاکھ کے قریب انسان جمع جو نے اور ان سب کو لنگر ہی

سے کھانا ملتار

تصالی از اند بیان کیا ہے۔ وہ تھتے ہیں گرجب اندوں نے والیبی کی اجازت چاہی اندوں نے والیبی کی اجازت چاہی اندوں نے والیبی کی اجازت چاہی اندوں کی کہ خصائی کی اجازت چاہی اندوں کے خواف کی کہ میں کہ میں کہ ایک سید کے خواف کا وقت نز دیک ہے جکہ ان ہیں سے اکثر کو ایک سید بر اتفاق ہے جس کے آبا کہ اجداد دہلی اور بدایوں کے تخت بر تشمکن رہ چھے ہیں وہ جہا دکا سامان اور اسمی ہم بہنچا نے ہیں مصروت ہیں ، اور کہتے ہیں کہ اس بارے میں مصنوت موست موست اعظم شنے ہم کو محم دیا ہے اور لعبن کو مقامات اور واقعات میں بشارت بھی می ہے۔ اور واقعات دریا نت فرمائی تو بدایوئی اور والت دریا نت فرمائی تو بدایوئی میں ہے۔ خواکہ کہ وہ گوشہ کو شاہدات نور ان تو برایوئی میں کہ وہ گوشہ کو شاہدات نور ان تو برایوئی اکثر مقبروں میں رہتا ہے اور داحت کو اپنے مجرے میں عبادت ہیں مصروت ہوتا ہے۔ اکثر مقبروں میں رہتا ہے اور اخلاق واطوار اس کے نمایت شائستہ ہیں۔ اکثر مقبروں میں رہتا ہے اور اخلاق واطوار اس کے نمایت شائستہ ہیں۔

آپ نے فروایا کہ دنیا سے طالب کا کمال سلطنت ہے، وہ بھی چند دورہ ہے اور عقبلی کے طالب کوالیسی نعمیس طلیس گی جن کو کمبی زوال نہیں۔ خداکا طالب اگر اپنے مطلب کو بھی نہ پائے اور حسرت، محرومی اور نومیدی ہی ہیں مرجائے تواس کی ناکامی مجی ان دونول فریفول کی کامرانی سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

آب مے ضعاری سے صفرت مولانا جمال الدین معروت برشنج بہلول مینے میوالدین معروت برشنج بہلول مینے میت الدین محلفاء محلفاء عبدالو ہاہے ، نناہ ابواسحان لا ہوری اور حضرت نناہ ابوالمعانی لا ہوری کے اسمائے ال

ما عالی ال مدورت نناہ ابوالمعانی گاموری آپ کے جھتیجے ہیں اور ان کے والد مصنت شیخ رحمت التّٰمر کامزار پُرانوار بھی شیر گرامور میں صنرت شیخ دا کو دکرمانی رحمۃ التّٰدعلیہ کے مزار پُرانوار کے

وصال ان کیا گیارمفتی غلام مرور لا ہوری نے آپ کی تاریخ دصال کا تعلعہ یوں تحریر

حضرت داوُد تشيخ باكمال كن رقم فياض كامل حلتث ۱۹۸۴ میر باز فرما ۱۳ ال*ل عر* ذان مفتت دا ىڭدېرل از دنيالجنن يانت جا

آپ کامزارا قدسس شیر گڑھریں ہے۔ شیر گڑھو رینالہ خوردسے مزارا قدمس اللہ علیہ مزارا قدمیں ہے۔ شیر گڑھو رینالہ خوردسے مزار اللہ اللہ میں ایک مسجد بھی ہے۔ مزار برایک بیت بڑا گئید بنا بواہے۔ اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے۔

### حضرت شأه الوالمعالى قادى

وصال سم عنام مزاراندس لا مور پنجاب آپ کااصل نام شاہ خیرالدین محد نفحا اور الوالمعالی آپ کی کنیت تھی۔ اسس کے علاوہ اشعار یس غربتی تخلص بھی استعمال کیا کرنے تھے گر روحانی ونیا میں آپ شاہ الوالمعالی سے نام سے مشور موسے ہے۔

آپ کے والہ ما جدر کے والہ ما جد کا تعلق سا واب کرمان سے تعما اور اپنے دور کے والد ما جدر ان کا نام سیدر محت استی کرمانی تھا ہو صفرت رحمت اللہ بندگی جن کا مزار شرک کا صور جو ضلع او کا گرہ بی ہے کے تنبیقی بھائی تھے جھزت رحمت اللہ کے تیرے بھائی کا نام سید حبلال الدین (جن کا مزار کو ٹھال سید جلال علا تذریخ مدھ میں اقد سے تھا

ولادت ابدا ذوالجه بروز پرستان ی پیلبوئے۔

اپ مے صفرت کی درست میں اور زیرگا کی ماریت اور زیرگوانی آپ نے منازل سوک کے دست میں ہویت کی جو سوک کی جو سوک کے دوست می افزین آپ نے منازل سوک کے اور تیس سال تک سلسل ریاضت و مباوت کی آخریس سال کی ضرمت کے بعد انہوں نے سلسل تا دریہ میں آپ کو خلانت مطافرائی جی کے باسے میں صداقیۃ الاولیا رمیں اول بیان کیا گیاہے یہ کہ یہ بزرگ براور زیا دھینی شنخ وا و و کر مانی شرکواعی کے بیں اور انہیں کے مرید شعے بتیں سال تک اپنے برروشن شمیرک فعرمت میں رہ کرکھیل کو بینچ ، اور بعد عطائے کے خرقہ خلانت البور کو مامور ہوئے۔ راست نہ میں رہ کرکھیل کو بینچ ، اور بعد عطائے و ہاں چاہ و باغیچہ و تا لاب بختہ بزائے۔

البور میں فیام اے آپ کو خوقہ خلات علما کرے البور کی جاتا ہے کہ آپ کے مرشد میں اور البان کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرشد میں بوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرشد میں جبران تیام کیا دیا الب اور باغیجہ تعمیر فرایا ۔ جانجہ شیر گراہد سے البور تک چند جھکہ یہ عارتیں شاہ الوالمعالی کے جموک سے مشہور ہیں ۔ آپ کے البور میں تبام پنیر ہوئے رضائی کثیر آپ کے حلقہ اوا دی ہیں واخل ہوئی ۔ اور آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ۔ آپ کی بڑی کرامت یہ تھی کرج خف آپ کی بعیت کرتا اسے اسی دان حضرت غوث الاعظم می الدین عبدالقا در جیانی رحمۃ اللے مطبہ کا دیدار حاصل ہوجاتیا ۔

کشف قلوب کا واقعہ صاحب مرشد دارات کوہ حضرت شاہ البدالمانی کی فدرت میں تیز بیف اللہ میں ایک بہت عمدہ بیل تنز بیف اللہ بہت میں ایک بہت عمدہ تبین تیز بیف اللہ بہت اللہ شاہ صاحب کے دل تبین سے دل میں ترز بیف اللہ بہت میں ایک بہت عمدہ تبین میں ایک بہت عمدہ تبین میں ایک بہت عمدہ دی۔ مملا نفرت اللہ شاہ صاحب کے دل بین بین تو بہ تبین مجھ کوعطا کریں گے۔ بین بین تو بہ تبین مجھ کوعطا کریں گے۔ جن می بین میں تو بہ تبین میں تاریخ دون رفوایا کہ یہ تبین تمماری نذریک جن الرب منظیم یا و کے۔ ادراک بیروروو مشر بیف بیٹ میں کو کہ تواب منظیم یا و کے۔

صفرت غوت اعظم کی زبارت کروادی کرایک روزمیرے دلیں خیال کراک ہیں صفرت غوث الاعظم کی زبارت کروادی کر ایک روزمیرے دلیں خیال کرناکہ ہیں صفرت غرث الاعظم مساحب کا دل وجان سے منتقد ہوں، آیا صفرت غوث الاعظم مسی میں میں میں اسس پر میں نے دات کو خواب ہی دیکھا کہ ایک بیابان جنگل ہے اوراس ہیں نگے سر کھڑا ہوں۔ اتنے ہیں صفرت عزت الاعظم تشریف لائے اور مجھے ایک وستار سفید عطافر مائی اور فر مایا کہ لے کنا شاہ صوب ہم تممارے حال مال سے بے فرشیں بکر تماری اس دنے کی رسیمی وا تف تھے، اسس بے مال سے بے فرشیں بکر تماری اس دنے کی رسیمی صفرت شاہ الجوالمحالی کا خادم میر سے پاس آیا اور کی کی تمییس صفرت شاہ الجوالمحالی بلاتے ہیں۔ جب ہیں آئی

فدمت میں حاضر ہوا تواننوں نے مجھ کواکی دستاد سنید عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ وہی دستاد ہے۔ دستاد ہے جو دات کو عنون الاعظم نے تم کو کیشی ہے۔

علمی فرمات علمی فرمات عقائد کی اصلاع کے یہے صوفیانہ عقائد کی کتب نحریر کی کی کامقعد

سومی کا مقاری اسان سے بیٹے سو بیار تھا ماری رہ بی بن کامقعد لوگوں کو مقائن سے روسشناس کوانا نتھا۔ اس کے علاوہ آپ شاعر مبی شخصے اورکئی ایک شعر کیے۔ آپ کو معنزت غوث الاعظم اور رسول اکرم صلی الله علیہ دسم سے والہمانہ مجت تقی

اور سی تعلق قلبی اُن کی نظم و نشر میں نمایاں ہے کیوںکہ آپ حضرت طوث الاعظم می اولا د میں سے تنصیہ

یں ہے۔ شخ عبد الحق محدت دہاوی کی عقیدت عقیدت رکتے تھے شنخ معدث سے

ال کا تذکرہ جا بجا نمایت عقیدت سے کیا ہے ، فتوح النب کی نثرح حضرت شنخ میدالحق محدث نے مار برکھی اس کے خاتمہ پر حضرت شاہ ابوالمعالی کا تذکرہ ای طرح ذیا ہے ۔

اسدالدین شاه الوالمعالی که مثیر میشهٔ جلالت وسر منگ دلیوان قدرت وا زوالبهان آگاه و ماشقانِ درگاه قا در بیراست به

اخبارالا نبیار بی تنبمن کیشنج داؤد شاہ ابوالمعالی کے مناقب دمحانس بیان کرتے ی**ئے مکھتے ہیں**۔

" اکمنوں جانشین شیخ دا دُر، شیخ ابوالمعالی است که بنایت مناسبت عالی د قدر منعانی دارد، وریا عنت مجاہرہ می کنندو تبو ہے تمام یا نتہ، دسسن مقال و خمیمہ صحبت حال ساختہ منا زب حصرت عفرت الثقلین را در لباسس عبارت فارسی در آ درند "

شخ محدث اُک کی دوحانی سطوت کے اس درجہ منترف تھے کہ اپنے اندر دنی حالا کواکن سے بیان فرما تے، اوراکن سے رہنمائی اور دعا وُل کیا لتجا کرتے نھے جھنرت کیشنخ معدث کے کئی خط حصرت نشاہ الوالمعالی کے نام ملنے ہیں، ایک خط میں اپنے کرب و بے چینی کا اظهماد کرتے ہوئے صنیت شاہ ابوا لمعانی سے اس طرح المعادی التجا کرتے ہیں۔
سہالمجلہ اندوہ و تنگ دلی از صر گزشتہ، و تنیت الما وو المانت است، فریار رسی
می باید کرد، ولائے آ فا نا کہری کی منہ کی بجناب معنرت فوٹ الاعظم است می باید بیسٹیدہ
وذرع وا وُری ور برکرد، وور قالب حقیقت عظمی فوٹیہ در آمد و تعرف کرو، و توجہ با ارواح
مفتر بین شخ سلسا پنود، واسٹنگ ف مال کر دوخبرے گرفت وا علام۔
مفتر بین شخ سلسا پنود، واسٹنگ ف مال کر دوخبرے گرفت وا علام۔

دل می ردوز دستم صاحب دلال خدارا دردا که راز بنهال خوابدست آشکارا خطے دریعے برنها بت اندوم تاک انداز نشد آشکارا۔ فریا درے غم زدہ راگز نکنی گوسٹس کپس میٹن کراز دست نو فریا د توال کر د

ایک خطیمی اکن کی صحبت کیمیا اخر کے متعلق اپنے تا ترکز طام کرتے موئے مکھا:۔ مد زونی صحبت الیثاں در گیب حال الیثال کد در ظاہر و بالهن نقیر نشست است تبقریر بیان گنجائش ندار د؟

ا کیپ خط میں اپنے صاحبزاد سے شیخ نورالحق کو تکھا کیس طرح سفرت شاہ ابوالمعالی اُن کی تصانبیت کی آخرلیف فرماکراک کی حصلہ افزائی کرتے ہیں،اوراسی کے ساتھ حسب موقع جلالی شان کامبی اظہار کرتے ہیں۔

ایک دفعہ شنع محدث آن کی فدمت میں حاض ورئے ترصفرت شاہ الوالمعالی نے ان کی نام شمالات کوسل کردی دافت منودی ترارسوا ہے مردوزن سازیم ۔ ترارسوا ہے مردوزن سازیم ۔

ننخ محدث کی روحانی تزریت سے یہ حضرت شاہ الوالمعالی مے انہیں ہے۔ ایم سے قبل دہلی ہے انہیں ہے۔ انہیں ہے تاہم سے قبل دہلی ہیں کچھ عزومے کے یہے مقید کر دیا تھا، ان کو حکم تھا کہ وہ دہلی سے باہم قدم نزلکالیں اور یہ ارشاد مواکد اور گوشہ عزلت ہیں رہ کراپنے روحانی درجات کی ترتی میں شنول رہیں اور یہ ارشاد مواکد

مه از زاویئرا نزواپا مے بیروں نه نهد، واز درولیش و توانگر و نولیش دمیگا به ومُرده و زند ه البيحكس رانه بيندي

ایک دفعہ شخ محدث اُن سے ملنے کے یلے لاہور تشریف لا مے تو ملاقات کے دوران الوالمعانی کوفرمایا م اکنوں به وہلی مروبد که وعلی در فرانی شما بزیان حال می نالد، مروبد

ا ما وفعه شغ محدث نے حضرت شاه الوالمعالی کی بمیاری کی خبرس کراُن کی عبارت کے یعے لا بورجانے کا الادہ کیا، لیکن جب شاہ ماحب کے فرمان کا خیال آیا تورک گئے اورأن كوايك نحط مكمها حبس بسي برتحر برتمعابه

"تفييش ومحبت وتعتفا يُعوف وعادت أن بودكه شنيدن اي حال جبّا بان بملا زمست مرمسبدكه ام وز دوست برائے ٹو دكہ خرد نیا وا ٹوست نوا بدہ جزفات نزلیت اليثال دانمى واندوجان فلاستے ابس مجست مبكر ہرجا كرنشان ازمجست اسست با والمال چول دضاً اليتان مخلاف ابن حال منعلق شده است . حرأت تموانست .

شاه ابدالمعالى ك صحت كى خر طفى برشخ محدث في ان كواكب خطري كلمعاند

ارحق جل وعلا صائبه منایت و محبت الینال لا برفقرائے این سلسله باینده دار در کردسبله مل بسے از مشکلات وسبب اُسانی دشواری ہاست اِ

تشخ محدث كو بوعقيدت ومحبت مصرت شاه الوالمعالى سے همى، أكى كا انداز ٥ اس سے مونا ہے کہ جب وہ لا مورشاہ ابوالمعالی کی خدمت میں مامنر ہونے تو وہاں سے مالیں ہمنے کواکن کاجی نہ چاہٹا تھا، شاہ صاحب سے اپنی مالمارہ عقبیدے ومحبت کے تا الركوايب جكربان كرتے موئے ملحقے بي :-

درگرنگاری مابداین شر لا بهور که وطن گزاشتندایی جامی باشیم، سبب اَل ایساست رسی به سراسی به كال است كالى جا كيمت كرفاراوم "

شاه البالمعالى مجى معنوت كشيخ معدث دبلي كا خاص خيال فرما نيے تھے، اور انہيں على اورردمانى معاطات يى مشورے ويتے شنح كى تعنيفى زندگى ببت كچمداك كے مٹوروں کی مربور مِنت ہے ہٹکوہ کی شرح کی تا لیف کی طرف ان کو توجہ ولاتے ہوئے فرمایا کہ مبلداس کو پر اکر و، بھیراسی خط میں تکھاکہ:

«الناءالله كتاب طودكرابل عالم ممهازاً المستفيد سوندر"

دوران تالیف میں انبیں منورہ ویتے ہوئے تکھا کہ شرح میں جا بجا استعار درج کیے جائیں تاکہ طرزِ بیان دلجیپ اورا نر انگیز بحد۔

سفرمودندور ترجمهر گاہے تبقریب بعضے از کلمات قوم نیز ور آورہ باسٹید، جنائجہ کا حیین درتفیر کندو فرمودندیگال بیتے مناسب مقام مم می فوشند باسٹند۔

تنامری میں شاہ ابوالمعاتی بندمرتبہ رکھتے انتمامے بترگا آپ کے چند شعر
مون کلام
بیان نقل کرتے ہیں، جن ہے آپ کی رفعیت نکر، شاعوانہ ، بندی ، ندرت
بیان اور اپنے شیخ سے نیرمعولی عقیدرت و محبت کا اظہار ہونا اسے۔

بمستم از عام محبت ممه واله ومست ! این و آن را چه مشناسم من دا دُدریست

دل افروہ کے باید بگفت برکے گری دل داوری باید کہ آبن را دہدرمی

تخت نقر نبشینم بو حاصل گشت مقصودم سیمانی تنم کر جاں علام شاہ دا دُدم

یارب نظرے زعین مقصودم نخشس اُزادگی زلود و نالودم مجنشس! برحندنیم درخور این دولت خاص یک ذره زعشق شنخ دا کودم مجنش ایک قول فرایاکرتے تھے یا ابا المعالی، کن عبد الدب المنعالی ولا تکون ایک قول عبد المدس اهد واللآبی داے ابوالمعالی اپنے رب بزرگ وبرتر کابندہ بن، اور مال وزر کابندہ وہو۔

وصال ابعد حبانگیروفان بالی را در شاہ این اکبراور حبانگیر کا عبد دیجما اور ۲۵ سال کی عمر بیس وصال ابعد حبانگیروفان بالی راپ کا وصال ۱۱ ما در بیج الاول ۲۲۰ میم میں ہوا۔ قطعہ و فات بہ ہے۔

بوللعالی خیر دین احمدی آنکه شدئر نور نه ورد کے زمین سخردی مونی «است نولیش میان رصنت نیس فرما سمعلّے خیر دین »

روضیم مبارک کیا تھا۔ منوز باتمام نہیں بینجاتھا کہ صفرت فرت ہو گئے۔ چانچہ گنبومقبرہ صفرت فرت ہو گئے۔ چانچہ گنبومقبرہ صفرت کی دفات سے بعد تعبیر ہوا ۔ گنبد کی وضع بہشت بہلو روضہ جاب بیر رستگر قدی سرہ العزیز کے جم شکل ہے یہ تقبرہ کے اندر چونز ، پر عبار قبری نخشہ موجود ہیں ،ایک قرصفرت شاہ ابوا لمعالی مرحوم کی ، دوسری صفرت شاہ محد باقر صاحبزادہ کال کی ، تبیری قبر صفرت شاہ محد رضا خلفت شاہ محد فاضل آب سے بوتے کی اور چوتھی قبر صفرت شاہ محد رضا خلفت شاہ محد فاضل آب سے بوتے کی اور چوتھی قبر صفرت شاہ محد فاضل کی ۔ اس سے علیم دہ ایک چار دایاری ہے جب میں صفرت سے عزیزوں کی قبریں ہیں۔

مغرہ کےغرب دویہ ایک عالی شان سجدہے رہیلے وہ حصرت نےخو دہوا گی تھی۔ پھر سکموں کے زمانہ میں فوٹی خان تو پنجانہ والا نے دوبارہ تعمیر کرائی جو تا حال اُسی حالت میں بوج دہے۔ آپ کا مزار گوا لمنڈی کے مین بازار میں موجود ہے۔

# حضرت شاهمقيم محكم الدين قادري

دصال وشوال ١٠٥٥ مرار حجره شاهقيم اكاره

آپگیار ہویں صدی بہجری کے اکا براور ذلیتان اولیادے تنصے۔ پنجاب کی ارمنِ پاکے گوشے گوشنے میں دگ آپ کے نام نامی کوجا نتے ہیں۔

اپ کی ولادت باسمادت مشور منل بادشاه نورالدین جهانگیر کے عمد میں بیم ولادت ارمضان المبارک منتاج مطابق مناهم میں جمروشاه تقیم میں میں آپ

ى يدائش سے سدا سے جروبى كما جاتا ہے۔

کی طرت الاعنب ہو گئے۔

واقعربیت اوراکشر او قات حضرت بها ول شرقدندر کے مزارا قدس پرجیلے دہتے ۔
بعض او قات و ماں سومجی جائے ایک روز آپ اتفاق مزارا قدس پرجیلے دہتے ۔
بعض او قات و ماں سومجی جائے ایک روز آپ اتفاق مزارا قدس پر آئے اور آگر فور اللہ نیند کی حالت میں چلے گئے آپ نے خواب میں ویجھا کہ حضرت بها ول شرقلندر آپ سے مزار ہے بین کر گھراؤنیس باطنی فیعن کے صول کا ذریعہ جلد ہی کھل جائے گا اور قلندر صاحب نے فرمایا کہ کا مور جائیں وہاں آپ کو رمنمائی کے یعے دمبر مل جائے گا اسس

نواب کے تجد دیر سے بعد آپ مردی کا ملائس میں لاہور کی طرف چل و ہے۔ راستے میں اسے میں مدار سے اسموں نے کہا کہ بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی مرد کامل کی تماش میں لاہور جا رہے ہواگر مبنر خیال کرتے ہوتو مجھے اپنی رہنائی کاموقعہ دو گر آپ کوان کی ہیں بات اچھی نہ مگی آپ نے اس پر اپنے جد بزرگوار حصرت میں دل کو میں لاہور ہی جا دُ الل حصرت میں اور آپ کو ایک نیلی کم بند کا تحفہ ہے کہ رہنے میں اس مور میں اس مور میں بینچے میانی صاحب کا قبر ستان رہنے ہوئے دیا اور آپ کو ایک نیلی کم بند کا تحفہ ہے کہ رہنے میں دور میں لاہور کی آبادی سے باہر وافعہ تھا آپ کو دات ہوئی اور آپ کی ایک میں میں مور کی ایک میں مور کی آبادی سے باہر وافعہ تھا آپ کو دات ہوئی اور آپ کی ایک میں دو مانی دولت سے باہر وافعہ تھا آپ کو دات ہوئی ۔ انہوں نے آپ کو بیعت کی مقصد میں بوگی اور آپ کی ملا قات شاہ جال الشرے ہوئی ۔ انہوں نے آپ کو بیعت کی اور آپ کی ملا قات شاہ جال الشرے ہوئی ۔ انہوں نے آپ کو بیعت کی اور آپ کی ملا قات شاہ جال الشرے ہوئی ۔ انہوں نے آپ کو بیعت کی اور آپ کی ملا قات شاہ جال الشرے ہوئی ۔ انہوں نے آپ کو بیعت کی اور آپ میں روحانی دولت سے مالا مال کر دیا۔ و ہاں سے معمول نعمت حاصل کرنے کے بعد دالیس میرہ شریف میں بطے گئے ۔

زبرد مبادت می کثرت کی ما و اختیار کی مشب می از برد مبادت می کثرت کی ما و اختیار کی مشب می مرد مجادت اینی اور مراقب می منتخرق بوئ و آپ پر امرار و طنی کھلتے گئے آخر کچھ عرصہ کے بعد آپ رد مانیت میں کال برگئے بھر آب تہ آب تنہ وورونز دیک آپ کی دومانیت کا چرچا ہیل گیا۔

اللانفانی نے آپ کردومانیت کے ساقد علم ونفنل بی سجی بڑا کمال عطا درس کی مفامی الله نقائی نے ایک و فو فصوص الحکم کا درس دینا مٹروع کر دبار اس درس کی شرحت بہت بھیلی یہ خبر صفرت مولوی عبدالحکیم سیا کمرٹی کوجمی مل گئی۔ استوں نے سوچا کہ مجرو بی جاکر دیکھتا جاہیے کہ نصوص کا درس کیسے مؤنا ہے آخر کا دایک دورورس بی صافر ہوئے اور دل بی بہت موالات سوچے گر جول ہی آپ کے درس ہیں شامل بی موال ذہن سے نکل گئے گر مجوبہی جڑ شن کر کے سوال کردیا آپ نے ای وقت موال کردیا آپ نے ای وقت موال کا جاب نہ دیا جب مجلس برفاست ہوئی تو ایک خادم کی طرف آپ نے

نظر فرائی اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب عبادت کے ارسے میں بس شکر کا اظہار آپ نے کی ہے وہ اس طرح نہیں بکہ بول سے بسے مولوی صاحب کی تسلی ہوئی اور وہ آپ علم کے قائل ہوکہ واپس لوٹے۔

سبیف زبان ہونے کا واقعم الٹری رہست زبان تھے ہوبات منہ سے نکا لئے تھے کا دوجہ محرمہ کو در در در ہوگیا ان کی ایک فادمہ آپ کے پاس دوٹر تی ہوئی آئی ادر کھنے گی کر دوجہ محرمہ کو در در در ہوگیا ان کی ایک فادمہ آپ کے پاس دوٹر تی ہوئی آئی ادر کھنے گی کر صفرت بیٹ بیٹ در دیے ادر علی بھی تقم ہوگیا۔ الٹر مہنز بات ہے۔

ایپ ہر حال میں الٹری الٹری دفاری زندگی صبر اور تو کل میں گزاری تھی۔ آپ کا فیال تھا کہ خوب ہر حال میں بندہ الٹری راضی دہنے گئت ہے تو ادلٹر بھی اس بر ماضی ہوجا آہے۔ آپ کو خوا اس میں بر مبار سے می بر دبار تھے آپ کے خصائل کا ایک نمایاں میں سالو

مذبہ ایٹارہ سے ہوا ہے ہیں کو ط کوٹ کر بھراہم انھار آپ سرلحا ظاسے متبع مترابیت تھے۔ کوئی بات بھی خلات شرع مذکرتے نتھے۔

وصال آپ کا وصال و شوال سے ایج مطابق سیمالی مرا اس وقت شا ہجمان کا دور وصال کا مورت نفار آپ کو حجرو شریف میں دفن کیا گیا جمال بعد میں آپ کے مزار افدی پر سبت بٹرا گنبد بنایا گیا رگنبد کے اندر ہمت می قبور ہیں ان میں درمیان ہیں آپ کی قبر مبا دک ہے۔

اولاد اب کے تین صاحزادے تھے جن کے اسمارگامی حضرت صفی اسلاسیت الرحمٰن اولاد حضرت شاہ محدامیر بالدیسر نشاہ عبداللہ نوری تھا۔ آپ کے دصال کے بعد آپ کے سب سے بڑے بیٹے صفی اسلاسی آپ کے سبادہ نشین بنے تھے۔

## حضرت ناه محر غوث قادري

وصال كالمع مزارلا مور ينجاب

حضرت نتاہ محد خریجہ ارمویں صدی ہجری کے ایک جدیل القدر بزرگ تمعے ہو حضرت سے بدو برالقادر جیانی کی اولادے شخصے

والدماجير البيك والدما جدكا نام سيدس بيشادرى تعاج ول كامل تصعوم ظاهرى والدماجير المبين المرادرة المدرد المرادرة المرادر

مربرا رئین مطرت شاہ محد مؤنث سے منابع میں لیفنا ور میں بیدا ہوئے۔ آپ حضرت میں بیدا ہوئے۔ آپ حضرت میں بیدا کو سے مزد مری بیری کے سب سے بڑے وزند شمے آپ السال دوالدہ ووٹوں کی طرف سے میچے النسب سید تھے۔ آپ کا سسٹر لنسب پیندواسطوں سے صفرت سید عبدالقا در جیلائی رہے جا ماتا ہے۔ والبر احد کی طرح آپ پیندواسطوں سے صفرت سید عبدالقا در جیلائی رہے جا ماتا ہے۔ والبر احد کی طرح آپ

كى دالد مى تزركا خاندان مى نهايت علم دوست اور روحانى دولت سے مالا مال تھا۔

اپ كاشجروننب يہ ہے حصوت يدم بورش ابن سيدعبدا لطاران

ابن سيدا حدًّا بن سيد شرف الدين خاصم الدين محدا بن سيد مبدالدين الدين محمدا بن سيد مبدالدين حدا بن سيد مبدالدين الدين محدا بن سيد مبدالرزاق ابن صعر سن الدين محدا بن سيد مبدالرزاق ابن صعر سن الدين محدا بن سيد عبدالرزاق ابن صعر سن الدين محدا بن سيد عبدالرزاق ابن صعر سن الدين محدا بن سيد عبدالرزاق ابن صعر سن سيد عبدالرزاق ابن حسر سيدالرزاق ابن حسر سيدالرزاق ابن حسر سيدالرزاق ابن معر سن سيد عبدالرزاق ابن سيدالرزاق الرزاق الرزاق

طلب می دوران تعیمی برگرمیوں سے بعد جروقت بچتا اس میں دنیادی کاروبارکرنے کا سون بیدا ہوگیا اب تعیمی مرکز میوں سے بعد جروقت بچتا اس میں دنیادی کاروبارکرنے کی بجائے وہی کامل مافظ مبدالغور نعت بدی کی صحبت میں گزار نے بصرت ناہ محمد خوب کی طالب علمی کے دور میں اکثر اُن کے باس مباسخ اوران کی مجلس میں مبیجے کو کونین ماصل کرتے حافظ مبدالغفور نعت بندی سے ایک ہم مصر بیٹنے بھی گڑھی بڑے یا گئے سے معامل میں دیا کو ایک ہم مصر بیٹنے بھی گڑھ راک کی فدیمت میں مجی مامنر ہوتے ریہ بزرگ دنیا داروں سے کنارہ کش رہتے گر عزبا اور دین دار لوگوں کے مال پر بڑی فوم فراتے۔

علمِ ظاہری کی کیل کے بعد حضرت شاہ محر عزت کے ایسے المعربیت ورخواست کی کراب مجھے والد حضرت میں درخواست کی کراب مجھے

سلوک کے داستے پر گامزن ہونے کی اجازت دی جائے۔ والد ماجدنے آپ کی در خواست قبول نوائی اورسلسانہ فادر بر ہمیں ہمیت سے کر کچھ اشغال وا ذکارسکھا سے اور خلوت ہیں بیٹھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے اپنے والدگرامی کی زیر بھرانی چار ہطے کا لئے جن سے آپ کی داہ دی کی منازل مور ہوئمیں۔

خرفة خلافت المجب آب منازل سوك طے كر بچكة تو آب محمر شداوروالدنے مخرفت الم معطا فرمایا اور با تا عدہ فلانت سے نوازا، آپ کے والد فرمانے ہیں کہ ہیں نے اللہ تعالیٰ سے اسکے بار سے میں استخارہ کیا اور جراساس کے تیجے سے مطع کیا۔ ایس نے اس معیت کا عہدلیا اوراس کواپا خیف مقرکی ادر ہدایت کی کہ طالبان می کورا ہ راست پر ملاکو اور مربیروں ، صالحوں اور الله تعالی سے محبت رکھنے دالوں کی جواس زمین برسرزنًا غرابًا اباد بی سربین کروا دراس سجاد و برز مروتقوی كے ساتھ سائک كى حيثيت سے تمكن رہوا وراپنے بعد بہخر فر فلانٹ اس تعنی كو دو جھے اس کا ال پاؤ اور ذکروفکر کی تلقین کرتے رہر اور یہ تنقین اس طرح کروجس طرح کرتم نے معصے ذكركرت ديجها اوراس تلقين مين حتى الامكان كمي بإزيادتي نذكرد اور پوسنسيده طور پريمبي اور ظاہری طور رہجی الٹرنعانی کانفوی اختیار کروا ورمیرے حق میں د عائے خیر کرتے رہا کرو۔ سروب باحث الشارى التفال فرائع ملافر التفي مي التفال كالم التحديث التفال من محمر منوت شف رخبت سعز با ندها اورافنا نستان عرب اور مبند دستان کے طول دعونی میں گوم مچر کر اپنے عہد کے بڑے بڑے صوفیا ا درمث کنے سے ملاقات کی اس سفرسے آب کے دورتفاصد تنمے اول طلب حق اور دوم علمارا ورا دلیا ہے ا ذکار واشغال کا مطالعه الس سفريس آب كابل ، طال آباد ، الك ، لندى كوَّل ، راولېندى ، كبرات ، كنباه ، لابور، دہلی، سرمند، بوسٹیار پور، اعمیر اور آگرہ تشریف سے گئے۔ ان شہروں ہی جا کر آب نے جن بزرگوں کے مزادوں ہر حاصری دی ان میں صنرت نوشہ گنج مجنت ہ محضرت مسيد على بهجويريٌّ)، معنزت مجدو الف ثانيُّ معنزت ميال ميرٌ ، معنزت شيخ محمدا ما ميل المعروت

میال دوا، صنرت نما جرنطب الدین بنتیار کا کی منرت نظام الدین اولیاد ، صنرت خاجم میان دوان مصنرت خاجم مین الدین اجمیری و رصنرت فی سلیم پنتی کے اسمائے گرامی خاص طورسے قابل ذکر ہیں۔ ان اولیادومٹ کئے بیں سے قبعض حصنرات کے مزارات بر آپ نے جلد کشمی میں ڈوائی۔

فیام کا ہور ایک اہور آئی اہور آئی الاہور آئی ہے۔ نے لاہور میں اپاتیام پند فرایا کہ جب
صفرت میاں میر کے مزار پر حامز ہوئے۔ بیاں آپ نے وعا فرائی اور کچے دیر مزار کے پاس
قیام بھی فرایا۔ ایک روز عالم کشف بین حضرت میاں میر آپ کے پاس تشریف الا کے اور
کچھ دعائمیں تعلیم فرائیس نیز ہدایت فرائی کہ ان وعا وُں کا ورو ترک نہ کرنا، حسنرت میاں
میر کے مزار سے انحظ کر حصفرت شاہ محد عزت کا ہور کے ایک اور بزرگ شنح حا مرا کے
پاس کے اُن سے سلوک اور طرافیت کے شعلتی استفسار کیا۔ اس روشن حمیر بزرگ
علی ہو یری کے مزاد کے پاس فروکش شعے اور انتقال کے بعد ای مزاد کے قریب
علی ہو یری کے مزاد کے پاس فروکش شعے اور انتقال کے بعد ای مزاد کے قریب

شنع جان محرسم وردی سے ملافات ایک اور کے دورانِ قیام بی حضوت شاہ محمد است ملافات ایک اور بزرگ

سے ہوئی جن کا نام نینے جان محرتھا۔ آپ مصرت نیخ محمدا مماعیلؓ المعووٹ میاں وڈا کے خلیدتھے بڑے مبادت گزار اور سٹب زندہ وار بزرگ تصے معنرت شاہ محد غوث آپ کوہمدر داور دوست کے نام سے باد کیا کرتے۔

درس و بلغ اوردور اِبلیغ اسلام اَب ی زندگی کے دوہی تفصد تنے ایک ترویج علم دین درسی و بین اسلام ایک زندگی شاہدے کداپ نے اپنی عمر عزیز كاظ احصدانسي ذائفن كى ادائي مي صرف كيار درس كاسلىل تواب نے فاس التحميل بونے کے بعد ہی شروع کردیا تھا۔ گر چ نکھ اس کے بعد آپ کوریا منت ادر سیاحت کافرلینہ مجی ا داکرنا تھا بلنداس یہ پہلسار نیادہ عرصہ جاری ندرہ سکا۔البنداس کا با قامدہ آغاز سلامی یں موارجب آپ ہے اپنے والدگرامی کی فانقاہ میں سجادہ درس آماسند کی جمرید درس اس رنگ کا ناخاص طرح آج کل نماز فجر کے بعد کھیددیر سے بعے قرآن عکیم کا درسس دیا بانا ہے ادر میرسامین الحکواہے اپنے گھرملے جاتے ہیں۔ بکد در ضیقت آپ کی درس گاہ اكب وارالعلىم كى حينيت ركمتى تھى،جس ميں بست سے فائل للباء كو مخلف مفايين بُرهاتے مع تران مدیث اور مرابقت کا درس آپ خود دیتے تھے۔ آپ کے درس کی آئی شرت ہوئی کہ نیٹا درکے علادہ صوبہ مرحد کے متعدد اضلاع ، سابق پنجاب اور افغانشان کے دور درازعلانوں سے طالبان علم آکراپ کے میشم علم سے میراب ہوتے ۔ خانقاہ کے ساتھ آب نے طلبادی رہائش کا آتظام بھی کردیا تھا جے موجودہ اصطلاح ہیں ہوسٹل کہنا چاہیے۔ برسٹل میں رہنے والے طب اوکو لباس اور نوراک آب خود دمیا فرماتے تھے، عام طباء کے علاوہ بڑے بڑے مشائع اور اُمراء کے لاکے بمبی آب کے درس میں شامل ہوتے مگرآپ کسی کے ساتھ ترجیجی سلوک نزکرتے بلکہ سب ایک ہی صف میں بیٹے اور وہ یمیاں فیعن ماصل کرتے۔

جاں تک آپ تی بینی مراعی کا تعلق ہے اس کے دوصے ہیں اول عام سلمالوں کو تفیقی مسلمان بنا نا، دوم عیر مسلموں کو مشرف بدا سلام کرنا اس میں سنبر نہیں کہ آپ نے غیر ملول کو طفہ گرش اسلام کرنے کا فرض بھی طری جاں فٹ نی سے اواکیا۔ چنا کچہ اٹک میں ایک ہندو۔ مادھواپنے کمٹیرالتعداد چلوں کے ساتھ آپ کی کرامت دیجھے کرصلفہ بگوش اسلام ہوگیا۔ اسی الحرص اُنا نے سیاحت بیں آپ جن جن مقامات سے گزرسے، مبت سے لوگ آپ کے اضلاقِ مسند سے متاثر ہوکرمشوف با اسلام ہوگئے۔

جمال یک ملانوں میں تبیع کا تعتی ہے اس فران کو بھی آپ نے بڑی محنت سے
اداکیا ، درس قدر سے فارغ ہو کر آپ کچھ دیر آ رام کرنے اور بھر طالبان حق آپ کی
ضدرت میں باریاب ہوتے ، آپ اہنیں سنت بنوی کی ہیروی کرنے کی تغین فراتے ، تمذیب
اور اخلاق کی تعیم دیتے ، اس درس کر شد دہدایت میں آپ کے مرید بھی شریک ہونے
ادر شخص آپ کی مجلس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اطعاء اسی طرح آپ کا سسد بھیتا چلاگیا
اور آپ کی مرامی جمید سے ہزاروں گم کر دہ دا ہسمان حقیقی سلمان بن سے۔
اور آپ کی مرامی جمید سے ہزاروں گم کر دہ دا ہسمان حقیقی سلمان بن سے۔
اور آپ کی مرامی جمید سے ہزاروں گم کر دہ دا ہسمان حقیقی سلمان بن سے۔
اور آپ کی مرامی جمید کو دف کا مینی ایس میں میں ہور دی میں تھے ہو اپنے
اپ وکسی خاص دائر سے ہیں محدود کر لیستے ہیں ۔ آپ تصوف اور شرور دی ، غرض تصوف
کرنے کے مخالف تھے ، آپ نے قاوری نقش بندی ہیں تھی اور ہم ور دی ، غرض تصوف
سے دالب تہ ہوتے ہوئے بی مخلف سلاسل سے تعیق دالے صفارت آپ سے
سے دالب تہ ہوتے ہوئے بی مخلف سلاسل سے تعیق دالے صفارت آپ سے

مفرت نناه محر بون ساحب نلم بزدگ تھے۔ آپ ایک ببند بابیر مالم المحالی میں میں اب نے بے شار کے تصابیع میں آپ نے بے شار کت میں جن میں آپ نے بے شار کت میں جن میں امراد تو حید، رسالہ اصول صریت، نشرے تصیدہ نوٹیہ، شرے نوٹیہ بخاری، ترجیم قرآن، رسالہ ذکر جبر، رسالہ نوٹیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

سیرت برای مفرون شاہ محد فون اس بزرگ اور تنفی ، المزاج باپ کے بیٹے تھے جو سیرت برای المزاج باپ کے بیٹے تھے جو سی میرون کو فا طریس ندلاتے تھے اور نکھی زرد جوا ہر کی خیرہ کن حجک د کک سے متاثر ہوئے آپ نے بادشا بان وقت کی نہوں در جوا ہر کی خیرہ کن حجک د کک سے متاثر ہوئے آپ نے بادشا بان وقت کی

دولت کوپا مے خادری سے محکوا دیا۔ اور اپنی نان ہویں ہر گذارا کرتے رہے ، حصارت شاہ می ماری عراق کی سامی کے بعد میں اور ماکین کے یعے در اللہ سے زیادہ منرم مگر زر ہرست اور مشکبرا مراء کے یائے فولاد سے زیادہ سخت شھے اور ظالم و جابرا و تعیش ہے ندر کیس زادول کو وہ جو تبول میں میٹھنے کی بھی اجازت مزویت شھے وہ میں میٹھنے کی بھی اجازت مزویت شھے وہ میں میٹھنے کی بھی احتیات مزویت شھے اور میلے اور میان کی دوایات کو بر قرار در کھنے ۔

آپ نے دندگی میں ایک شادی کی اورائی کے بعن سے چار اول کے مثاوی اوراولاد مرکے جن کے نام یہ ہیں۔

دا اسبدر محد عابد خاه دم اسبدمير شاكر شاه دم اسيد شاه مير دم اسبدمير با قرشاه .

وفات الله من الماليدين بوئى دا ورفتى فلام سرورنے آب كا تطعبة

محد طرت پیر رہنا ہے کہ بودور سیدان دین مرتامن تاریخ وصال آں شہر دین ندا آمد کرسید پیر نیامنے

آپ کامزار مبارک بیرون دبلی دروازه سرکار دوظ پر داقع ہے۔ اس مزار مبارک کے ساتھ ایک عالی شان سجد ہے۔

## مرت سير ناوري قادري

#### وصال مقالام مزارلينا درمرمد

آپ شور بزرگان سے بیں۔ آپ کا انم گامی سیدس ہے، آپ کے والد کا نام سید عبدانٹ گیدانی تھا۔ آپ کا سلساد نیب حسب ویل واسلوں سے معزت شنے عبدالقا در حبل فی حسنی دسینی سے جاملاً ہے۔

مارت سید می داداسید محمود بندادسی محمود بندادسی محمود بندادسی معمور انترابیت است می داداسید محمود بندادسی معمور انترابیت است کے بعد مسلمے سے سامات میں نتادی کرئی، اور مسلمے ہی میں مصرت سیدسن کی دلادت باسمادت ہوئی۔ بہمان ہی سے آپ کا قلب زصدوا تقا دعشق الملی کی طرف مائل تھا۔ آپ این این والدا ور دورسے بزرگوں سے رومانی فیرمن حاصل کرتے، اور اینے وقت کا بڑا صعبہ ریا فنتوں

مبالقادرجلاني الحسني والحسيني

جاہدوں ،صفائی قلب اور عزت و تنمائی ہیں بسر فرائے تھے۔ جنزت سبر میں المحرقیام معنزت سبرسن اپنے والدی و فات کے بعد پاک و مہناور المراقیام محاز کا مفرکرتے ،اور فقلف بزرگوں کی زیارت سے مخرف ہوئے ۔ آپ کے مخرف ہوئے ۔ آپ کے مخرف ہوئے اسرار الطربیت کا بیان ہے کہ آپ نے صفرت فوٹ المظم کے ارشاد کی بنا پر مسیاصت ترک کر کے لیشاور میں سکونت اختیار کری۔

بیون بیون بیون بیرانی سے فرقه فلافت عاصل بیرانی سے فرقه فلافت عاصل بیرانی سے فرقه فلافت عاصل

كاتھا أبكا تجرة طريقت يهد

سبیرسن، سبیرسید میداله اسیرمحود اسید میدالقادر، سید عبدالباسط اسید سیدن ، سیدا حمد ، سیدر شرف الدین قاسم، سید مبرالدین صن ، سیرش الدین محمد اسیر شرف الدین محیلی ، سبید شماب الدین احمد ، سیدا بی صالح نصر اسید عبدالرزانی ، سید عبدالقا در صنی الحسینی جیلانی ، البرسی در مبارک ، شیخ عبدالمحسن علی ، شیخ ابوالنصاح طرطوی ، شیخ عبدالوا حد ، عبدالعزیز ، شیخ ابدالوزیز ، شیخ مبیب البریم شیخ سن بعری ، حصارت علی بن ابی طالب ، رسول النه صلی النه ملیه و سمه و مد

دیشیخ حسن ) کشر فر کروشفل کی عبادت می مشنول رسیننے ، دات کوسو نا نصیب ندم و تا ، عبادت اور زیاد و نزمر اینے میں مشغول رہیئے ، اور ورد و شوق کا اب برغلبہ تنما خِشیت اللّٰی کا یہ عالم تھا

کاپ کے ما جرادے تحریر فرملتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کچھ بڑمننا، یا خلاکا نام زبان پر لا تا تر آپ کے آنو مباری ہو مبا نے ، اور اکٹر ردننے رہنے تھے اورجس کو توجہ دیتے اس پر

بمی نئوق وورد اور شغل کی حالت طاری برجاتی ، اور اساف ابنی کی دموت کے علم میں مجمی کامل شخصے ۔ اخر عمر تک و کرمراتبے اور شغل لسانی اور تعبی میں شغول رہے جن عزیزول

کواسما دانشراور ذلهانُعت الماہری کی لملب ہوتی تو ان کوبھی اُسی نسم کی تعقین فرواتے اور

بعضوں کوسلوک باطنی کے طور مپرارٹ دفر اتے اور بعینوں کو حذیبہ اور تو جیسے ارشا د فعلہ تم

اپ نے سیدعباس کی مہن سے جرحمارت سید ملی ترمذی اور سید ملی منادی کی مناوی کی صاحب دو خزینہ الاصفیاء کا بیان ہے

کہ آپ کی بوی بھی طاعت وہندگی اور عبادت ہیں اپنے عمد کی والعہ بھر پہتھیں۔

معنرت شخ حن لینا وری کی بیرت داخلاق ہیں ضدمت کاتن اور استفاعن الخاق المجرب کے ماجزاد ہے ۔ آپ کے صاحبزاد ہے ۔ آپ کے صاحبزاد ہے ۔ آپ کے ماجزاد ہے ۔ آپ کی ماجزاد ہے ۔ آپ کی ماجزاد ہے ۔ آپ کی ماجزاد ہے ۔ آپ کے ماجزاد کی بڑی آتے ، اوران کی بڑی فدرت کرتے والیا موسوس ہوتا تھا گویا سب لوگ آپ ہے کے عال ہیں رہروز کئی آور مول کو کھا نا کھلاتے ۔ ہمار ہے گھریں ہروت جو لھا گرم رہنا کہ اور کھو کھا نا تقسیم کرتے ہے ہے ، میاں تک کہ نصف شب کو کھا نے کی عالی وری میں ہو تی بور دکھی کی چیزے یہے کہی سے التجانیوں کرتے تھے ۔ حکام اور مقابان و تی ہے ۔ میں اس التجانیوں کرتے تھے ۔ حکام اور مقابان و تی ہے ۔ میں اس کا داریشاور ہی مرجع ناص وعام ہے ۔ میں اس کی مزاد بیشاور ہی مرجع ناص وعام ہے ۔

ماخود دا، تذکره صوفیا کے مسرحدازا عجازا لحن قددی دم، تذکره شاہ محمد مؤت از پیام شاہجما نبوری۔

# حضرت باك رحمن نوشاي قادري

وصال هالاج مزار مطرى بإكران مافظاً بادينجاب

صنرت باک رطن صنرت سیدهاجی محر فرنند گنج قادری کے اکا برخلفاء سے نقعے ایک رطن صفرت سیم عشق الهای کے نتمہاز تنھے۔

آپ کانام نامی عبدالرجمان دلقب شاہ رحمان ، پاک رحمان تھا۔ جو لوگ نام ولفب اسمحضے بین کر آپ کا نام رحمت تھا۔ اور اس سے شاہ رحمان مشہور ہوئے بیا خال در رہدن نہیں ہ

والدكرامى المهدي الدين المورى المين في ما لح محد المعروف مبال سهالى تفار مرزا والدكرامى المحد المعروف مبال سهالى تفار مرزا المعروف مقامات عاجى با درث، المشور رسالدا حد بگيب من أب كے مالات ميں مكت بين. شاہ رحمان كے والدين يشخ بها دُالدين كے فائدان كا باب برا نيك أ دمى تھا۔ ملال كى دوزى كمانے كے واسطے كبرے دصرنے كاكام كرتا تھا يہ

والده ماجده کو دالده اجده کانام سلطان عیم تما جرببب کثرت زبروعبادت والده ماجده کانام سلطان عیم تما جنبی د

نار برخ ولادت بیس سال ملمی ہے۔ تو جو نکر آپ کی وفات سے فام ہوتا ہے گرسید عربخش بن سید محربح نش صاحب برخور داری ماحب مناقبات فوشا ہیہ فرات کی پیدائش سے اللہ میں مکھی ہے۔

 قعلی حب آپ کی عمر با پنج سال بوئی تو دالدین نے آپ کورس میں داخل کیا ۔ گر پر بحکم ایس میں میں میں میں اس میں می آپ کی جسیم آپ کی جسیمت شروع سے ہی مجدو دبانہ داتع ہوتی تھی۔ اس سے میں طون کم قرصہ کرتے تھے۔ دویسے چھ سال نک پڑھنے میں شغول رہے میمولی ملک کتب خواتی ماصل کیا ۔

ایب بیرروشن منیری نوبرسے آپ پر ظهری باطنی علیم کے در داندے کھل گئے
کوئی شخص معلیم مز کرسکنا تھا کہ آپ ان بڑھ ایس علی تھا اُت آپ کی زبان پر جاری رہنے
واقعیم بعین اور ت کے بعیت کے تعلق روایت بیسبے کر معنزت نوشر مساحب ایت واقعیم بینجرا میں آ مدور دنت رکھا
کرتے تھے راکی مزیر تشرایف سے جا رہے تھے۔ داسنہ میں بھڑی سے گزارے رحان کی طراب دفت جا رسال تھی بیجوں کے ہما و کھیل دیسے تھے رسب بچیل نے معنزت نوشہ کی طرف دیا میا سب سے آگے بڑھ کر آب کی بات امنوں نے بنظر شففت آپ کی طوف دیا۔ ثرا تب المنا تب طوف دیکھا اور اُسی نگاہ سے آپ پرعشی حقیقی کا در دار زہ کھول دیا۔ ثرا تب المنا تب میں ہے۔

اندومائے اور مقبول نظر نوشہ ذرہ بردر گرویدہ طفل اشک وارسبی عنق دواں یانت و

محا نرے مفلر فور علی فور کردیا۔

منقول ہے کہ آپ بعیت کے بعد صنوت نوشہ صاصبے کی خدمت فرمان مرشار اقدی ہیں رہے۔ صنور نے آپ کو مزار عوں کو روطیاں سپنجانے کی خدمت سپردی آپ گرے روٹیاں سے جاتے اور جودرولیش زراعت سے کاروبازی منول موت ان كربهنان در بال خاد محصة كرأب باس باكر درولينول محمراه روفي کھاتے ہوں گے ۔ اور مزار موں کا خیال تھا کہ آب گھرے کھا کرآتے ہوں گے اس سے اَپ کوکوئی او بی این کا جالبنگ روز گزرگئے کہ آپ نے کچید ند کھا یا بیا۔ آخرایک روزحمفور كبخ بجنش فے ازلاه كشف علوم كركة ب كوكونلول بررونى بيكا كركھلائى \_اوراكب کے حال پراس تدروسر بان ہوئے کہ آپ کو مقام صمدیت پر پہنچا دبار منقول ہے کہ اس سے بعد آپ کوکنواں چلانے کی فدمت سپردہوئی ا آپ گاہری پرمیٹھ کرکنواں چلانے بھر خیال آیا کہ میرا گاہری پرمیٹینا ادر بیوں براینا بوجھ ڈالناہے اوبی ہے۔ پھریتھے میل کرچلاتے۔ ایک روز خال آیا کہ بیل گا ہدی کو کھینتے ہیں اور میں فاسغ آزا و بیکھے جینا ہوں ۔ یہ بھی ہے ادبی ہے۔ اس کے بعداب مے بباوں کو جیوار دیا اور خور نغبی نفیس کنوال چلاتے۔ اوراس فدر عشق سیسے

غالب ہوگیاکہ ہرائیے میکریں خاب آنجناب کے بالمقابل آنے توسر جھکاکر اُ دا ب بجالاتے۔

آپ کی الیسی حرکاتِ اوب کو دیجد کردگ آپ کو دیوا نر مجھتے۔

أپ حضرت فرنشاه عاليجاه سيضا دن باكرابي كارُن معطري معطري معطري معطري معطري معطري معطري معطري معطري المراينا ورود المراينا و المراينا و

ادر مخلاق ہوق در حرق ضدمت میں آنا شروع ہوئی ۔ جو محف آتا فائز المرام ہو کر جانا۔ منقول ہے کہ جس وقت آپ نے ڈیرہ لگایا تو چش اذیں دندورام فقیر سے مقابلہ ایس ایس ہندونقیر وندورام کا کٹیا تھا۔ وہ بجی صاحب

خوارق تمار آپ کو ڈیرہ لگانے ہیں مزاح موار آپ نے فرمایا کہ ہیں اپنے ہیر کی اجازت خوارق تمار آپ کو ڈیرہ لگانے ہیں مزاح موار آپ نے فرمایا کہ ہیں اپنے ہیر کی اجازت سے آپ کا مقابلہ کیا گر بالکل ناکام رہا۔ ناچار دہاں سے اعظر کر دومیل جذب مشرق کواں نے جا ڈیرہ لگایا۔ اس کی سماد صدو ہیں ہے۔ آج کل وہ گاؤں بنام دد ڈیرہ دندوام "مشور ہے

آپ بغاغ خاطر بعرای بی جاگزین موٹے۔

منقول ہے کہ شروع سے بوٹری میں قوم دھو تھڑ جو آباد منقول ہے کہ شروع سے بوٹری موتوط ان شور نفار جدیاکہ معلی داور گاؤں کا نام بوٹری دھوتھ ان شور نفار جدیاکہ عبند عالکیری کی ایک دستا دیز میں بھی اس طرح تحریر ہے۔ جب آپ کا و ہاں ڈیرہ قائم ہوا تو طالبان خدام طرف سے ہجرم کرکے آنے سکے تواقطار عالم میں گا دُل کا نام بھری سشاہ رحمان مشهور مرگیا۔ یہ بات قوم دصو تعظ کوناگوارگزری ۔انموں نے آپ کووہاں سے انتھانے کے یہے بہت چارہ کیا رگرا ہے مکم ہیرروشن منیر کے مطابق وہاں سے مذاشعے ا خرامنوں نے اپنے بیرسید برونٹاہ کے آگے جاکرائٹماس کی کہ آپ بزورکرامت اس درویش کو بیاں سے اعل دیں کمیونکر اس نے ہمارا نام کم کردیا ہے سبیصاحب اُن کے ہماہ چلے آئے۔ طریے صاحب جذبہ تنصے اُن کاخیال تھا کہ میں جانے ہی درولیش کا کام تمام كردون كارچنا پخرجب معرى كى سرحدى وافل موسكة داكے سے معزب باك ماحث بعورت شرسفية ممثل موكر سامني آئے اور حياكها را اسبدما حب تاب مقاومت بن لاكرو بال سے بعا مے اور جاتی دوند ا بنے مریدوں كو بدوما دى كر اے وصوتعط و إتم نے ماصب تعرف درولیش سے مقابلہ کرا کر مجھ کو ذہبل کیا ہے ای طرح ذہبل ہو کرتم ہیاں مے نکلو سمے ینا پخہ چند عرصہ میں وہ جلا وطن ہو کر دریا نے جناب سے بار صلع گجرات میں جا کر آباد ہوئے۔ بنیا بخہ رتی بنیٹری اور بنیٹری وصوتھ ال بیں انہیں وصوتھ طوں کی او لا د

آباديس-

منیر المی بونے کی بینیکوئی ابتدائے احمال میں جب آپ بعیت ہونے کے بعد فریس منیر المی بونے کے بعد فریس میں بھر کئے ترقام دات نفرے ارتے رہتے ادر ذکر حرکرنے تنجے ۔ لوگوں میں شور ہوگیا تھا کہ آپ دیوانہ ہوگئے ہیں ۔
خام بنظی کا بی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم صورت نوستہ صاحب کی خدمت ہیں ماخر تھے کہ مطری کا ایک کھتری سودا فردش صور کی فدمت ہیں آ بیٹھا جھنور نے اُس سے لوچھا کہ وہاں ایک ہمارادرویش رحمان نا می رہتا ہے ۔ اُس کا کیا حال ہے ؟ اس نے نفرت آمیز

سهان وه ایک دیوانه سلہے۔ساری دانت گیدٹو کی طرح گاؤں کے گر دیاتا بھرتا ہے اور دوگوں کو اَدام نہیں بلنے دیتا۔ آنجناب کی طبیعت ہر حلال غالب آگیا۔ اور پُر حرش لیجہ میں فزمایا۔ لے گدھے۔ تم کیا جافو ؟ وہ نوخل کا شیرہے۔ ایک الیا وفت آئے گا کہ وہ شیر کی طرح گرجے گا۔ اوراسس کی حالت خد بخو د ظاہر برجائے گی۔

### معمولات

# ربافٹن و مجاہدہ اسپر میں لیکاندا فاق تھے نیس کے یہ

١١) كبھى بإول ميں رسم بإ نرھ كر بيوں كے يتجھے باندھ ديتے اورز مين برگھيٹے جاتے۔

(۱) کبھی کوئی میں مکوس <u>شکتے</u> رہتے۔ (۳) کبھی کبھی تمام رات جس دم سے ذکر خفی کیا کرتے۔

(۴) گرمیوں میں او بر کمبل سکھتے۔ اور دو بیر کے وقت تیتی ریت پر بیٹھ کر آگ جا کر رہے تو

(۵) مردیون میں دات کوکورے گوئے یانی سے مجرکر رکھ دیتے اور مسیح کو وہ گفترا یانی سر بر در لواتے۔

ورٹامی کورے موکر ما واللی کرتے۔

معکوس لگ کرووتنزار مرتبه ذکرام ذات کیاکرتے۔

دى بى كىدونى ادر يوبى كىدونى كهاتے سالى كى بجائے كوارگندل بونمايت تلخ بوتى استمال كرتے۔

ماحب مدانة الادب دف كماسه كركبي كمين فلوت ك ذف آب قبر بيل اللي من مصردت ربيت جاليس المربي اللي من مصردت ربيت جاليس روز کے ببرجب قبر کھولی جاتی تو آپ کو بحالیت زار نسکالاجآبار

كيمي كبجي جارروز ثاب قبريس بند رمنته كئي مرتبه اليها آلفاق موتار

ایک مرتبه آب الهدر می همی ایک بند کمره میں جلہ گزین رہے مینانچہ الم مور میں جلہ گزین رہے مینانچہ الم مور میں می بط زنگان، اندرون ممان در دازه لا بور می موجود سے اور زیارت گاه فلائق ہے۔ كها جا آب كرأب مروقت ذكرو فكريم مطفول رست تف رأب كاكو في دم ذكر حق

سے خالی منرجا ّنا تھا۔ تمام او قامت کو عبادات وا شغال دا ذکار دا فیکارسے معمور سکتے۔ آپ

كوديجن سے خدایا د آنا تھا۔

ببرفانه کا احترام آب این پرفانه ما بنیال نزلیف کی مرمدی کمبی لیث در نے . کنڈ ندکیتی کدے کدا ہیں مجھلی پیریس ٹردے راہیں بات نوگان ساہنیال نزلین کا ادب الاعجازی تھاہے کہ «اگرسابنیال مشرلیف کاکوئی جرمطرا و بلاک خور بمطری چلاجانا نو آپ السی خدمات بجالاتے جواس ذمانہ کے مربد بھی اپنے بیروں کی نبیں کر سکتے اُس کوچاریا کی پر سٹھانے اور خورنیعے سیٹھتے۔اگر پسر کے دروازہ کا کنا مجمی کہیں جا نسکانا تو مجنون کی طرح اس سے یاوُں ہو منتے اور نہایت باد کرنے تھے !! اپ کاچرہ نمایت بارسب نماکسی کوآپ کے سامنے کلام کرنے رعب وجلالبیت کی جرارت نہ ہوسکتی تھی۔ اگرکسی پر نگاہ رحمت ڈایتے تو وہ مکِ دلایت كابادشاه بن جاتا عربتمف آب كى نظرك كزرها ناراك مقام صمديت برسينجا كرملاك شكم سے خلامی کرا دیتے۔ مرزا احد بیگ الا بوری م نے اپنے رسالہ میں مکھا ہے کہ میں نے آپ کے یاروں سے پوچیا کہ تم نے کھا نا تصدُّ اچھوڑا ہے؟ توا سنوں نے بواب دیا کہ میں کھانے کی رضبت بی نبیں ہوتی۔ اوراگر بٹکلف منہ میں ڈانتے ہیں توحلن سے پنیچے نبیں اُکڑنا اور کھا نا مذ كمانے سے م كوكوئى كمزورى يا تكليف بجى نىبى ـ ان ای این مان کے اخفا ہی بہت کوشش رکھنے یعنی اور اپنے اخفا ہی بہت کوشش رکھنے یعنی اور اپنے اس است کا بھینا مال ہر دقت خلائق کا ہجوم آپ کے دروازہ پر رہنا۔سب لوگ ذوق وسنون اور مشق و محبت مے بریز ہوکہ جاتے۔

صاحب تحالُف قد سبدنے آپ کی اختا پندی کواس طرح بیان کیاہے۔ چناں احوال کل ہرطاشت آں ماہ کونشنا سیداورا بیج گراہ

آپ اپنی ملوکہ زمین میں کمجھی اپنے ہاتھوں سے ہل کھی ملاتے ارکا شاہد کا دروائیوں اور سے ایک کی میلات اور کا شاہد دروائیوں اور کی میں اور کا میں کی میں کا میں کے اس کا میں کی کی کا میں کا کا میں کا می ان کی اولاد بیر کی خدمات ان کی اولاد کی خدمات کوئمی ہے مداوا کیا۔ اور اپناتمام مال واب أنجناب كماولا وكوننزلا مزكر دبإب اب مار در در در المراب بوبر فضار أس مر جاكر كراس وصوباكرت-بہر میں ہوں ہے۔ یہ بات مجی شعر ہے کلیفن اوقات جب آپ پر جذبہ غالب آنا توآپ کیٹروں کو آگ میں ڈال ویتے میل کچیل جل جاتی اور کیٹر سے سفید سلامت باسرنسکال یلتے۔ لياسى آپ استے اوپرسياه كبل دمول ركتے رج تابيك بلانا برتار آپ کوماع سے بے صدلگاؤ تھا میان علی قال آپ کومرد بسنایاکرتے تھے اسماع ووجد اور آپ کو وجد بھی ہواکر تا تھا۔ وجد كى مالت يى بے حس وحركت بوجائے ريال تك كه قريب الموت بينج جانے - مجمر

یں اور مرد اور بھی وقت آپ نے صفرت لوئٹہ ما صرب کے کپڑے وصوکر باک کا خطاب ملنا مان کیے ترابخاب نے خوا بالے عبدار من تم نے بارے کپڑے پاک مان کر دیے رہم نے تم کو پاک ساف کر دیا ہے۔ اس روزسے باک ما دئن

### كرامات

اب سے اکثر خوارف کاظھور ہوتا ہے۔ چند کوامات حسب ذیل ہیں۔ ارسخت انتهی می جراغ روشن رمها می دیره لگایا نوسیاں سے بندد تغیر وندورام كوالمحاديا اكس نے عاتی دفته كهاكه ي تيا چراغ بيال جلنے شير دول كا أب نے فرمایا یر چراغ فدا کاروشن کیا ہواہے ترے بجھانے سے نبی بھے گاہ چرامے داکہ ایز دبر فروزو مرائنس تف زندر میش بوزد بِتِنْ وہ نقر بھی منبحاب الدعوات تھا۔ اس کے تفرن سے عرس کے دن میں سخت الافروع برجاتی ہے گرائب کا یا تعرف ہے کرچاغ کی نبیں ہونے و لیے ہی صلت رہتے ہیں۔ آج کک یہ دونوں باتیں جاری ہیں بلکہ اس مواکو اکثر لوگ آپ سے نام سے منوب کرتے ہیں۔ اور کتے ہیں کرا اُج شاہ رحمال میل رہاہے) فاسُل الدين جميزان مكنات سے ميا كرنسي شاب الدين جميزازي خبيعة کیرالاولیاء) کے مزار رکسی ی سخت مواسطے مراغ کل نہیں ہوا۔ ٢-سانبول كازم بدمونا فنعول سي كرجى وتت آب في مرفدما عب كى المرابيول كازم بدمونا مكان كے تریب ایک بطاز مر ملاسان، رہتا تھا۔ اوگوں نے عرض كيا يا صزت ! آپ بيمال ڈیرہ نا لگائی سیال خطرناک سانب ہے۔ آپ نے زمایا کوئی فکر نے کرد سیال کے سانب بشل مين كرم مرجالمي كي حيالي واقعي الساسي موكيا ـ مام وگوں کا بیان ہے کہ تا زمانہ حال اس مرحد میں سانپ وسنے سے کوئی موس دا نع منیس مرتی۔

سر عرف بردر با كاباني المنقول من كراب نياني زندگي مي معزت نوشه ماحبُ المار عرف المار فلقت عميم بوجاني جس كا

اندازہ نہ تھا۔ آپ سے مکان پر ایک ہی کنوال تھا۔ اُس کا پائی ختم ہو جا یا کرتا اور مخلوق کو بہت تکلیف ہوتی ایک بار آپ نے اپنے مرشد ارشد کی روحانیت سے النجا کی بھم ہما کہ کوئی علم نہ کرو۔ اُس روز دریائے جناب کا بانی و ہاں پہنچ جا یا کرسے گا ۔ جا بخیر الیا ہی ہم تا کہ نودیں جیٹے کو دوبیر کے وقت کنواں کا بانی خشک ہو جا تا را بک گھنٹہ جلانا بند کرنے قریبے سے دریا کا بانی میعوسے آتا ۔ جو میرختم نہ ہوتا ۔

نادی واولاد ایس نے زہرہ بھم المعروف بی فی ظہری سے طادی کی اوران کے اللہ کی واولاد اللہ نامی کی اولاد فرینے دہتمی۔

ارجوا سرخاتون ۲۶ مسین خاتون ۳۵ نتی خاتون ارجوا سرخاتون این سے بے شار حصنرات کو روحانی نین حاصل مرا آپ نے جن صغرات خلفاء او خلافت سے نوازا ان ہیں معروف حصنرات کے اسمادگا می حسب ذیل ہیں۔ ۱۵ مسید شاہ عصمت اللہ (۳) خاصی جدالرحمٰن ۱۵ مسید شاہ عصمت اللہ (۳) خاصی جدالرحمٰن

(۲) سنع جون نناه (۵) مولوی فتع محمر (۲) سيوستان ناه-

ق آپ کا وصال بجڑی پاک رحمٰن میں ہم محرم م<u>ھالنا بھر</u> میں ہوا اس وقت ا در نگ وصال ازیب مانگیر کا عهد حکومت تھا۔

آپ کا مزار مُرِالوار تو نمع تبطری کلال المعرون تبطری ارتجی المشهور بهطری شاه رحمان مرفن منلع گرمرانوالہ بناب میں ہے۔ آپ کی تبرمبارک بائیس سال تک خام رہی ۔اس کے بعددوصر تعمیر واکتاب تعمیر دوستہ مخزن پنجاب میں ہے کہ ان کے انتقال کے ابعد مریدوں نے باجانت المكيول كم مقرومعه جإر ديواري نيار كرا باجراب تك موجود ب ن بن برفور دارم ل الشيخ برفور دارم ل الشيخ برفور دارم ل الشيخ بين مبيد بمي التعريب التعرب التعريب التعريب التعريب التعريب التعريب التعرب التعريب التع ووبارہ ازمر نوست ایم میں ما جزادگان کے اہمام سے پختہ تغیر بوئی ہے جو کچھ پہلے سے فراخ بھی کی گئی ہے۔وضو کے دا سطے نلکا بھی گوا دیا۔ مرومة مراف كاندر الان ومسا قرفان المراب كاندرك الله المراب المرا مجاور درگاہ اور آئندہ روندہ زائرین وسافرین اوام کرتے تصفے بھرتقریباً تلوسال کے بعد مستعلیمی بابادے نا مجاور در گاہ نے ایک نیام افرفانہ تیار کرایا۔ اس کے بعد بابا الها بخش كے زماند مجاورت ميں اولاد كے اہتمام سے سلاساتھ ميں والان برنيا چھست والاگیا۔اس سے بعدرائی جلال وروٹی مندرانوالیہ کے نمانہ مجاورت ہی سمستارہ میں ددباره والان کی دبواری بخته بنائی گئیں . رومنه إطهرا در دبوان خانه اور مسجدا ورجار خانقاه ادر مزارات اولادسب چار دبواری کے اندر آگئیں رسابر کے لیے درخت بھی کافی

. ماخود : مِنزلیف النزاریخ ازمولانا مژلیف احد نشرافت نوشایی.

### محرت محرسي ار أو منمروي قادري" دمال اللهمزار ذخر و گرات بناب

آب الدنون ميرقا درير كي شهور بزرگ حفرت شيخ الاسلام مبدما نظرت ها معرون شيخ الاسلام مبدما نظرت ها ماي محد ذوشته گنج مجنش كي نيغن يافته شف -

اَب سراح الواصلين ثيمس المقربين. بربان الاصفياد رئيس الكاملين بمرحلقه فقرائے لوث ابر مصاحب سوزدگراز دو جدو سماع و ذو تن دستوق ننصے مصدق دراستی اور و رسع و تقویٰ بیں نشان بلندر سکھنے تنصے۔

آپ کانام نامی پیرمجد رهنب سیجار کینل برش نصا-آپ قدم مگر هر بیرآل نام ولفب فانلان سے تھے۔

آپ سے والد کا نام علی تھا کہ وارث خان آپ سے وا داکا نام تھا۔ نسب نامہ لسپ

وروی ای را طرح المرانی والمن علاقه پوتلو باری موضع نظالی تنها و جحصیل گوج خال این ای حالات این ایک مشارگادل ہے۔ آپ کی پیدائش ای موضع میں ہوئی۔

صاحب الما تب نے مکھاہے کہ آپ کے مالدا پنے وطن سے انظر کروزیر آباد

مِن آکراً بادہوئے اور آپ ابھی بچہ ہی تھے کان کا اُنتقال ہوگیا۔

اورصا حب کنز الرحمت نے مکھاہے کہ آپ کے والد بزرگواروطن میں ہم کہی فانہ جبی کے دوران میں شید ہر گئے تھے اور آپ کی تربیت اپنی دالدہ کے آئونش ما طفت ہیں ہوئی گئید سے تعلیم بھی یائی کچھ ہوش سنبھا لئے پروطن کو غیر یاد کمہ کرمندی گجرات میں تشرف ہے آئے۔

واقع مرجوب نے مطرب ازشہ گہنج مجنش کے دراہ تن کا نشون بیدا تھا۔ عام کو ول سے واقع مرجوب نے مطرب ازشہ گہنج مجنش کے دراہ تن کا نشروس ما او آپ کال شوق سے ماہ باہنیال شرایت کی طوف روا نہ ہوئے ۔ واست میں درخص گھاں کھود رہے تھے۔ انہوں نے کہا ور موری بینچ میں اور دہ فلا کے دربار عشق سے پر ہے اور دہ فلا کے دربار عشق سے پر ہے اور دہ فلا کے دربار عشق سے پر ہے اور دہ فلا کے دربار عشق سے پر ہے اور دہ فلا کے دربار عشق سے پر ہے اور دہ فلا کے دربار عشق سے پر ہے اور دہ فلا کے دیگر دیگر میں گئی والے ہیں گ

برازشن دربارنون مست كمصَبّاع مِن صِبْعَة الله مست آپ بوش فری س کر شایت فرنس بوئے جب چند قدم آگے گئے قرایک اور ادی گھاس کھودر ہاتھا۔ اُس نے بھی دہی مات پرچھی۔ آپ نے اینا خیال بتایا۔ تو وہ کہنے لگاکہ وہ تو مادوگر ہیں۔ اورلوگوں کو دلوانہ بناتے ہیں تمکس یعے دہاں جارہے ہو۔ آپ اس کی باست سن کروالیس عبل میے۔ آ گے بھیر وہی دو تحفق نورانی طعمت مے۔ اپنوں نے والیس ہرنے کی دجہ پوچھی تواپ نے شخص مذکور کی بات سنائی وہ کہنے مگئے کہ و شخعی ابلیس تھا۔ اور قم کورا وحق سے بیکانا چاہتا تھا اور ہم ملائکہ مقرب ہیں اور تیجھے رہنمائی کرنے آئے ہیں۔ تم مزور حصرت فرنشہ صاحب سے پاس جاؤکہ اس جگمفتی و در و کا دریاروال آب هر مواكرما منيال مزليف بينح رآ كے معزت اون ماحب اندرون مكان مزليف بي تشریف ہے گئے ہوئے تھے اورکئی بار باہر دلوان خانہ میں میٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ائن مصصرت ونشه ماحث كابتروعها تواك مي سے تيخ ميدرالدين ركها نواله جريقام قانی استے مک بہنے کے ہوئے تھے۔ کہنے مگے کردرجو تفق آتا ہے تو اوٹ کا نام پوچتا ہے۔ میں خود فرشہ ہوں اور مخلوق کی را بری کررہا ہوں شآب ان کے دلیا نہ کام سے

متیر ہوئے۔ دومرے یادوں نے فرمایا ۔ لوکے سیس آرام کر در صفور سیس تشرای ہے ا کے فقرنے اندرجا کرآنجاب کواطلاع کی کدایک الوکا اجنبی آپ کی زیارت کے واسطے بامر بیناے آنجاب نے فرما باکہ اس کولیس اندرہے آور فیانچہ آپ کے علم کے مطابق اند حاصر بوئے اور قدم بری کی۔ اور زبارت فیفن بشارت سے مِشرف بوئے اور تین دام بطورندا نرانجاب کے سامنے رکھ کر کمال ادب سے دور ہوکر بیٹھ کھے۔ آنجاب نے ایک دام کیڑ کراپنے بڑے صاحبزاد مسید حافظ محمد برخور دار مجرالعشق کوعطا فرمایا اوردومرا دام كيوكراب يحيو في صاحبزاره مديد محر باننم دريا دال كومنايت كيا ما ورتميرا دام آپ و تبر کا مایس دے دیا۔ بھرات سے بوجیا اے لا کے تیرا رطن کماں ہے ؟آپ نے عِن كِيا يَقبله! مِيلًا كُول نرالي ب، أنجناب في طوما ياكم موضع شراني بردمت كامينه برسا؟ اپ نے عرض کیا پاہمنرست برسار آنجناب نے تین بارسی استنسار کیار آ پ نے مجمعی سی جاب طرمن کیا۔ انجاب کال نوش تھے اور فرما یا اے لا کے مجھے تیرا بڑا انتظار تھا اور الجعد المحام تع بشكر ب كرائح تم بينج محمد حيا نجداب كوابيض المن بطاكراني

خلافت واجازت انگاہ جندب ہے ہی کو مقام علیا پر مینی دیا تھا۔ اسی خلافت کا تجا تھا۔ اسی مطافت واجازت کا تجا تھا۔ اسی دروازے کھول دیے اور نفرت باطنی سے ہر و در فرایا اور خلافت طریقیت سے مشرف نواکرار نا دفرایا کہ ارب تم ایک بھی میں اس مظہرو کہ اس جگر کئی شیر درندے ہیں۔ ایس فرم کر کھی سے دین ہیں۔ ایس فرم کر کھی سے دین تھیں لیں۔ ایس فرم کر کھی سے دین کیس راب تم کورضست ہے۔

ا بوت رخمت معنوت فرشما الم الله محق بن این این وارد مرونا در این اور مکم دیا کداب تم نوشرو مغلال بین این اسکون بناؤر دبان کی دلایت تمهاد مقل سے رآپ نے عرض کیا کداس جگر تمام مقل الباد بی چوبرے بڑے رئیں اور متول بیں۔ مدہ مجھے وہاں کیسے رہینے دیں گئے آ مغیاب نے دیا یا کہ وہ بیشہ کے یہے تیرے تا لع فرمان ہوں گئے اور وہاں تیرا ہی حکم رہے گا۔ آپالوداع مرکزلوشترہ پہنچے وہاں اس وقت ایک بزرگ سے بدما کھن شاہ مجاکری نا دری مے دہا کرتے تھے۔ وہ تمام علاقہ روحانی طور پر اُن کے زیرا اُڑ تھا۔ آپ پہلے انہیں کی خدمت میں گئے رائنوں نے آپ کا نمایت اخلاص سے استقبال کیا اور ازراہ کنف آپ کی حقیقت عال سے مطلع ہو کرفر ما یا رمیاں ہیر محمد ایمن اب ونیا ہیں چند روزہ دہمان ہوں ۔ اب اس دیار کی ولایت تماد سے مہروہوئی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کو خوب مرائجام وو ادر ہم کو ہماد سے حال پر چیوڑ دو۔ نیا نیے آپ کن رہ در با پر حبا دیت دریا ہنت ہیں شخول ہوئے دن کوروزہ رکھتے اور مات کو با والہی ہیں معروی دہمتے رسوا نے ذکر وشغل ومراقبہ وتفکر دن کوروزہ درکھتے اور مات کو با والہی ہیں معروی دہمتے رسوا نے ذکر وشغل ومراقبہ وتفکر

حب آپ نوشره منلال می سکونت گزین ہوئے تو آپ کے نیمنان کگاہ کی نائیر کگاہ کی نائیر ادر مرطرے کی دینی و دنیادی مرادیں پانے۔

ماری جاتی ہیں۔ آپ نے فرما یا کہ ہم مجی اس سے پہلے طالبوں کوزیادہ فیفن سپنجاتے تھے

جس کی وہ برواشت نہ کر سکے سائ*ر کے بعد آیپ سرخف کو اُس کے وصلہ کے مطا*بق

تربيت زمان يخ بغرره مزار شفول كرمقام ولايت سے مرفراز فرمايا۔

مہم کے بیک تطب مالم شدند بددال چرشبی دا وہم سفدند

گھوطول کی شجارت

صفرت شمیر قلن را اوری سے منقول ہے کہ ایک روز آپ

مفوطول کی شجارت

کئی یار موجود تھے کوئی شخص ایک بچیری یک سالم آنجناب کی ندرلایا - امنوں نے وہ آب

کومطا ذبادی اور فرما یا - میال بیر محمد ااس کو لے داس سے فعا تعالیٰ نجھ کو نفع کئیر وسے گا

جانچہ اس سے بعد آپ نے گھوڑول کی تجارت سٹورع کردی اکسی ایک بچھری سے بہت

مارے گھوڑے آپ کے ہاں موجود ہو گئے۔

### معمولات

ا کہ سر البین مطہو کے پابند۔ نمازننجد پر اوا کھین کرنے واسے ۔ صائم الدہر قائم اللیل اور کا شغل عام رکھتے روروومشر لیف ہزارہ ۔ اور تبصیدہ غوٹیہ کا ور دھجی رکھتے ۔ منزل نوآل مجید اور مطالعہ کتب حدیث و نصوف رکھتے کہی باغ کی میٹر کو۔ دریا کی میٹر کو تشریف ہے جاتے ۔

### اخلاق وعادات

آپ کے اخلاق کر عیاد تھے۔ درولیٹیول، فقیرول کی صحبت کولپ ند فرماتے۔ اگر کسی طریس وار د ہوتے تو وہاں کے مٹ کی ملاقات کرتے بعلیائے د بانی کا ا د ب و احترام کرتے۔ دنیا کے مال سے بے رہنت تھے مِشتبہ طعام سے بر میز کرتے ۔ تور تول کے اختلاط اور اُن کے جلب میں اُنے سے احتراز کرتے بلکہ غیرمحرم کی آواز سننے سے بھی کا نوں کو بچاتے۔ ایسے گھریں پر دہ کا اہمام رکھتے۔ امبنی آ دی کو گھریں دانمل ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ مریدوں کے احوال سے جروار ربستے۔ مریدوں کوسلام وہام میں کی اجازت نہ دیتے۔ مریدوں کوسلام وہام میں کی اجازت نے۔ مریدوں کوسلام وہام میں کے احوال سے جروار ربستے۔ مریدوں کوسلام وہام میں کی اجازت نے۔

بیرفان کی حاصری منفول سے کہ آپ ہر بغش کے بعد ہر جوات کو لینے ہیردوشن مغیر حدرت نوشر ماحیث کی فدمت میں حاصر ہوا کو سے ۔ ادر دورات سے زیادہ دہاں دہ مغیر سے ۔

جرم ما حب کا فہر بال ہونا ما منول ہے کہ کسی مرید نے کمیر پکاکرا پ کے سامنے کھائیں تو بہتر ہوگا ایسے نے وہ ہنڈیا سر پر اعلمانی اور دوانہ ہوئے۔ داست میں بادش شروع ہوگئی رفطرات بادش سے ہنڈیا کی سیاہی کی دھادیں چر و برستی دہیں جب آپ ساہنیال ترفیف فلاست عالیہ آبی بہنچے اور کھر پیش کی رحسزت نوشہ معاصب آپ کا خلوص وطنق دیجے کرا ب برہنا یہ در مبارک سے معاف کیا در خوایا تو نے ہماری مجست کے جذبہ ہیں چر ہ سے سیاہ ہونے کی پروائنیں کی ہم اور فرایا تو نے ہماری مجست کے جذبہ ہیں چر ہ سے سیاہ ہونے کی پروائنیں کی ہم درشن ہوگیا ۔

منقول ہے کہ آپ کرتجاں ہے جرمنا نع حاصل مونا اس معاوت وانبار بھیاکرتے۔ دور راصہ اپنے گوک فرق کے یہ رکھتے۔ تیراصہ خداتعالیٰ کی اا ہ بھیاکرتے۔ دور راصہ اپنے گوک فرق کے یہ رکھتے۔ تیراصہ خداتعالیٰ کی اا ہ بین نیٹروں مسکینوں کو دیا کرتے ۔

آپ کے مزاج میں صبر قرال کے اوصاف موجود تھے۔ آپ کی ممالیگی میں جو صبر و حمل من موجود تھے۔ آپ کی ممالیگی میں جو صبر و حمل من من رہتے تھے وہ آپ کو تکا لیف مینی یا۔ اور کھی اُن سے انتقام نہیں لیا۔

ایک دوزاپ میان کالاکومراہ نے رکس تشریف نے جائے۔

موصلہ ومرد باری الرح مرکئی ایپ فقول کے ایک بخیر میں دافل ہوئے ۔ وہ دندوں کا ڈیرہ نخا۔ انٹول نے آپ کوٹکال و باکرکسی مجد تلاشس کو ایپ و بال سے چل دیے تکین کوئی نفسہ نہیں کیا۔ ما حب کنزالرحمت نے کھاہے و بال سے چل دیے تکین کوئی نفسہ نہیں کیا۔ ما حب کنزالرحمت نے کھاہے نے زماں نہرگز نووند فاط رگرال نہر میان کا ملان زماں نہرگز نووند فاط رگرال فرق اور فرونی المزار نہر کی برفراتے۔

مفروفافیم اور فرونی انہ زندگی برفراتے۔

انجفائے احوال عرب آپ بی دہنا۔ گھوڑوں کی دیدا پنے اس محل کا کھڑ

بھینکتے۔ باوجود کی آپ کے خادم اور الادت مند بے شمار تھے لیکن کسی کون فرمائے۔
منقول ہے کہ ایک مرتبر ایک شخص آپ کی زمارت کے وا سطے آیا۔ اس دقت
آپ بھادری سے گھوڑوں کی لید مطارہ سے سے۔ اس نے پچھا کہ بچیار صاحب کماں ہیں
آپ نے فرما یا۔ اُس کو کیا لوچھتے ہو وہ تو وگوں کے برخلاف کام کرتا ہے۔ وہ شخص آپ
کربچا تا دھا۔ اُس نے کہا اے بڑھے ! اگر تیر سے بوڑھا ہے کا خیال نہ ہم تا تو ہیں تجھ کو
مزادیتا۔ آخرجی اُس کو بیت جلاکہ آپ بنات خودہی تھے تو وہ آپ کا قدم بوس ہوا ، اور
اپنی باتوں کی معافی مانگی۔

فیمت برتسا کرمونا فیمت برتسا کرمونا شیخ میرسومردی نے عوض کیاریا قبلہ ایب برمیز قرکسی چیزے کرنے منیں مالدہ کیے ہو؟ ایس نے فرایا مجھے یہ بنا و کہ میں برمیز کس چیزے کوں جو میری قسمت میں سے یا جو میری قسمت بی نہیں۔

مطلب یہ کہ چیز قمت ہیں ہے اس سے برہیز مکن نیں اور وجیز قمت ی نہیں اس سے برہیز مکن نیں اور وجیز قمت ی نہیں اس سے اس سے برہیز کا مطلب کوئی نہیں روہ خور ہی نئیں ملے گ

وجدوسماع آپ مائ سنتے تھے اور وجد بھی ہوتا تھا۔ آپ مقل قرالی میں مامنرین بہ وجدوسماع انگا ہ کرنے تو وہ ندلور جا فرری طرح بھڑ کتے تھے میاں الاوا دقال آپ کصوفیا نہ کلام سناکر محظوظ کیا کڑنا۔ آپ کہنج یوں کا ماگ سننے سے لفرت تھی۔ آپ اکٹر ادتان ذوق وتٹون سے صاوصو کے نوے لگانے تھے۔

حلیدافار سی ایستاه قدمتے۔ داؤی مجاری رسر پردلفیں تعیبی یغیف العری کی حلیدافار سی العری کی ادبیما فار سی العربی کودیمن برتا تو ابردانگا کردیکھتے۔ اگر کسی کودیمن برتا تو ابردانگا کردیکھتے۔

آپ کا باس ساده بونا نفار سرپردستارلیز لڑپی کے بیٹنے اوپر جادریاسیاه لبکس کنبل رکھنے۔ بباس میں کوئی غائث وا ماکش نہ ہوتی ۔ ہاتھ میں مصار کھتے۔

ایک روز آپ نے اپنی دستار چننے کے واصطے صنرت شمیر تعند لاہوری کو دی۔ چنکہ دستار میلی تھی اس سے امنوں نے عرض کیا کہ آپ اس کے پنچے والی رکھا کریں۔ تاکہ باؤں کی چکنا ہمط سے دستار خواب نہ ہما کرے رائپ نے فرما یا میں اس کروفریب کو ننیس جان ار پرسپانٹس کے یہے زیا اُٹس ہے۔

ایک مرتبرکسیا دمی نے مُرخ کھال سے جن تی تیار کرکے بوسا طن شمیر آپ کو نذر کی- آپ نے قبول کرنی اور اس کو با دُل میں بینا۔

آپ کا کھانا بھی سا وہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ شاہ نتھا سلطان نے سو ہررہ سے کھیر پکا کر ضدمت ہیں صاصر کی۔ آپ نے مجد مالان تناول ذمائی۔

سیجیار کالفیب ملنا واقعهای طرح پرشهورہ کہ ایک مرتبہ صفرت نوشاہ عالی جاہ سیا مکوٹ کی طرف دوا نہ ہوئے۔ درولیٹوں کی جماعت کثیرصفود کے ہماہ تھی۔ اس وقت آپ کا ابتلائی زمانہ تھا۔ دریا ئے جناب کے کنارہ پرمعروف عبادت رہا کرتے تھے۔ نوشرومغلال میں آپ کا کوئی واقعت کارنہ تھا۔ آنجناب نے آپ کو پیغام جیجا کہ ہمائے آنے سیسادے ڈیرہ کی دوئی کا سامان اور ایک گھوڑا۔ اورا یک جوٹرا کپڑے اور سونے کے کوے۔ اور سور و بیر نقر نزرانہ کے واسطے تیار رکھنا۔ جب آپ کو بینام طا توسخت تنظر بہتے کہ آج میا استحان ہے۔ جانچہ آپ معلا ہے اسٹھے اور شری واخل ہوئے اور آواز دی کم کوئٹ خص میرا سرگردی رکھ سے ادر میری حاجت اوری کرے مغلول کی ایک رئیسہ بی بی آپ کے اقتقاد مندوں سے تھی۔ اس نے فرگا سامان دسیا کر کے آپ کو دسے ویا۔ آپ اپنے ڈیرہ پر سے گئے جس دقت صفرت فوٹ ماحب تشریف لائے تو آپ نے سب ماحفر ڈیرہ پر سے گئے جس دقت صفرت فوٹ ماحب تشریف لائے تو آپ ما اوراد شاد در ایس کے نواب نے اوراد شاد در ایس کی ایس موزے آپ کا اوراد شاد در ایس کا میاب ہواہے۔ ایس دوزے آپ کا مقتب سے اورا متحان میں کا میاب ہواہے۔ ایس دوزے آپ کا لفت سے اورا متحان میں کا میاب ہواہے۔ ایس دوزے آپ کا لفت سے اوراد شاد میں ایس مواہے۔ ایس دوزے آپ کا لفت سے اوراد میں کا میاب ہواہے۔ ایس دوزے آپ کا لفت سے اوراد میں اس مواہے۔ ایس دوزے آپ کا لفت سے اوراد میں کا میاب ہواہے۔ ایس دوزے آپ کا

آپ کواپنے بیرروش منیر نوخہ صاحبؒ سے مجست اور ختق اسس حکر و مقم میجیار عاصل کیا تھا اور بیرومر بدی سیال تک بنگا نگت بوگئی تھی کہ ان کا نام بھی ایک ہوگیا تھا۔ عوام الناسس آپ کو دو نوشہ ہجیارہ کہتے ہیں۔ اور آپ سے دربار کو سونشہ ہجیار کا دربارہ کہتے ہیں۔

افوال آپ کے جندا قال حب ذیل ہیں۔ فرایا: نقری گئی کا برتن ہے اس کو محفوظ رکھیں تو کام آتا ہے۔ فرایا: یہ نقر نیک دہدے آزا دہوتا ہے۔ فرایا: یہ نقر کو دیا اور بدوعاسے کئی سرد کارنہیں۔

مرہ پایہ تھیرود ما اور ہرومات من سرومات کی ۔ ذمایا : ۔ نقیر کی صاحبت نود کخود لیوری ہوتی ہے ۔اس کے دشن نود ہی منسبہ کی کھاتے ہیں۔

فرمایا، نقر کوکرئی چیزناپ ندنهی کرنی چاہیے۔ فرمایا ؛ \_ فقر کوشتر مرغ کی طرح نز ہرنا چاہیے جمکہ شیر کی مانند ہونا چاہیے۔ فرمایا : \_ علم قالب اور فقر حان ہے۔

فرماياً : معاد علم التيمين كي جات بير - اور فقراء مين اليقين كي جان -

فرمایا: رعالم اورنقیریں برفرق ہے کہ عالم خود حل کر بادشاہوں کے دروازہ پرجاتا، اورنقیرے دروازہ بربادشا میل کرانے ہیں۔ فرمایا : علک را نمین دارت انبیادی اس بے فیران برمان قربان کرنے ہیں۔ فرمایا : کیفن اوقات در دلیش برالیا مقام کھتا ہے کہ اس سے مناجات و منیا کی تنا اعظم واتی ہے۔ کی تنا اعظم واتی سے ک تیز اعمر ماتی ہے۔ فرمایا: یش تف نے درولیش سے دوستی رکھی اس نے حتی سے دوستی رکھی اور حب نے دردلیش سے دشمنی کی اس نے تی سے دشمنی کی۔ خمایا: یج خلاتعانیٰ کا دوست ہے وہ ہمارانجی دوست ہے اور ہوعیٰ تعالیے کا د من ہے وہ ہما ابھی وشمن ہے۔ فرمایا : حق تعالی کارسازہے ۔ درولیش کووہ ہی فترے جھیجنا ہے اور پڑخض کس کی بیجی برئی چیز کو دالیس کرناہے۔وہ متاع اور اندو بہناک بومباناہے۔ فرمایا: چودگ بمارے امر کا آباع کریں گے۔وہ تیاست کے روز بخیشش کے مستنتی فرمایا: -اگرمرجدا بوجائے توجمی فدا کا داز ظاہر نہ کرو۔ فرمایا: یص سرید کی تعربیت اس کا بسر کرے وہ براسادت مندہے اس کو اور كيامطلوب سے۔ . فرما یا : فه اتعانی کی حمد و ثنا اور رسالت ماب صلی الله علیه و هم کی تغمین و توصیف خون الحانى سے كرنى چاہيے۔ فرمایا: منا نعانی کی باد کردرایب ہی و تھیور ایک ہی جانورایک ہی کہور نوایا: ماکوایک جانز دوگرد جمنا احول د جینگے اکا کام ہے۔ فرمایا: ر تجرکرنے سے آدمی ہلاک ہوجا تا ہے۔

> فرمایا در خودی اور نگر مرکز و مست ب رانسان نقصان اعضا تا ہے۔ فرمایا د تجرنم کرو تی ورگاہ الہی سے دور بھینک دیتا ہے۔

فرایا : کنجری آدی اگرچیسمندروں اورجنگلوں بی جاکر زمروعبادت کر سے وہ بحکم صنرت رسالت پناه ملی الله علیہ وسلم جنت بین نیس جاسکا۔ فرایا : ریادالہٰی میں اپنا دل لگا کر۔

آپ نے دونیک اور صالح عور توں سے شادی کی ان میں ایک صفرت بی بی رائی

میرو بال بنت شنع عبد ارجمان صلی ساکن ہتار تھیں ۔ ان سے بطن سے کوئی اولا دنہ ہوئی
اور دوری شادی موضع مجلمط یا بی ضلع سے ایکوسٹ میں قرم کھو کھر کے ہاں کی ۔ ان سے بطن
سے اوالا میں گئی

آب کے ایک ہی صاحبادہ میل مبدالجیل نعمے اور دو لاکیاں تصیں۔ اول دبی بی شربانوی منکو صرب پیرشاہ بین خوارزی ساکن موہرہ منع گرحرا نوالہ۔ دومہ بی بی فروز خاتون منکو صرب بدیندالرحمٰن خوارز می المعروث بنا ہ نتھا سلطان

دوم بى بى نەرد خاتون مىكومىسىدىدارىمى ئواردى المورى ئا دىنھاسىطان ردىگى۔

اخری وقت الرسین المراب اور بس دوری اور لیف غائب اور بین المراب المراب اور بین المراب اور بین المراب اور بین المراب اور بین اور بین المراب اور دور این المراب المرابی الما المرابی الما المرابی المراب

ماریخ وفات ریح الاول موالدی می بونی دادرگ به اورک به تعالیم می با المی می می الدول موالدی می بونی داورک به تعالیم می می بونی داورک به تعالیم می بونی داورک به تعالیم می بونی داورک به تعالیم به تعالیم به تعمل به تعم

۔ تقویم تاریخی کے مطابق اس روز پنجشنبہ م ابون مشکلۂ تھا۔ اور ہندی تاریخ اس کے موانق ا وجیلے سم 182 ب م بق ہے۔

اپ کا مزار نوشرہ شریف (میانہ) معنا فات جلال پور جال سنع گجرات ہیں ہے مدفن ایک مرتبہ آپ کے مزار افدس کے باس دریا کا پانی پہنچ گیا جس سے تبر شرییت کے بہہ جانے کا خطرہ پیرا ہو گیا تو آپ کے تا بوت کو مال سے نکالاگیا آپ کا جسم مہارک صبح سلامت تھا اور فریب ہی ایک اور مقام پر دفن کیا گیا۔

مَا فُوذِ : رَسْرُ لِفِ التواريخ ازمولانا شرليف احمد شرافت نواثا بي -

## حفرت نثاه صدرتادری

صنرت شاہ صدر سے ندم ادلیاء کوام سے ہیں ادر کہ ندھ اشاعت اسلام کے سلسلے میں آپ کی خدمات قابل سناکش ہیں۔

نام آپ کا ایم گامی صدرالدین تھا۔ گرشاہ صدرکے نام سے شہور ہوئے۔

کسب آپ کے والدمحترم کانام نا می سبد محد اور آپ کے دا داکا ایم گرا می حضرت سبدعلی کی تنما۔ آپ کام اسار کشب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ شبرہ نئب مندرجہ ذیل ہے۔

صدراً لدین ابن مسید محمد بن مسید علی د مکی ) موسوی بن مسید عباس بن میدخسین بن میدار شد بن مید مزید بن میدهران بن مسید با د ون بن مسید عبدالله الله خ بن سید قاسم بن سید مبیدادی بن امام صورت موسی کاظم علیالسلام و مدانجد میس معنون بناه صدر کے جدانجد میس معنون کی گرفت ایک اورونیا مطام میس سید بنا کا اکرام اورونونیا مطام سے تھے اپنے ایک سو ساختہ سامرہ سے ہجرت کر کے تبدیغ اورا شاعب اسلام کے یہ سندھ آخر لین اللے اور پرگنہ سیوسنان صنع داد ویس بھے قرطرے نامی بہاوائے وامن میں دریا کے کن رے ایک ٹیر فیصنا اور خامونی لیسی میسکونت پذیر ہوئے، بہاوائے وامن میں دریا کے کن رے ایک ٹیر فیصنا اور خامونی لیسی میسکونت پذیر ہوئے، بہاوائ کی میں اور اس کہ یہ با عیث اور اور ان کی میں مادات کا یہ مہیلا خانوا دہ تھا جرسندھ کے یہ با عیث اور دندن مناہ

فاندائی تغرف و مقبولیت کے امتبارے تمام سندھ میں متاز کھا جاتا ہے۔ اس خاندان کی خرافت دنجابت اور نعنائل کا تذکرہ سندھ کے مورفین اور تذکرہ نگاروں نے بڑے احسن الفاظ یں کیا ہے۔

گیار ہویں مدی بجری کا ایک سندھی مورخ میرک پوسف حبی نے سیمن کو میں سندھ کے شاہمانی دور کے صالات پر سم مظمر شاہجمانی " کے نام سے ایک کتا ب کی تالیف کی جس میں اس نے مکیاری سادات کے تعلق یوں مکھا۔

ساوات مكعلورى ببيار فيحع النسب اندر

آگے جل کوائی نے اُن کی مٹرافت خاندانی کو مراہتے ہوئے تکھاہے کددہ اِلیے صبیح السنب میں اور اپنے لسب ہر اس قدر نازال ہیں کہ وہ اپنی الدکیوں کارٹ تہ دوسرے سامات میں نمیس کرتے۔

مرعی شاہ تا نے مسلموں صاحب تحفۃ الكرام كا بال مسلموں صاحب تحفۃ الكرام كا بال مسلموں صاحب تحفۃ الكرام كا بال م كتے برئے تكھاہے كرمنده ميں اردر اور بريمن آباد كا داجہ داددائے تحاجم كا بائة تخت "اروار" نفا، ولورا مُن نهايت ظالم اوربدكارانسان نفيا أس كاابك چيورا بهائي جس كانام عجر في امرانی تھاجواس کے ساتھ رہتا تھا ہسلمانوں کے نیس صحبت سے آمرانی ساخر ہواا وراس نے اسلام نبل كرايا، اور مفوره بي جاكراس في فراك مجيد كالعليم عاصل كاور ما فظ قراك موكر ليف ولمن وابس آیا، اس کے گھروالوں نے اُسے شادی پر مجبور کیا، میکن اُس نے انکار کر دیا۔ اس مے نعبی دوستوں نے طعنہ دیا کہ یہ قر مک عرب کی فلال اول سے شاری کرسے گا، بر بات اُس کے دل ہیں بیٹو گئی اور وہ فورًا ج کے یہ کو منظمہ رواز ہوگیا ،اور وہال جاکر اُس نے فاظمہ نامی ایک خاتون سے شادی کی اور اپنی بری سے ساتھ سندھ والیں آیا اور برین آباد میں رینے لگا، چھرٹے آمرانی بڑا نیک اور پرمیز گار انسان تھا، ببینہ اپنے بھائی دلورائے کونفیحت کرتارہنا اورنکی کی طونے ماُس کرنا رہنا، میکن اس پرکوئی ا ٹر ز برنا تھا۔ ایک دن کسی نے داورائے سے فاطمہ کے حمن وجال کی تعرایف کی، واورائے ای کی تعربیت من کراس نعدر مناخر واکرایک ون موقع پاکرهب کرچیو ہے امرانی گھر میں منفائری نیت ہے اس کے گھر میں گھس کی ،امرانی کو بھی خبرنگ گئی . اور وہ بروت گھر بھنے گیا۔ اورانی بیری کونے کرشر سے نکل گیا۔ اور اُک نے اعلان کیا کہ یہ شہر دلورا نے کی ثابت المال سے تباہ ہو جائے گا، وہ سبدھابیاں سے عرب بینچا، اور ضیعتہ کے دربار میں دلورا نے کے مظالم ک فریاد کی اظیف نے سامرہ سے صفرت سیدعلی کوایک سو فرجی سبامیول کے دستے کے ساتھ داورائے کی گوشمائی کے بیے سندھ جمیجا، مکن آپ کی تشریف اوری سے قبل ہی ارورا ور مرتمن آباد خلاکے عنسب سے نباہ ہر چکے تھے۔ حضوت سیرملی حب سندھ سینچے توراجرا بنی فلطیول برایشمان برکر ، مُب برا، اورائی نے اپی لاکی کی شاری جواسلام تبول کر علی تھی صفرت سیدعی سے کر دی،اس ہوی ہے آہے جارصاحبزادے تولد ہوئے ، جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ ارسيد محد - ١- سيرم او - ٣- سيرما في - ٢- سيرتيكو-حنن شاہ مدرحمزت سید محدے داکے تھے۔

ادمان جميده المحام في معنون شاه مدرى عظمت وجلالت شان وادمار المحمد المحمد من المحمد ا

سید صدرالدین و ن مدر بن سید محد صاحب آیات باهره و کرا مات ظهره ولی دنت و در این بنا بهره ولی در مند بنجا برت در در مان و اصالب خاندان متصف . و در مان و اصالب خاندان متصف .

معزت شاہ مدر کی ذاہت گامی ارشاد دم ایت کا وہ سرچشہ تھی کہ جس سے ہزاروں انسانہ انسانہ کی دور دور سے اوگ ندہجی اور رو مانی استفاد کے یہ صنوت شاہ صدر کی خدمت میں ماہنم ہوشتے، اور آپ لوگوں کور شدد ہدایت فرماتے سندھ میں سلسلہ تا در ہے کہ ماہنم معنزت شاہ صدر کی مراعی جمیلہ کو بڑا وفل ہے۔

الی ماہ ماہ اللہ تھو اللہ میں ماہنم میں معنزت شاہ صدر کی مراعی جمیلہ کو بڑا وفل ہے۔

آپ ماحب ادلاد تمے اور آپ کی اولاد سے چندافراد۔ اولادے فتریٰ، نقدس دہر ہمیز گاری کے اعلیٰ مراتب ہیر فاکٹر اور اپنے وقت کے عارف کال بنے۔ ہیران بگالا آپ کی اولاد ہی سے ہیں۔

الگلان قدر فاندان کے اسلاف کا جالی تذکرہ تھا ہی کے ان کے اسلاف کا جالی تذکرہ تھا ہی کے ان کے اسلاف کا جالی تذکرہ تھا ہی کے ان کے ان

مدیال گزرجانے کے بعد مکیاری سادات کا مرکز سیون ضنع دا دوہ ہے ،ان کے روحانی مرکز اور ابع بی اور ابع بی اب اب بھی سادے سندر میں تائم ہیں۔ کی ہیں سادات کیاری کا روحانی مرکز صفرت شاہ صدر کی درگاہ ہے دائی خاندان کا تیر افزاد سے دائی خاندان کا تیر افزاد سے اس خاندان کا تیر افزاد سے اس برگزیرہ فافواد سے کے سبت سے خلفا سندر میں یصلے ہوئے ہیں جوابنے روحانی مرکز چانے پانے خانواد سے کے بہت سے خلفا سندر میں یصلے ہوئے ہیں جوابنے روحانی مرکز پانے پانے مقام پر تائم کے جوئے ہیں ، بالائی سندر میں خلیفہ جوئی کی خانقاہ ،خلیفہ امرور طی شرایین کی خانقاہ اب تھی موجود ہے۔ خلیفہ امرور طی شرایین کی خانقاہ اب تھی موجود ہے۔

زیربن سند مدیمی بھی اس فا ندان کے بہت سے ضلفار کی خانقا ہیں ہیں جو قا دری ادر نقت بندی سلسلے کے فروغ اور ترقی کو قائم رکھے ہر شے ہیں

رومنم مارک محضر المان شاه صدر کا رومنهٔ مبارک در کشیش مکی شاه صدر " کے قسل زبارت گاه معدر الله کا معام دناس ہے ارومنهٔ مبارک کے دروازے پر حوکتبہ نصب ہے اس میں مغرور جے ۔ پریرمغرور جے ۔

سال تارکنیش مجستم ازخسود باتفم گفت سبشت ابل بیت" ماغوذ در تذکره صوفیائے سندهدا زاعجاز التی قدوسی

# حزت سر محرران رناه تادری

وصال يم شعبان سسمايه مزار كوظه رجم دنه الموسوم بير كو تلف مندهد

صنرت سیر محد داندر شاہ رو منے دھنی پیران پگا داسے ہیں ماس خاندان کے مورب ن اعلیٰ صدرت سیر ملی کی اکا براو بیا دسے تھے ۔ چرتھی صدی میں ایک سور فقا کے ساتھ سامرہ مراق سے ہجرت کر کے تبلیغ اسلام کی فاطر سبندھ ہیں تنزلیت لائے اور پرگنہ سیوستان ضلع واد و کے ایک تقام پر قیام کیا جو لبعد میں آپ کے نام سے کی علوی کے نام سے مشور ہوگیا۔ سیوی کی کی اولاد میں سے چند بزرگوں نے دینی خدمات اور دروانی میدان میں مبت شهرت سیوی کی اولاد میں سے چند بزرگوں نے دینی حضرت سید محدر اشد شاہ رو صف وصنی کی بیائی اور شرت یافتہ اکا برین میں ایک میں عضرت سید محدر اشد شاہ رو صف وصنی کی ہے۔

ولادت میں میں میں میں میں میں میں کا میں استراق کا میں میں پر اہم کے جمال آپ کا خالمان آباد تھا۔ آپ کے والد ماجد کا اعم گرامی سید محمد بقاتھا جسک لہ قادریہ کے بزرگان سے تھے۔

بی مالم طفلی میں ہی تنصے کر صنرت سید محمد را ننگر ابھی عالم طفلی میں ہی تنصے کر صنرت کے درم المعمل اللہ میں ال

ج آپ کے کے دافقہ بندیہ میں پیر طریقیت تھے آپ کھے گوٹھ میں تشریف لائے یعفرت مشید نے آپ کو اپنے مرف کی خدمت میں بیش کرے آپ کے یاے وعاکی ورخاست کی حضرت مخدوثم آپ کو د بجد کر میمت خوش ہوئے اور آپ کا نام پوچھا اور فرما یا معربت اچھے جول گے وہ وواضح رہے کہ دافتہ کامطلب بھی بہت اچھاہیے) پھر آپ کو گو د میں ہے کہ پیار کیا اور ارشاو فرما یا 'دیر وہ مبارک رورے ہے جس سے دنیا کا بہت بطاحصہ فیصی یاپ پیار کیا اور ارشاو فرما یا 'دیر وہ مبارک رورے ہے جس سے دنیا کا بہت بطاحصہ فیصی یاپ

ای ادخاد کے بعد مارمار آپ کے یہے دعاکی اور ستقبل کے واقعات نے حضرت میں اور اور ستقبل کے واقعات نے حضرت میں دوروں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی پراکش کے بعد پسلے درمشان میں اپنی والدہ کا دوروہ بینا چھوٹر دیا تضااور غالبًا اسی وجہ سے روزے دصی مشور ہوگئے اور لعبد میں جب آپ کے مزار مبارک پر گنبد کی تعمیر ہوئی اور رومنہ بنگیا تولوگ آپ کو روضے وضی گئے ہے۔

نوش دی تے صول تعلیم میں منہمک برگئے۔

آپ فرواتے ہیں کر پچین میں ہمارے دل میں یہ خیال بار بار آٹا تھا کہ ہم مارفِ کامل موجائیں اور صاحب ارشاد و تلقین ہوکر دو مروں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کریں اور خود تجلیات والوارکے کیفٹ و مرورے وجر کرتے رہیں۔ یہ خیال گریا المامی کیفیت تھی اور قلب کی یاکنے گی کی آئینہ دا در

تعصاعلی آپ نے ذرا برش سنھانے بہا بتدائی تعلیم حافظ زین سے حاصل کی اس کے معاصل کی اس کا معتب کے خوشہ جیس رہے کی فرمت بی معام معنی آپ کے حالد معرض شہیں جب دو مری بار آپ کی خروعا فیت معلوم کرنے کے یعے دہا ل آ کے تو دیکھا کہ دہاں آپ کو بر تسکلف کھانا دیا جاتا ہے اور اس کے معاقد معاصل تھے بے درو کر کے معاصل کے معاقد معاصل تھے بے درو کر کم

کاسوک بھی ہزنہ ہے۔ یہ دیکھے کر آپ نے ارت دفریا الدیٹا جس مدرسہ میں پرتکلست کی نا موجر د
رہتا ہو دہان تحصیل علم امر محال ہے دکیز بحرفنس برور اور شکم میر طالب حق عادف اور کا لل برنے
کی بجائے غافل اور کا بل ہوجائے گا ) اس سے حصرت شبید آپ کو دہاں سے ہے آئے
اور کو ٹرلی کیے ہیں مخدوم میاں یار محرک کے پاس تحصیل علم کے یہ چیو را دیا جو عالم اور عارف
تصے یہاں کچھ موصرت کہ رہمنے سے بعد ایک روز آپ کی طبیعت میں افقیاض بسیا ہوا۔ اس بیا تھے۔ یہاں کچھ موسور بنی افران بر کھولے ہو کر یا نی ہزار مرز بر در وور مشریف برا حد کر میا ہے اس کے اس ماد اور استخاف کی بیاب کے ہزار مرز بر در وور شریف برا حد کر میا ہے اس ماد اور استخاف کی بیاب کے میرور کی کہویت و مرود کی لہرس دور طرف فی کی میں۔
برط کا در دواز دکھل گیا اور طبیعت میں نشاط و انب طاور کیف و مرود کی لہرس دور طرف فی کھی ۔

آپ نے آخر میں اپنے جلاعلوم دینیہ کی تکمیل مولانا محد عار بحری کے باس کی راسس مدرسہ بیں سید عاقل شاڑ بھی آپ کے ہم کمتب شعبے میکن صنرت محدول شدان سے بیلے ہی وستا رفعنیلت حاصل کر کے مکتب سے روانہ ہو گئے تھے اورشاہ صاحب (سیرعاقل شاہ) نے ایک مال بعد ہیں یہ رتبہ حاصل کیا۔

بیرجت این فامری عوم کی کیل کے سامدیں قیم متفای کو ٹرئی کیریں مخدوم یا رکھڑ کے بیرجت ایک دوز ہارے والد محترم بناب سید محدیقا گئیل کے سامدیں قیم تھے۔ ایک دوز ہارے والد محترم بناب سید محدیقا گئیل کے سامدی آپ کی فدرت ہی ماصر ہوئے تو آپ نے فرایا سناب سید محدیقا گئیل کے میں اور یا فرایا کہ آپ نے اپنے بیٹوں سامدیں بوت کو معلار کمن شے دریافت فرایا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو لائیت کے کس سامدیں بوت کیا ہے۔ ہیں مے مون کیا کہ انہیں کسی دکسی سامدی میں ضرور بھوت کر لور جانچہ میں اس مقصد کے یہے توانوں نے فرایا کہ انہیں میں بوت کی اور والیس کو تھر دوائر ہوگئے۔

تمارے باس آیا ہوں کہ تمہیں بویت کیا اور والیس کو تھر دوائر ہوگئے۔

سلسلہ فادر بہ سے فق اللہ برجی گامزن رہے۔ بجائی علی مرتفیٰ کواس سلسلہ ی

فویت ہونے گی میں میری طبیعت برای کا کوئی خاص اثر نہ ہوار جب دو مری دند ہمارے والد محترم دہاں تفریق میں سے عرض کیا کہ محتمد کی خرر الریا کی تو ہم دہاں کا خری کے تعلق استفساد کی تو ہمی سے عرض کیا کہ مجھے کوئی خرر الریا کینیت کا پنہ نہیں جاتا ہے ہمی کر آپ نے بھے تا دری سلسلہ میں ہمیت کیا تو میں نے ذکر جہر کی مثنی متروع کر دی را در تھوڑ ہے ہی عرصہ میں یہ کیفیت ہوگئی کہ ہم مگو سے ذکر جاری ہوگیا اور تھوڑ ہے ہی دنوں میں انوار و تجلیات کی بارش ہونے گی میں پنچ چھوٹ مولانا اسلام میں ہوتی تھی منول ہے کہ میں ایک دنوہ کانی عرصہ کے بعد آپ کی مذمت میں حاصر ہوا تو ذکر کا اثر سال تک دیکھا کہ بعد آپ کی مذمت میں حاصر ہوا تو ذکر کا اثر سال تک دیکھا کہ بعد آپ کے قریب میں خطے کے تاریخ محموم ہوتی تھی۔

کچھوعرصہ کے بعد آپ کے دالد اوا می نے آپ کوسساں قادر یہ می خرفہ خلافت عطافر مایا اور لوگوں کو راہ بدایت پر گامزن کرنے کی تعین فرمائی۔

آپ نے والدگرامی کی تاکید بر دو مرول کوفیض یاب کرنے

اسلسلہ ور مرول کوفیض یاب کرنے

آپ کے مریدوں کی تعداد لاکھول تک بہنچ گئی۔ آپ کا حلقہ ادادت لا را سندھ جیسلمیر۔

ارچیان وفیرہ علاقوں تک بیمیلا بوا تھا۔ گجوان کا طبیا دا را اوراس کے بسے بہت تک ایپ کے مرید موجود تھے اور آپ کے طعفو ظان اور خطوط کی بدولت لوگ آپ کے ارشا دارت کو دور دور تک بہنچا دیتے تھے۔ درگاہ دا شدید اس زمانہ میں سندھ میں سب ارشا دارت کو دور دور تک بہنچا دیتے تھے۔ درگاہ دا شدید اس زمانہ میں سندھ میں سب برا در کرنے وفان تھا۔ جمال سے برادوں بیابی روصی میراب بوکر شادال و فرحال والیس جاتی تھیں۔

### تعليمات وارشادات

آپ کی تعیاست ارشادات اور ملفوظات، کی مورت بی بین جوعلم دع فال اور شراییت وط بیتت کا دریا بین عبس کی سنه ناوری سے دین درنیا کی محاد توں سے سرتی د منتیا ہے، بر سکتے ہیں ۔ چیزار شادات مندر مبرزیل ہیں۔ ایر و در ایک دفعه ایک فعرت مائیں اور میں عرض کی کرمنزت مائیں اور میں عرض کی کرمنزت مائیں اور میں عرض کی کرمنزت مائیں اور میں اور میں

دمریث نزلیف میں ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو بہترین تحفہ یہ ہے کہ اُسے ادب سکھا ناصاع بھر کھجوروں کے سرقہے انفسل ہے۔

۲- مجاز میں کمال معنی سے ایک تفری آپ کا فدرت ہیں مامز ہوا اور ایک تفری آپ کا فدرت ہیں مامز ہوا اور مون کیا بھری آپ کا فدرت ہیں مامز ہوا اور مون کیا بھرت کیا جسٹرت سائیں میں نے مجاز میں کا ل ماصل کر بیا ہے اب آپ توجہ زبائیں ۔ آپ یہ سکن کر جوش میں آگئے اوراسے درشتی سے فرمایا ۔ تم نے یہ مہایت کس سے مامس کی ؟ اس بات پر آپ کو سخت رنج ہما فھا۔

دگریا مجازیں زندگی برباد کرنامحن رسوائی ہے)

سار سکرات میں ایمان کی سلامتی ایک، بار آب نے ذوایا کہ جب حضرت احمد بن ایک سارت میں ایمان کی سلامتی احمد بن ایک میں اور خشی کی مالت کی آب نے کئی و فقہ لار اور نہیں نہیں ) کہا ۔ حاصر بن مجلس متعکر ہوئے کہ اس سے قسود کہیں تو جب کی فقی نہ ہور تھوڑی ویر کے بعد ان کو افاقہ ہوا اور خشی کی کیفیت جاتی وہی تو کسی نے بوچھا۔ حصرت آب بار بار لا کیوں کہ مرسے تھے تو انہوں نے جواب ویا کہیں نے عشی کی حالت میں ویکھا کہ اہمیس مر پر فاکڈال کے منہ نوق رہا ہے ۔ کہ اسے احمد تم آج ایمان سلامت سے جا دہے ہو۔ اس کی ہر بات سمن کر میں برا برلاد لاکت رہا جب سے ایمان سال میں نہیں ابھی نہیں کیون کہ ابھی توسانس آر ہا ہے اور آخری سانس پرامقصد یہ تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں کیون کہ ابھی توسانس آر ہا ہے اور آخری سانس

تک ایمان کے زائل بونے کا اندایشہ بسرطال وجود ہے۔

دگریا اُخری سانس تک ایمان کی سلامتی کا خطره موجرد رستاہے) ا خلیفہ امیر علی سے کر آب نے ایک بار ان جار تحفول سے کر آب نے ایک بار ان جار تحفول سے پر میز لازمی ہے اور ان كصحبت مين سركز ند مبينا چاہيے . ١- مجذوب ٢٠ عورت ٢٠ - بچر ١٠ مجبول -ه علاب فرسے نجات کی دعا الله امرالمومنین صنوت مثمان رضی الله تعالی عنده ما کابه وست رضا که علاب فرسے بناه کی دعا کبٹرت كياكرتے سنھے۔ ايك باركسى صحابى نے آپ سے پوتھا كہ امير المومنين آپ يہ وعا كميزت كيول مان کا کرتے ہی توار بنا دخرما یا کہ نیامت کی منزلوں میں سب سے مہلی منزل فبرہے ۔ اگر یه اَ سانی سے مطے برکئی توسب منزلیس اَ سان ہوجائیں گی اگراس میں ننگی بوگئی توسب منازل دخوارم وجائي گي-۲- اولادسے مجبت اسب مجانی صفرت سائیں دالد متر مرکبیرسائیں کمارتے تھے لکن میں بابا ربینی ابا ) کماکر نا نھا۔ ایک دفعہ آب حریلی میں تشریف فراتھے۔ میں نے دروازے کے بامر کھڑا ہوکرنکارا۔ بابا۔ بابا۔ آب نے میری آوازس کر دروازہ کھولاماس پر حاضرین محبس نے کہا کہ بیٹا ہیرسائیں کو بابا نہ کہور ملکہ پیرسائیں کماکرو۔ آپ نے یس کر فرما یا که صاحباده کونه روکو رمیر سے بیٹول میں سی سنے بھی اس کے موام محصے با با كه كرمنيس بلايا ادريه لفظ سننے كوميرى دوح ترمتى ہے۔ ے معنت کی مثابعت امریدوں کی ایک جاعت کے ساتھ دریا ک طرف جا رہے تھے تاکہ سجد کی چھت کے یہ سرکنڈے کٹوائے جائیں۔آپ نے نافل

ابنے ہاتھ میں نضام کرفر ما باس محضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ و لم اکثر او فات ابنے صحابہ کرام

ورفنوان السُّمليم اجمعين ) كے ہاتھ ميں ہاتھ دے كرسفركياكرتے تھے۔ أ و أج مم بھي

اس سنت کی متابعت کریں ریدار شادکرنے کے بعد میرا یا تحد اپنے یا تھ میں تھامے ہوئے تغريبا أوصوكون بك سفركيا-ا مربا دھ دوں انگ مفریا۔ مرب کے خلف ایک کے مبت سے خلعات نے جبنوں نے مختلف مقامات پر مرب کے خلف مرب کی خانعا ہیں قائم کیں جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ کے چند خلفا مندرصہ ویل ہیں۔ الطليفة محرين فهيسر ٢ خليفه التُدركه يوكله وروبجسرى تعلقه كنط يا مد خلیفتر سوئی دارے تن سے بعبر پوزیل کے بزرگوں نے روحانی نیفی عام کیا اور ان سے امروط متر بین کے بزرگوں نے سیان فنین عام کی دت یا تی۔ امروط ستر لیف ہی کے بزرگوں کے احباب میں سے ولانا عبیدائٹر سندسی مرلانا لاہوری اور دیگر حعزات تھے جنہوں نے ریندو ہلایت کے علاوہ "اریج کے صفات میں حیرت اگیز کا زاہو مے بامث نے باب کا اضافہ کیا۔ ے نئے باب کا اصافہ لیا۔ ہم ِ ضبیفہ سارنگ کلہوڑ ولعلقہ ڈنٹر و ہاگو۔ ٥ فليفر أمرى والأنثرو بأكور ٧ خليفه محود كراني -برخليعه محدرناه كيبررتو دبرو ۸ خلیقه محد لفمان کوری کومنزی صلع وا دور و خليعه ما بان والانعلقه مندو باگو-النظيفه بني محبّ لغاري معنى والع ران سے يوسلسله كچيدا وركا عليا وا وي بجيلا ار خليفة كل محديالائي صاحب دبوان كل-اب کی تصانیف مرونیتوں سے جب فارغ ہوتے و تصنیف و تالیف کا شغل انتیار فرماتے رآپ کی تصانیف میں شرح اسماء الحسنی جمع الحواسع اورآب کے

مکائیب آپ کے تبعظی محققان ذوق اور روحانی مدارے کے آئینہ دارہیں آپ کے معنوفات کوآپ کے دوخلفا لینی خلیفہ محترجین مہیں اور خلیفہ محدونظا مانی کھریہ والے خوامک اماک جمع کیا ہے۔ یہ ملفوظات مونان و تصوف تاریخ و تمدن اور علم وا وب کے بیٹ تیمت ذخیر ہے ہیں جن کے مطالعہ سے دوح میں بالیدگی پیلا ہم تی ہے۔ کے بیٹ تیمت ذخیر ہے بی جن کے مطالعہ سے دوح میں بالیدگی پیلا ہم تی ہے۔ کوفات اور آپ میک خطرہ کو خوام کو خوام کو نہ کھور و میں مدفون ہوئے گیا اور آپ موقات کے خطرہ کو محتوں کرنے بعد آپ کے بوتے حصرت سیدعلی گوہر شاہ رہے نے دریا کو طنیانی کے خطرہ کو محتوں کرنے ہوئے آپ کا تا اوت و ہاں سے لکال لیا اور ۲ رہ بریح الاول سے تاریخ میں موجودہ نئی درگاہ میں وفن کیا۔

سی درگاہ ایست فیرلوری کنگری نام کا ایک تعبیہ ہے جس کو با درخاہ بور مجی کھتے ہیں درگاہ ایر بھی کھتے ہیں درگاہ ایر گئے میں موسوم ہے۔ اس میں سب سے بعلے بیر حزب الشاز شاگہ آکر آباد ہوئے نصے۔ یہ بیر یا گار مبرس میں دان سے آباد ہونے کے بعد یہ بیر گھٹے کے نام سے شہور مواراس گو کھٹے میں دو بڑی مسجدیں اور قلعہ نما محالت بھی ہیں۔ اکو کھٹے میں دو بڑی مسجدیں اور قلعہ نما محالت بھی ہیں۔ ماخوذ :۔ تذکرہ بیرال بگارا ادن ہے چر مہری۔

آب کے دا دا میاں خلام محد نے حضرت میاں نوراحمد دمحد بور دارے ) کے ہا تھر پر ہمیت کی اور بول سے مالیہ تا در ہرسے والب ننہ ہوئے۔ آپ کے والدخواجہ میاں نور محمد ریاست قلات کے ناصی القضات نصے لیکن کسی مسئلے پرانتھلات لائے کی بنا پر تلان سے شمعاد کو مل درسندھ ) سطے آئے۔ میں کے والرا ور مجائی ان خاصر میاں فرمحرصا وب کے بین بیٹے تھے۔ اورات نا ذالعلماد سند معروب کا درج اپنے زمانے کے بہت براے عالم اورات نا ذالعلماد سند معروب بنان سے در (۲) نواجہ میاں غلام صدانی جرکہ بلند مرتب عارف اور جن کے نام سے درگاہ نشریف صدافیہ بینسوب کے مار ف اور جن ای نام سے درگاہ نشریف صدافیہ بینسوب کے درہ خاصر غلام عمر جو جوانی ہی میں فوت ہو گئے۔

اب کی پیراکش اور علیم این مرضع کند کی د بوجیتان) میں پیدا ہوئے قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم میں بیدا ہوئے قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم اپنے والد نواج میاں نور محدسے ماصل کی اس سے بعد درس نظامی تک کی کتب احادیث وفقہ واصول و منطق اپنے بڑے بڑے بھائی خواجہ میاں گل محدسے پڑھیں۔

میں این میاں نور محدیق بن میاں علام صدیق بن میاں نور محدین میاں

السل المسل المسل على معرب مع الله المراق ال

عادات کے بعد مادہ اور پائن وں اور کوئی کوئی استعال کرنے کے ایس کا میں اور برمبرگار تھے کوئی استعال کنیں کرتے تھے۔ مام ملکے دوبرہ کا بانی استعال کنیں کرتے تھے۔ کھا ناپکا نے کے یعے بیرمحمد بادرجی مقررتھا جوسفریں یا ننگر فانہ ہیں باوصنو ہورکہ کھا ناپکا نے کے یعے بیرمحمد بادرجی مقررتھا جوسفریں یا ننگر فانہ ہیں باوصنو ہورکہ کھا کا ساز ہوتی اور کوئی کوئی استعمال کرنی بیاتی تواویر کے انگریزی حردف ملاکا ستعمال کرتے۔ بیت المخلا کے یعے چادر اور جرنے علیلی وہ تھے اور بابس علیا میں فالے۔

عادت نے یعن دہ اور بالبرہ بال یا یعنوی ا صفرت خاجہ مبال ملام صدیق بڑے با ادب تصے بیعنوراکرم سردر دو مالم عنون رسول ملی ادیا علیہ کر لم کا اسم مبارک اور صفرت معبوب سبحانی قطب ربانی سبدنا عبدالفا در جیلانی کا اسم مبارک بمیشہ با وصو یعتے تصے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک کھا نواز عبدالفا در جیلانی کا اسم مبارک بمیشہ با وصو یعتے تصے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک کھا نواز کود دل نواز "کہ کر بلایا۔ اس نے عرض کیا صفوراً پ نے مجھے میرے اصلی نام سے نہیں بلایا اگر نارائنگی ہے قوممانی چاہتا ہوں مضرت صاحب نے فرمایا کوئی نارائنگی نیں و دستر نہیں تنا اس یہ صنور کا نام نہیں ہیا، تہیں ول نواز کہ کر بلایا ہے۔ زندگی میں عمد المجھی بیٹ مرینہ سنورہ کی طرف نہیں کی یہ یدوں اور قرآن پاک کے صافطوں کا ہمت احترام اور فدرست کرتے نصے سے بدوں سے صفور کی نبیت سے پارتھا۔ اور فرآن شربیف کی نبیت کی وجہ سے مافظوں سے الفت فرائے تصے۔ اس سے دو تین سریدا در حافظ احضرت صاحب کے ماس جمع شربیت ماحب کے

حانظ نورمسطفیٰ دایره غازی فان، پنجاب سے صرت صاحب کی ضربت ہیں آئے حافظ لار<sup>میسولن</sup>ی نوجان خش الحال فادی <u>تن</u>ھے یعندہنے صاحب نے ننگرسے دکھینہ منررکیا ا ور اس کو دربار میں آم سے بنے ارشاد فرمایا - چندما ہ سے بعداس سے بھائیوں کا خط آیا کہ تمارے دالدماحب انتقال فرما سي بي ،آپ مبلد پنجاب أيس ما فظ فور مسطفي خدا بيد مع كرمنها بينة برلينيان بوك اورخليعته غلام محمر كوخيط وكهابا يخليعنه غلام تحداورها فظ نورمعمطفلي حصرت میاں غلام صدیق کی فدرمت میں حاصر ہوئے اور خط دکھا یا۔ خلیفنہ نے عرص کیا کہ فبلہ! مافظ فرمصطنی کے مالدون بہر گئے ہیں فاتحہ پر میں اورمافظ ماحب کو اجازت عطا فرمائیں حسنرے خاجہ میاں غلام مدلیٰ نے فرما یا کہ'' نقیر کو اجا زنت ہے، مُنْارے کرا یہ وخیر و یا جائے باتی رندہ شخس کے لیے میں کیسے فانحے بڑھوں کے صافط لور مسطنی کا دالد زندہ سے ، اپنے گافل سے باہر ویٹی چارہاہے ، ایا۔ درخت کے ینچے کھڑا ہے ، اک ل بنل میں ایک تھیلاہے۔ اس میں " ولائل المخیرات" مرحردہے۔ اس کے ول میں بیرخیال ہے کہ سلے وظیفہ ٹریسوں بھیر کھید دیر درخت کے بینجے آرام کروں، بھروضو کرکے وظیفہ ٹریسوں سکن حافظها صب کرنسسی مذ برگی ، کرا به وغیره کنارسے دیا جامے۔ بماری اور حافظ فرنسطفیٰ كى لما قات شكل ہے يہ حافظ صاحب اجازت ہے كر پنجاب كئے ۔ والدندہ نھے۔ وو تین مسیزں کے بعد صافظ نور مسطنی نے اپنے گائوں میں مان کو دیکھاکہ سے اروں سے شعائمی بچورٹ رہی ہیں۔ گاڈل وا ہے ایجہ، دردائن سمے باس گئے۔اس دردلیش سنے ط مراقبہ کرکے تنا یا کہ ایک مزن کا اسفال ہر گیاہے ۔ کچھر دنوں کے بعد حافظ نور مسطفی شداد کھ

# حضرت بجل شاه جيلاني قادعاً

وصال ۲۹ ربیح الادل ۱۳۱۰ مرزار نورائی شریف شلع حیدر آباد سنده آپ اپنے دور کے عارف کا ل اور نیاض تھے آپ کی نخادت برخاص و عام بی مشور ہے اسی یعے لوگوں ہیں آپ تی کے نام سے شہور ہوئے۔ آپ کے دروا زے کیمبی کوئی سائل فالی نہ لوٹنا بلکہ سخاوت ہیں آپ اس مد تک کام بلتے تھے کہ اگر پانے پاس رقم نہ ہمتی تو قرض ہے کر دومروں کی مزور بابت بوری کردیتے۔ آپ کے والدگرا می کا اسم شریف سے بدشجاع محد جلانی تھاجن کا سلد نب صفرت سے برعبرالقا در جلانی سے ملتا ہے اسی یعے آپ جلانی کہلاواتے تھے۔ آپ کا

فاندان نرائی مترلیب می علم ونفنل سمے اعتبار سے باعث فمخر تصور کیا جا آہے۔ آپ دوایا کرنے تھے کہ اللہ نے دیا اصالی کی راہیں دے دیا یہ کولن این اور کے دیا یہ کولن این کا رہیں دے دیا یہ کولن این کا رہیں کے دینے والا بنادے ای مذہ کے تحت بساد قات آپ جم سے تمیص آناد کر بھی اللّٰدی راہ بی ہے دیا کرتے تھے اور خود صرف تسند می گزارہ کرنے سکتے پھر جب تمیم میر آتی ترمین لیتے ف وی مے بعرجب اولاد مرنا تروع مرکئی تو ایک فادم نے ایک روزعرض کیا یا حصرت اب اولاد موگئی ہے ذراسنجل کرخرے کیا کریں۔ ورنہ مالی شکلات کا سامنا کرنا بڑے گاآپ کو اس کی یہ بات انھی رنگی آپ نے فرمایا ارے بھائی تمارا باؤں بی کا سے دین برایے یہ کالا دھن جمع کرنے کامنٹورہ کیوں ویتے ہو۔ بتاؤی میں نے ان بیٹوں کو پیدا کیا ہے جس نے انٹیں پیدا کی اورصورت بناکراس دنیا ہیں جھیجا ہے دہبی ان کا کارسازہے للذا مجمع فکر کرنے کی کیا منردرت ہے ، بات ہوئی جاتی رہی دانت کو دہی خاوم لینے گھر کوجا رہاتھا کرراسے میں اے کا بے سانب نے ڈس لیا حتیٰ کرسحنت تکلیف میں سبلا ہوگیا دو کسے کما کرمجھ صرب ماحب کے باس نے جاد ا اور اور اسے صرب ماحب کی ضرمت میں ہے آئے آپ نے اسے دیکھتے ہی فرما یا کہ دیکھا تو کاسے وص کا فیرخاہ ہے تجھے کانے سانب ہی نے ڈسلہے المذا أنده کسی اللہ کے بندے کو کالا دھن جمع کرنے کی ترمنیب مزوینا القصہ آپ نے اسے دم کیا اور دہ شغایاب ہوگیا ۔ محاولی بونا کا بینام ایک دفعه ای کونانے جرایت زمانے کے بواے تی تھے محاولی بونا کا بینام مجوایا کہ اللہ کی رثمت ہے کدا للہ نے مجھے تو میں دی ہے اور میں بر بغنے گھر کا تمام سامان اللہ کی راہ میں نظا دیتا ہے آپ بھی ایسا ہی كياكري مصرف إلى محجاب من ارشاد فرما باكه برتمها ما ظرف سے كمراس ونياكو بفتنه بھراہنے پاس رکھتے ہوئی نواس کوائی ٹھر کے یہے بھی رکھنے کے یہے تیار نہیں۔ آب نے دین اسلام کی ترو تک داشاعت کے یہے بڑی مدد تبدر انتاعیت اسلام کی آپ نے یورے سندھ کے اندر کچیے بھے مقام تک

کئی تبلیغی دورے سے اورکئی غیر مسلم منتر نب بدا سیام ہوئے اور مبت سے ایسے مسلمان کو میں مہندو وُں کے ساتھ معام ترت کی وجہ سے ان کی رسوم و مادات کا اختلاط ہوگیا تھا ان کو صبح مسلمان بنایا اورا سلام ہے روشنا کی رایا کچھ سے سینکڑوں ممان آب کے اخلاق و اطوار سے بہت متاثر ہوئے۔ آخر مبت سے مما اوں نے آب کے ایما پر ہجوت کرکے آپ کے ساتھ آئے اور سندھ ہیں آگر آباد ہوئے نے ، بدین اور اس کے گردونوں میں بنتنے سوم البنیدے کی بستان ہیں جن کی تعداد وہ میں ور سوے قریب ہے وہ آپ ہی کے زیرا اثر سوم البنیدے کی بستیاں ہیں جن کی تعداد وہ میں مسلمان بنایا۔

م ایک اوسال ۲۹ ربیع الافرسناسلیم بروز پیر نورائی نزلیت بین وصال و این الافرسناسلیم بروز پیر نورائی نزلیت بین وصال میوار

وصال پرآپ کو زرائی شریف میں آپ کی فا بزانی تجور میں اینے بیر دادا مزارا فدسس علی اصفر نتاہ جلائی کے سیومیں دن کی گی، نورائی شریب شنع حید مآباد میں ہے جہاں آپ کا مزار اقدیس مرجع خلائق ہے۔

### حصرت عيدالوياب فادري منبور بهير أعى شريب

وصال ۱۹ شعبان سعم المعلم مرار مانکی شرایت

آپ حفرت عبدالعفورا نوندر سوات کے خلفا میں سے تھے آپ نے اپنے وور میں سے تھے آپ نے اپنے وور میں سے ایک ایسے زمانے میں سے ایک کی معرفی فروغ بخشا۔ انہوں نے در شدو ہدایت کی شع الیسے زمانے میں روشن کی ، جب کرمنا فول کی حالت ان ک دور سے گزر رہی تھی، معاشرے پر انحطاطی رکھی تھے اس تنزل دانحطاط سے دور میں رنگ تھایا ہما تھا اور خلط طور طربیقے بھیل رہے تھے۔ اس تنزل دانحطاط سے دور میں بیرصاحب مائمی شرایین نے دین اسلام کی احیاد اور ایفا کے یعنے تابل قدر کوششیں کیں۔

مولاناضیا دالدین نے سکھا شاہی مگومت سے آخری ایام میں وفات بائی اور ڈیر وکٹی خیل کے قبرستان میں مرفون ہوئے ران کی وفات سے بعیر صفرت مبدالو ہاب دار در کار میں میں میں موجود کے اس مار میں کی اس موجود میں مقدمی میں سکٹی

اپنے بھانیوں کے سافھ کٹی خیل (۱) چلے آئے اور اسی موضع میں مقیم ہو گئے۔ اپنے بھانیوں کے سافھ کئی خیل (۱) ہے آئے اور اسی موضع میں مقیم ہو گئے۔

مرت عبالغفور کی مربیری آپ کے زمانے میں صفرت عبالغفور المورف مربیری آپ کے زمانے میں صفرت کا برا شہرہ نفا

کپ معوم باطنی کی تیمیل کے بیلے ان کی خدمت ہی حاصر ہوئے۔ آخر سلسلہ فا دربیر میں ان کے درست جن پرست پر میویت کی۔

امنوں نے تبلیغ اور احیا مے کلمۃ الحق کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ مبت جلدان کی شرت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اور آپ موام میں " مولوی صاحب کی خیل " سے نام سے شور ہر گئے۔ سبت سے توگوں نے ازراہ عقیدت آپ کوسبت سی ادا منیات بطورمری بیش کیں۔ حضرت عبدالوہاب نے موام کو ترحید سرکستی کا درس دیا اور توہمات کی بینے وہن اکھیر<sup>ہے</sup> كىست جدوجىدكى ـ اگرچەاس راە ميں انتيل براى مخالفتول كاسا مناكرنا برا اگراننول نے بغیرکسی مخالعنت کی پروایکے مسلمانول کے زندگی مے خلف گو متوں میں اصلاح کا کام کیا۔ کہ جاتا ہے کہ حفرن شیخ د محکار کے مزارے نقریباً لفعت میل کے فاصلے برایک مفدچان تمی روًك اس كور ما می چان كنته تص عوام مین مشود تعا كه جے كوئى رما فى شكايت مووه اگرابے خبان کے سی حصے کواس جان سے ملے گاوہ شفا پائے گا. لوگ اس بچوکے گرد شفایانے کی غرفن سے جمع رسننے رہ بات اس اسلامی بنیادی مفیدے کے خلاف تھی كرشفا دينے والاا ورہمار ڈالنے والاسوائے فلا كے كوئى نبيں اس بنا پر آپ نے اس بتم كوترا وايا- كاكافيل بنيلے كے لوگ ال عمل سے آپ كے سخت فعلان ہو گئے مگر آپ نے اس کی پر واسیس کی میمین جب مخالفنت صدے بڑھی توصفرت اخوندما حب نے کا کاخیل کے نوگوں کو سمجا بھاکر صلح صفائی کرا دی ۔

نظام اصلاح و تربیت کی اسلامی خلوط پر تربیت نفیا امنوں نے فاسد عناصر کی اصلاح اوران انیت کی اخلاقی سطح ببند کرنے کا جو مؤ شرط پیفدا ختیار کیا، اس سے ان کی اصلاح اوران انیت کی اخلاقی سطح ببند کرنے کا جو مؤ شرط پیفدا ختیار کیا، اس سے ان کی سفرت اس مثل سرفت کے گرد پرواز والی مغیم برنے کئے کہٹی خیل میں پانی کی قلست تھی۔ حصرت شنخ عبدالو ہاب نے اپنے بیر و مشد سے مشور سے کے بعد مالئی شریف میں تھی میں گئے ۔ آپ کے دوم سے جھائی ٹویٹ کی تشریف سے مشمور موسے اور شراروں کو گئے تاب کے طفہ ارادت میں مقال مور شروی آپ کے طفہ ارادت میں میں مقتب سے مشمور موسے اور شراروں کوگ آپ کے طفہ ارادت میں بیر مانتی شریف سے کے دوم سے کے اور شراروں کوگ آپ کے طفہ ارادت

اعی ٹرلین تنزلیف لانے کے مبدآپ کے مریدین مائلی کے نتیج کے لقب سے مشبور ہوئے۔ اپنے مرشد کے عکم کے مطابق یہ شنے دہیات اور قریوں ہیں جاتے . لوگوں کو امر بالمعروف كى تاكىدكرتے ، خلاف تشرلیت امورسے دوكتے ، نوگوں كو دائر ھى ركھنے بم متوم کرتے اورمنٹیات، بیال کک کدنوار اور حفے سے بھی منع کرتے۔ لباس میں سادگی آپ کا شارتھا مگھریلو کھدر کا بنا ہوا لباس زیب تن فراتے تھے لباس استار مخقر با ندمعتے تھے اور سٹان دسٹ کوہ اور تکلف سے آپ کو م صغرت بيرصاحب ما كى خرليف 19 شعبان شاساج (اكتو رسم ١٩٠٠) يم وصال وصال المى تزليف بن آپ كا مزار پر الذار زبارت گاه خاص وعام ہے۔ د د صال کے دفت ہر صاحب مانکی شرایت کے پاپنج ما جنزاد سے اور د د ما جنزاد یال اولاد میں ماجزادوں کے نام برہیں دا) حضرت عبدالحق نانی - دم) صنرت عبدالرذاق عون عاجی گل ۲۶) حدزت عبدا (حمل ۲۷) حضرت عبدالقیدم عرف نقیر سبین ۴۰ی (۵) حضرت عبدالواس مصاجزاد لول میں ایک ماجبزا دی کا عقد موضع کولی نیل میں اُن کے بھتیعے کے معن بير صاحب ما نكى نزيين كى دوتصانيف احكام المذابب ادر مبايت كل دوتصانيف احكام المذابب ادر مبايت الاسار مشور بين-خلفاء پیرصاحب انکی نزلیف سے بعد آپ سے ضفا نے سلسلہ قادریہ کوٹوب فرد غ دیا خلفاء آپ سے شورضغا کے نام یہ ہیں۔ بارحفزت عبدالقبوم اله حضرت عبدلنحتی تا نی الم - كابل الاصاحب سرصاجزا دومبالقيوم ٢- كنارى الماحب بانى زى ۵ میاں ماحب کا کوک دافعانستان) ٨- ياحسين الماصاصب ١ د كن طاصاحب

۱۰ حاجی صاحب مبل ۱۷ - دولانا تاج الدین صاحب ۱۲ - احینبی ملاصاحب ۱۲ - جنت نناه ملاصاحب با جوظ هرعبالخان ۱۱- تانتقار المصاحب ۱۲- مسلمان المصاحب ۱۵- نیرا المصاحب ۱۵- مولانا محدامنلم صاحب

مَا خِرِ ذِرِ تَذْكُره صوفيا ئے مسرحد از اعجاز الحق قدوى

# تصرت ميال محرجن قادري قلندري

وصال المستايع مزاراندس كثرى شربيت مير لوير آزا كشمير

حفرت بیال محر بخش اپنے دور کے عارف کامل اورجامع سر لیون وطرافقت شخصے آپ کی تصنیف سیعت الملوک بنجابی اوب کاعظیم شام کارتصور کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔

اپ کا فاندانی تعدی مربی رسی سرون روحانی بزرگ صفرت بیر پیراستاه مان بزرگ صفرت بیر پیراستاه مان بزرگ صفرت بیر پیراستاه مان بازی فلندر عرف و مربی والی سرکا دست سے مالد کا ایم گرامی مولا نامیان شمل الدین قادری تھا۔ آپ کا سسل دلنب طبیقہ نانی حضرت سیدنا عرف سے ماندی ماندی ساتھے۔ آپ کے والد باعل عالم دین اور با کمال صوفی تھے اور صفرت بیرے شاہ فازی کے سیادہ فیشین تھے۔

آپ کی ولادت میں ایس کا ایس مطابق سنتھانہ ہیں کھڑی فاص صنع میر نوپر آزاکھیم ہیں ولادت ایس کی کماجا تاہے کہ آپ کی پیالٹش سیج کے وقت ہوئی۔

قاب درگاہ ہیں موجود تھے آپ کو دیجد کرما جزادہ ما سب نے دست شفقت مر پر دکھاادر والد ماجد کونا کید فرمائی کراس بجبہ کو آغوشِ خاص ہیں برورش کرنا۔ پیٹمعدانِ حقیقت اپنی منوفٹانی ے ایک جہاں کومنور کرے گا۔ سجان ادلیٰ دالیہ ہی ہوا۔

افع بریده ما بالا مین تعلیم اپنے والد اجدے ماصل کی راس کے بعد آپ نے والد اجدے ماصل کی راس کے بعد آپ نے مام العلیم من الم من ماری سم مان ظرفی ماکن سموال سرّ لیف سے ماصل کیاا و رعالم سنباب ہیں قدم رکھنے تک نظم و نشر مدیث نفخه مطق میں کالی ہو گئے۔ دولاان تعلیم آپ نزتم اُوازے نظم بہر النجار را بط الم رائے ایک دولیش ما فظ نام نے آپ سے کہ کہ بیاسو لا ناجامی کے اشعار سر بلی آوازے سے ناو آپ نے عران کی کہ صفرت ہیں آپ کو استفار سر بلی آوازے سے ناو آپ نے عران کی کہ صفرت ہیں آپ کو استفار سے نام ہوں آپ میرے یہ دعا کرویں کہ مجھے دینی علوم پر عبور حاصل ہو جائے۔ انہوں انہوں نے ذما یا بالکل ملیک ہے آپ نے انہیں مترتم لہجہ میں ذلیخا جامی سنائی اہنوں نے فرش ہوکر آپ کو دعا دی ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ آپ کو قبل عرصہ بی علوم دینی پر کالی عبور حاصل ہوگیا۔

مر کمیر ماطن علوم ظاہر یہ سے ذائن کے بعد تزکیۂ باطن اور موزت کے امراد و رموز مرکمیر ماطن عاصل کرنے کا است یاق بیا ہوا ،اس تلاش میں جمال کہیں کسی صاحب ول کاپتہ چنا وہیں بہنچ جانے اور روحانی استفادہ کی کوشش کرتے ۔ایک دن صول مقصد میں تاخیر کی وجہ سے بہت مضطرب ہوئے اورا سخارہ کیا تاکہ کوئی راہ نکل آئے ، نیندا در بہداری کے درمیان دیجھاکہ صفرت ہیں سے شاہ نمازی المعروت ومطری دانے ہیں رحمہ اللہ تعاسلے (کھری مٹرلیف) بازوسے بکو کر فرارہے ہیں۔

" تم میرے مریدا ورمی تمبارا بیر ہوں ہسک المہ عالیہ قا دریہ ہیں سائیں غلام محمد میرے روحانی فرزند ہیں، کاروڑی رزیف ہی حاصر ہوکران کی ظاہری بعیت کرلو ﷺ میاں صاحب الشخصا وربڑی فرشی کے ساتھ حصرت سائیں غلام محمدر حما اللہ تنالی کی خدمت ہیں حاصر ہوکر عرمی مرعا کیا۔ انہوں نے فرما یا مدکھے وان مبرکرو یہ چندون ابعد کھیر درخواست کی قدمیم وہی جواب ملا۔ اسی طرح کئی سال گزر سکٹے۔ اس دولان آپ سنے درخواست کی تو بھروہی جواب ملا۔ اسی طرح کئی سال گزر سکٹے۔ اس دولان آپ سنے

تزکیر بافن اور سوک کرکئی منزلیس طے کیس اور باقا عدہ عبادیت وریا منت ہیں معروف ہے۔ اَخرا کیک روز حضرت سائیس غلام محمد نے میال صاحب کو اپنے شنخ کے مزار پر سے با کر بیت سے مشرف فرمایا اور تکم دیا کرکٹیر جاکر صنرت شنخ احمدولی فکرسس سرۂ سے مزید

صنرت فين احمدول تشرى قطب مار ونزب دوز كارفع برجب فرمان بيردونن صرب پایاده مرف ایک بل اور سے بوے کٹیر سنجے راسندی مد باتشنگان فیومی جرصرت سننے صاحب کی ملاقات کے سے گئے ہوئے تھے ادر بے نیل دمرام والب أرب تنصيمهم مواكه صفرت شيخ صاحب كى ملاقات مبير منيس موسكى - بير لوگ دور درازمان معے کے تعے عمر با دجردا س خرے مفرت تبلہ پر کوئی مالیکی کے آثار نووار نہر کے ماپ ملسل چلنے رہے ۔ سبی خبر می وام کی زبان سے ملتی کہ وو دوتمین تین ماہ تک صنوت شیخ صاحب کی آمر کا انتظار کیا گر کوئی سراغ نہیں ملا۔اس کے با وجودا پ کے استفلال اور مہن ہی سرمُو فرن ندا یا ہےب آب کشمیر سہنمے توصنوت کیٹنے صاحب نميمكن كاحال دريانت فرماكراى مُحله مين پينجه تؤ ديجها كه ايك نوجوان تحنت چربین پر مبیام الادنِ قرآن مجید کرر ہاہے آپ اس نوجان سے ا جانت سے کر ا ندر وا خل مور کے اس نوجان نے بلا تا مل دریا فت کیا کہ آپ نے معزت پیٹنے ما حب سے الما قات كرنى بص صفور نے فرما يا بال ، أك نے كباكہ بيمكان توضرور جاب شيخ صاحب كابي كُراُن كا كونى علم نبير كركس ونت اوركب تشرليف لائيس سائيب بإ ووما ه بي اچانك تشرلیف ہے آئے ہی مگردن یا ونت تشرایف اوری کامقر نہیں ہے جعنرے خاموش ہو گئے اوراسی خیال میں تھے کہ اب کیا جارہ ہو۔ ناگا ہ بیرونی در وازہ سے ایک بزرگ · نورانی صورت وست تن پرست میں عصاب سے ہوئے تبعہ ایک ہم ابی کے اندر تنزلیف لائے اور تشریف لاتے ہی صنرت قبلہ سے اس طرح متوجہ موئے جیسے کوئی درین۔ ستخص بڑے تپاک سے ملاتی ہوناہے جصرت فبلہ نے فورٌا اپنی خلاوا و ذہانت سے بماني بياكه بهي دُرمنصود بحب كي تجب من من اتنا سفر اختياركيا حصرت شيخ بزمان

فاری استنسارِ عال می مسروف ہوئے جس برحصرت قبلہ نے ایام سکن مبارک ارشا دفرایا حب صنرت بيخ صاحب مخ صغرت جناب فازى قلندر بيروم فرى والدكاامم مبارك مشسنا التار تامرخم بوكر كام تعظيمان سيتنظم بوف اورحمنوت قبله كي نتاية مبارك برايا التحديكم كرار ثا دفرها با « زريك من » آب بابرنه تصح تنه بندكر ته اورابك كمبل زيب تن تحسار صنرت ین نے اپنی جیب میں ہاتھ والا اور دنید درہم را بج الوقت نکال کریشن کے۔ ارنتا د فرها یا که کوچه با مے تشمیر گند سے ہیں اور آب پر بہر کاراور شقی و با بند موم وصلواۃ ہیں۔ چل ہائے جواز نشم خس و خاشاک اس علاقے میں کومہتانی نوگ استعمال کرتے ہیں بازارے خرید کرمین لیں ناکدا ب کے پاوُل مبارک آلودگی سے محفوظ رہیں یحضرت قبلہ نے الکارب یار فرمایا لیکن صنرت کشیخ صاحب کے متواتر اصرار بر قبول فرمائے اور ماتهم باجازت طلب فرمائی کرمبادا و بھر بار ما فات ندم وسکے۔اس پرحفرت شیخ ماحب نے ارشا و فرما یاجس وقت مراجعت و لمن کا امارہ ہر تو سیال ہی تشرییف لاکیے گا انشاء النگر الاقات مو جائے گی ۔ اس سے بعد صرت پنے صاحب بعد اس مردیم ابی سے تشریف ے گئے۔ آپ وہال سے کٹیر جی ایک اور مقام پر تنزلیف سے گئے اور تفریبا ایک ماہ كتميري بإدالهي يسمعروف ربء ياخركارجب واليي كاالاه هزمايا توجاب ينج احدوني رعمة الشرعليد كم مكان برتشريف لا مے \_ و كليا و بى فرجوان تخنت جو بين پر برستور بيلما ہوا تلادت قرآنِ پاک بی شغول ہے رام کی اجازت سے اندر داخل ہوئے مگا حدت یشخ میا حب ای ا ندا ذسے تشریعت لائے ا در آپ کا بانٹر کیوکر ایک تہ خانہ ہی تشریب سے گئے۔ دروازہ بند فراہ یا اور آپ باطنی قرصہ نروا نے رہے کچھ دیر بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمارے باطن کورو حانیت سے ممور کر دیا ہے۔ اب جا وُ اور ہر کام میں اکس کی رضا بجالا وُ۔ اَ خِ آپِ ان کی دمائیں یہتے بوئے شیخ احمد ولی سے دخصن ہوئے۔ اس سے بعد جنگلوں دیرا نول میں صحا نور دی فرمائی کئی کئی روز مجاہرہ و مراقبہ مجابره می گزر جانے خورش و پر شن کا پر حال تھا کہ دو دو تین تین رو ز تک پانی ہے بھی پر میز تھا یٹوق و ذرن اور دلولہ حیرت انگیز تھا جو اُرمی اس دوران میں آپ حذرت فازی فا ندر بیر دم الدرضی الله تعالی عند کی ڈلیو الصی میں ایک تند فا الدکوئی تین مطرز مین سے گراتیاد کروایا ہما تھا جس میں آپ بعد فوا عنیت نماز صبح تشریب سکھنے اور مراقبہ میں نصف دن سے مجھی زبا و و خرج ہو جاتا۔ یہ خلوست خاند اب کک سرجے خلاکتی

ایک و فعہ کا ذکر ہے کہ صفرت قدوۃ الکاملین عمدۃ العارفین صفرت قبلہ عزیب نوانہ قاضی کے مطابق مائیں معدد العارفین صفرت قبلہ عزیب نوانہ قاضی کے مطابق المنی معلیہ دربارا قدس پر بوجود شخص تو ایک خاص با با فرر دا درک نہ مغدد بور معفور قبلہ کو سمارا دے رہا تھا جبکہ آپ روصنہ اطہرہ سے بابر تشریب لارجہ سے حایک و فعہ زمین مقدس سے اُ سطے تو آپ گریؤے با با نور دا دصاحب دور کر حفور کو سمارا دسے کرافھا نے گئے تو آپ نے برعم بوکر فرایا بسط جا و مجھر و ہ بسٹ سے کے جھور نے دوبارہ اسٹھنے کی گوشش فرائی مجر فرط شوق سے گریؤسے بھر بابا نور دا دصاحب نے دولا کر حضرت کو اعلیا ناچا ہا مجبر آپ نے فرمایا بسط جا کو بھر دوم بط فوردا دوساحب

دو کار زدیک گئے تو موصفور نے بشرح سابق ارفتا دون یا بسٹ جائی۔ بارچام میر صفور نے
المصف کے یہ چاہ تو میر گریڑے اب کی دفعہ سابقہ نادیب کے تحت بابا نوردا دصاحب
کواے رہے اور نزدیک ہنے کی گوشش نہ کی اس پر صفور نے نعمہ سے فرما یا میرا تماش
دیکھتے ہوا در اٹھا نے منیں ہواس پر صفرت نبائه عالم فاضی صاحب دعمۃ اللہ علیہ نے معمولی سابھہ مرز یا یا در بھر جر اور اللہ کے روضئہ شہم فرما یا اور بھر جر اور اللہ کے روضئہ اطرکی جانب دیچھ کر ارشاد فرمانے گئے کہ ایسے فادم کے ساتھ الیا معاملہ جس پر از لوہ کشف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوارشا دہوا میں جانوں اور میرا ورویش آب کا صرب تبلہ عالم تامنی دیا در مقصود کی بے نیا نبای اور عاشق راز کی جانباز میاں ہر و و عائی اس میں۔ اس سے کیا واسط سمیان اللہ در رمقصود کی بے نیا نبای اور عاشق راز کی جانباز میاں ہر و و عائی اس میں۔

اكب دفعه معنورات نازمباركه مابيراً وان تزليف تشرييف فبولیت دعا کا واقعہ نے گئے رمانظ تادیجش ماحب کنہ ومنی تزلیف ماجی عافظ کوم دادصاحب کے والد بزرگوار آپ کے عراہ تھے ماستدیں ایک گاؤل جس کا نام دلاور بورہے بشام مرگئی اور وہاں ہی اقامت گزین مونے کے متعلق حکم فرما یا اور حافظ ص کوارشا د فروا یا کد گھوٹری چر برربوں کی مبٹیک میں سے جا کو اور فورسجد میں تنزلیت سے سکتے مافظ ما صب معزت کی گھراری ہے کر جی مربول کی مبنیک یں گئے۔ وہ بازی چوپٹ کی كبل رہے تھے. النوں نے كوئى توجد ذكى ـ اس برحا فظ صاحب مجى كبيره فاطر موے اورمبدی گئے۔ نمازے فارغ برکرا کیستخص نے ما فنادساحب کی طرف دیجھااور عرصٰ کی کر حضرت آب مجمد بارسع مصملوم موتے ہیں۔ ذرا عارے گو تک قدم رنجہ فرمائیں اس جگریں نے گیا رہویں مغربیت احیرما ، جواکٹر لوگ روٹیاں تھی اور تندئی آمیختہ کرے بناتے ہیں۔ ارکیا بواہے۔ اَپ فتم سریف کیس مافظ صاحب بخرش اس سے گھرتشریف مے گئے اور ختم بڑھا۔ اس تنف نے چرم ما فظ صاحب کودیا اور ماتھ ہی موض کی کدکس ك كو تفريم بوئ بن عافظ ماحب نے تمام ماجرا اس كوسنا يا كرم سافر بن رات لر رنے کی غرض سے جدر ہوں کے دلیان فانے پر سکٹے گر منوں نے کوئی انتفات ندکی

پہوکھ صنرت فبلہ نے اپنے نام نشان بنا نے سے حافظ صاحب کو منع فرمایا ہما تھا۔اس یے مانظ صاحب نے حضرت قبله كام مبارك مزنيا يا اور مرف مما فرى حشيت ظائم فرما أنى س بِحُرما ہے رمافظ صاحب سجد ہی تشریف لائے۔ انخفرت کی خدمت ہی جررا بیش کیا۔ آب نے ایک دونوا سے سرکارانٹرف البلاد کاشکریہ اداکرنے ہوئے ناول فرمائے اور ما تقه بى ارشا وفرما يا كراے غريب النماز كھر با سروطن وسفر بين حصور كا ديا ہوا بى رزق نفيب بوتاہے سبحدے وروازہ میں وہمض کھراتھا اس نے مافظ صاحب کوعرض کی کہ اگر مرے فریب فار پر تشرایت مے پلی توعین معادت ہوگی کچھ مانظ صاحب کے ختم پامصنے سے بھی وہ مانوں ہوگیا تھا اور حیران تھا کہ یہ بزرگ آیا نام ونشان کیوں نہیں بالے وه دل میم مجرگیا که به بزرگ کوئی مبایز شمفیدن بیس جویهٔ نام دنشان تباین نیج بس اور نه همی انتجا سنب باشی کی کرتے ہیں راس براس مے عرض کی اگر منظور ہو زمیرا غزیب خانه حاصرہ ہے۔ وال تشریف میں اس برما فظ ماحب نے بارگاہ والبت میں ومن کی صفور نے فرایا ا کرو ہاں جی کی اواز نہ ہو تو نقرر منے سے سے تیار ہے۔ اس تفس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عون کی کر حضرت میا در مره گاؤں سے باہرے۔ وہاں چکی کی کوئی آواز منبس برگی حضورنے قبول فرمایا و المخص دات کو فدیمن اقدی بی کربستدد یا میج جب صفر رتشزیف مے یا وہ تھی دست بستہ مراہ موار ماستہ ہی چیکے سے حافظ صاحب نے استحف کے كان ي حزب كا بنا با يعرنووه زاروقطاررون لكاورنهايت عمزوانك رس ماري ہوا کہ حصن مجھ کو دان کے وقت کیول نہ بتا یا کہ ایک عبیل المرتب ولایت مجمع غریب مے مناس کرہ پر رونی افروزے اور یں نے کوئی فدمت نہیں کی اس برصنور نے دست شغقت اس خص کے مر پر رکھا اور دعا فرمائی اس پران شخص نے عرض کی حضرت میرے محرصة زباده غربت ب اوري ميشه گيارهوي شريف حسب استطاعت بكآنابزل آج مک فدانےمیرے آیام نئیں بدلے۔

ال پردباجیُه ولایت اورخلاصُه الفت و شفقت نے بول ارشاد فرمایا کہ فدائے مزوجل کے ہال کیا کمی ہے کرچہ مدراوں کا ترک داختشام المطاکر نمیارے گھر رکھ دے اور تمیاری غربت ان کے ہاں تومسافروں کے ساتھ اس طرح ہے رُخی سے پیٹی آتے ہیں اور رجس و بخی کھیلوں میں شنول ہیں برالفاظ مبارک نہیں تھے بکر تقدیرا لبلی تھی جرمعاً دارد ہوئی رای دن سے چدر ایوں کا انبال زوال ہیں آگیا اور وہ تمام رسب و کمال اس شخص کے قدم چر منے سگا

ہے انداز بھی کا در تحریر میں میں آخت کیا۔ دواجے بر سے جب معدد باہر رستر لیف لا سے
توصال صداح ب ازراہ ادب کھڑے ہوگئے نمام درباری د متعلقین بھی از راہ ادب کھڑے
بر گئے جب صور بیٹھ گئے تو قبا راحہ صاحب نے اہینے وزیر کوئکم دیا کہ حضرت کی خدمت
میں نذر پیش کرواس نے تعلیم صامنے دست بسند رکھ دی ، تعنور نے فرمایا حمال ماجداس

یں مروبی روان کے یہ ما صفور ہے۔ در ماری کی ماریک ہے۔ در طوری ، در سے مربی الما و ماری میں میں اس کے میں کی بارے میں کیا ہے۔ در ادام میں سے ایک روپر نکال کراور آلکھ پر رکھ کر فرمایا جما اجراحا حب اس

ے قرامی انظر بھی بند ہوگئی ہے آپ فرمانے ہو یہ نذرہے ۔ اس پر صا راجہ صاحب لے نمایت انحسار سے وفق کی کر حصور قبول فرمائیں۔ آپ نے وہی روپیسے کر فاوم فاص کے

ANGE

حوامے فرما دیا اور حکم دیا کہ قدارا جرصاحب کی طرف سے اس کو تنگریں داخل کر لو باتی رقم تمیلی یں دالیس کردی۔ اس پر معالا صرصاحب نے عرض ک کہ باصرت ننگر کے یہے کوئی جا گیر کوئی موضع دے دول حب سے منگر کا کام آسانی سے سرانجام ہو سکے صنورنے دربارگٹر بار كى طون الثاره فرماكرار الدور ما ياكر منكر كا ما مك بروقت است منكر ك التطام كرف والول كريمي خاطرخواه ويجد مجعال كرتاب نغيركواس كى كوئى صرورت نبيس البندة كنده المسس طرب دورہ نرفائیں برویت عاجز اور غریب ہے اور بادشا ہول کے آنے سے ان کو تکلیت ہوتی ہے۔ قبارا جرصاحب نے عرض کی کہ یا حضرت دعا فرمائیں میرے گھر میں اولا دنمیں ہے خلام محصے ناج وتخت کا وارن عطافر مائے۔اس پر حصنور نے ارتنا دفر مایا کہ (موتی) ایک اور مغرطه مؤرتين يرنهين موسك تبمين غوطه خورسے مراد حصرت ببر بحباون شاه صاحب اور تشمير كحاكك ولى المداور تبيرا إيث تعلق فرما يا اگراس وربار برعقيده ركھو كے تو موتی سنگھ والی ریاست پیا ہو گا۔ اس سے بعد حصور کے فادم دربار کو حکم دیا کہ درخت کے د دیتے لاکردما ماجبرصا حب کے حوامے کر دور ایک خور کھانا اور دوسرا اپنی رانی کو کھلاتا فلائے عزوجل اور غازی قلندر ہیردمڑی والا کی نظر عنایت سے (موتی سنگھ) بہدا ہو گا بچر مها لاجرصاحب نے اجازت فلیب کی ٹو آپ نے جس طرح عام آدمیں کو رخصت فر ما یا کرتے تھے ای فرح اس کو بھی رخصت فر مایا۔

حب مهاراجه چلاگیا توصفرت میال بهاول تجنش ماحی برا در کلال نے ارتا د فرمایا کی حضرت ایس الد نیا نقیر بر میں صاحب اولا دموں اگر مها راجه صاحب کے داختیاج فرمایتے تومیرا کام بوجاتا اس برحصفرت قبلہ نے ارتفاد فرما یا کہ بھائی صاحب صفرت بادشاہ فادی قلندر کی نذر دیدا یا اور آمدنی کیا ناکافی ہے کہ بھر مها راجه صاحب سے استدماکی جاتی اگراس براکتفا کیا جائے تواس سے بہتر کوئی ذرایئہ معاش منہیں جاست می اولاد کو کسی چنر کی کمی نہیں ہے۔

مناعری المونیت میاں محد بخشش کو اشعار کھنے سے بڑا لگا کو نصا آپ کی مارت تھی کہ مناعری المونی کی مارت تھی کہ مناعری المونی کی مارت کا مناح کی المونی کی مناطق مناح کی مناطق مناطق کی مناطق مناطق کی مناطق

پرایسے ایسے فعام ہوبا و جودنا نواندہ مرتے ان کی طرت ہم منظوم اور فرز تکلف نظم سے مزین کرکے خطاتح پر فرماتے کمبعیت مبارک ہیں دوانی بہت تھی۔

نظم فارسی، اُردو، پنجابی بین بے تکلفت اشار تحریر فرائے بعربی نظم ونٹریس بھی محفور کو بیطور کی اُنظم ونٹریس بھی محفور کو بیطور کی مائن کا آنفاق کم ہما کرتا ۔ آپ کے اشعار کواگر برنظر خورم طالعبر کیا جائے توایک ایک نقطم شمل راہ اور لفتر کی مانز ہے یہ اسلامے نظم کی روانی دریائے نابیدا کنار کی طرح سے اشعار ارشا دفر استے۔ اس وقت کوئی تیز سنظم کی روانی دریائے مائن کا دکھتا تھا۔
تیز سنٹی بھی تحریر کی طاقت من رکھتا تھا۔

فعانبین این میال ماحب سے متعدد تصانیف یادگار ہیں جوان کے بیم علی عقید فعام میں ایک کار ہیں جوان کے بیم علی عقید انسانبیف کی نیگئی جن عقیدت کی فراوانی ، قدرت کلام اور فی البدریہ شرگوئی پرسٹ ہد

عادل ہیں رآپ کی مشمر ر نصانیف کے نام یہ ہیں۔ -

ا-تحفهٔ رسولیه

ارگلزارِ نقر

ارستاهم مفور

ارستاهم مفور

ارستاهم مفور

ارسخی خواص خال

ارسخی خواص خال

ارسخی خواص خال

ارسخی خواص خال

اد مرزاما حبال

اد مرزاما حبال

اد مرزاما حبال

نوشراک باشد که مردلبران گفته آید درصرمیث دگیران

عائن صادق كومن حقيقى، تصوف كے گرے امرارو نوامض اور مجرب حقیقی كے

راستے ہیں بیٹی آنے والے طوفانِ مصائب کے سامنے مروانہ وارسینہ میر ہونے کا درس بھی دیاہے۔خیالخرخود فرماتے ہیں۔ بات مجازی ، رمزحتانی، ون و نال دی کانفی سغرالعشق كتاب بنائى سبيت جيسي وي لاهمى ميال صاحب واضح طوريرية ناثر ويناجا مته بي كدمين الملوك اليامجازي عاشق بے پنام صینتوں سے دوجار مرتاہے اس کے باوجوداس کی تا ہے قدمی میں فرق نسیں بڑتا اور بالآخر مصول تقعدي كامياب موجاتات رعاش حقيقي كونواس مع بهي زياده ممت و استقلال كاثبون دنیاجا ہے اوركسى برى سے برى معيب كوناطريس لا كے بغيرا وطلب یں گامزن رہایا ہے۔میاں صاحب کا کلام امرار معرفت کی عام فعم تشریح ہے اوراس سے اى دنت استفاده كياجا كتاب جب الله تنائى كى مون كانقسود تلب ونظر بناكر برصا جائے در نامعن تصدیر مولینے سے دل مبلانے کے علاوہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ أب كادصال ، ذوالجه المسلط الد كوموا أب كى نماز خازه ما نظامليع الله ن وصال ارسانی در آپ کو صرب بیرے سناہ فازی کی درگاہ کے احاطم بی رفن کیاگیا۔ ا آب کامزاراندس کوئی شرایت میر پور آزاد شیری مرجع ا ظلائن ہے۔

مَا خوذ : مد دا ، تذكره اكابرا بل سنت از مولانا عبدالحكيم سرف فاورى در در در در الما منطوعه محكمه او قات آزادکشیمر

### حضرت قاصى سلطان محمود قادري

#### وصال عسلي مزارا عوان منرليف مجرات پنجاب

حدزت قامنی سلطان محمودگران کی ان با کمال سنی بول سے شخصے جواپنے و و رمیں علم نتر لیت اور علم موزن میں بکتیا شخصے۔ آپ اعوان مشر لیف کے رہنے والے شخصے جرگجرات مشر سے شمال کی جانب شمیر کی سر عد کے قریب واقع ہے۔ آپ کا گھراند اعوان شر لیف میں بڑا معزز سمجھا جا آیا تھا۔ کیونکو آپ سمے اجداد کے علم وفضل اور شرافت نسبی کی شریت دور دور میں بھیلی می گئی تھران دور دور دور کے کی جیسے میں کی گئی ہے۔

بیرائن آپ ایم این میلام نوریگی پیابر کے دوالدصاصب کانام غلام نوریگی بیرائن کی میلام نوریگی میلام نوریگی میلام نوریگی میلوم نوریگی میلوم کی میلوم کی میلوم تھا کہ یہ نومولود ایک روزعالم ولایت کا سلطان اور سومنات ماسوی سے بیلے محدود تابت ہرگا۔

ابندائی تعدیم فرنرس المحد المرائی تعدیم گھریر حاصل کی۔ فرماتے ہیں در مجھ نادان کوعلم ظاہر کے اور کو استے ہیں۔ وہ سب معنزت دالدہا جدکی کمال عی دہمت اور کوشش سے نصیب ہوئے تھے ۔ خط نسنج اور خط نستعیق کی شق بھی دالدہا جدکی ذیر نگرانی کی راس کے بعد ضلع گجرات کے متنافت دہمات کے شہر راسا تذہ سے علم حاصل کیا حاجی دالا ۔ ملکہ منبن مجملہ و نیز و کے علاوہ موضع کھائی رضلع جملم) کد تھی ۔ تھوا محرم خال ۔ علی رفز خشتی رشمی آباد اور لپناور و مینرہ بھی مہلی پیاس کی تسکین سے یا ہے گئے۔ فلسفہ منطق رریاضی تفییر اسماد الرجال و مینرہ علوم و تت کی مشور سیوں سے بیدل جا جا کر فیصے ۔ فاقے برواشت کی ہے ۔ یہ سلسلہ تیرہ جودہ سال تک رہا ۔ موضع کد تھی کے استاد پر ایس کی تعدید کا میں ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ درس نظامی برآپ کو کامل عبور تھا۔

بیں ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ درس نظامی برآپ کو کامل عبور تھا۔

تعلیم کے دوران موضع کافرڈھیری کے بالغور الفور کے بھائی اکٹر صفرت ماجی بوالغفور الفوند ماجی بوالغفور الفوند ماحی کے بعد آپ ایک ماحی کے بعد آپ کے بھائی اکٹر صفرت ماجی بوالغفور کے بعد آپ ایک ماحی کے باقد رمضان المبارک بی سیدونتر لیف سوات ہیں صفرت افرند ماحی کے بعد آپ ایک ماحی کے باقد رمضان المبارک بی سیدونتر لیف سوات ہی صفرت افرند ماحی کے علم وعرفان کی مثمرت دور وزر دیک بیت بھیلی بوئی تھی جب آپ پہنے واخ ندماحی کوالملاع کوائی گئی کدا کی طاب علم دری کتابیں تمام کرکے دستار بندی اور دعا کے فیر کے ایک الملاع کوائی گئی کدا کی طاب علم دری کتابیں تمام کرکے دستار بندی اور دعا کے فیر کے فیر کے دیستان الموائی کے دور فائن ہوں کے دور فائن میں اخرند معاصر ہے ہے دور فائن میں اخرند معاصر ہے ہے دور فائن میں ماحد میں اخرند معاصر ہے ہے دور فائن میں ماحد ہے کہ مرب بندھا۔ باتی دور سے صفرات نے باند صف اور آخر میں وعا نے فیر ہوئی۔

دور سے صفرات نے باند صف اور آخر میں وعا نے فیر ہوئی۔

دور سے صفرات نے باند صف اور آخر میں وعا نے فیر ہوئی۔

بیجین است دما پر در منان المبارک کے بعد عید کی بیا ندرات کو تبجد کے بعد عید کی بیا ندرات کو تبجد کے بعد عید کی بیا در بیس میت کیا اور ماقت کا میلاست نفی انبات بینی کلمہ طیبہ کا ذکر مقین فرط یا انہوں نے تاکید کی کم بیالیس اس بی ولایت کا دازیت بلذا بارگا و دب العزت بی اس کا خرب عجر و نیاز سے دردکیا کر در عید کرنے کے بعد آپ ایش مرضر سے والیس لو لئے ۔

صحبت مرشک ایرگاہ مرشد ہی مامنر ہوتے رہے اور مرشد کی صحبت اور توجہ سے فیض ای ایک کا و لگاہ نفض ای ایک کا و لگاہ نفض ای ایک مرشد ہیں مامنر ہوتے رہے اور مرشد کی صحبت اور توجہ سے فیض ای ایک در سے داس دور میں اعوان ستر بیٹ سے بے کر سیدو شر لیف تک کا فاصلہ کا نی حت کے د مشوار گزار تھا گر آپ بڑی خوشی سے بیدل سفر فرماتے۔ ہیان کیا جا تا ہے کہ دوسری مرتبہ ۱۲۸۳ کو حاضری دی اور دو مراسبت الا الله تلقین فرما یا گیا اور شروبی ویا دی مراسبت الا الله تلقین فرما یا گیا اور شروبی ویا دی مراسبت الدا ملته تلقین فرما یا گیا اور سے انتہا کی کرائے ہو کامیا بی سے انتہا م پڑ رہ ہوئے۔

مناتات میں صنرت افرزر نے آپ کوا جازت لعنی خلافت سے نوازا۔اس کے خلافت متعلق میں بیان کیا جاتا ہے کہ نویں بارسیدوشریف کی ماضری کے دفت صفر ا وندما حث دجواس دتت چاربائی برآرام فرا تھے سنے ہاتھ براکر تریب کیا در مرسینہ مبارک کے تریب کرمے فرمایا" مولوی ارفارہ چندروزمی اُنی ؟ اَبِیسنے جاب دیا۔" قربانت الوم گاہے بہ دوز، گہے ہر ده دوز، یک کر اخوندصا حائے نے فرمایا " بارے مقام آودور است ، بعدازال اگرول تنگ شوی برزبارت شابدولی برد بخش حال شوی یه صب حکم گجرات دربار مثابروار مینج ۔ کچدمرت لعدمیال سے بیروم شرکی عدمرت ی سینے کا عم مواللذا بھرآب سیدونٹرلیف پہنے توصفرت افرندما حب نے درمایا۔ مد مولوی را و حق نبح، (مولوی لوگول سے بعیت لوا ورانہیں ضلا کا ماستنہ و کھاؤ۔ باطنی فیوش کا حصول ایر مامزی دینے دہے اور ان سے باطنی نین ماصل کرتے رہے۔ بھرآپ نے حضرت شاہ دو لاکے رومانی ارشاد کے مِطابق مختلف بزرگان دین کے مقابر بر ما منری دی ایک مرتبه مجرات سے الا مور صنرت داتا گنج مجنت س میر داتا ن کے مزادات یما عزی دی اوراس سے بعد میر سیدو شرایف گئے حصرت شا برولہ کے دربار پر قرآن نشرایف كمطرع بوكر بإصاراس كي بعد إو مطوم رر دعنى ر بيار مجيره و معقاب لا بور شا و تقيم رشر راط ه لماله رموضع مانی مکم<sup>ا</sup>ی شریف و ملی ریا نی پت مکلیر شریف را جمیر شریف رسر بناد شریف اورباؤلی شرلیب کے علاوہ لوگزی قبروں برنشرلیف سے جانبے برطا زنزدٹا ناٹرہ ملہ وکھو کھر شغ چوگانی و دنیره مجی گئے ۔ ایک محتوب میں خرو مبان کرنے ہیں کہ" ۲۶ رمصنان هاسالیہ کو وعی بہنچا تین شب بیاں قیام کرکے ۲۹ رمضان کو زوال کے وقت سوار ہو کر مید کے رہ ز ہے تبل بخریت اجمیر پہنچا۔ اُنشاء اللہ کل دوشنبہ نصف شب سے بعد بانی پت کی طون

واليسي بوكى إ

#### فيوض وبركات

آپ کی دماوں سے بے شار لوگ کوظام رو بالحنی فیرین دبر کانت ماصل مرئی جند وافعات مدر کانت ماصل مرئی جند وافعات مد

اردما داجر شری عقیدت مندی اسلام کان خری عرمت بهند نے دار میں اسلام کے دلے اسلام کے دل اسلام کے دل میں دسوسہ بیا ہوا کہ کوئی صروراہم بات سے دوم تبہ جلے کرکے الل دبا آخرہ الرئے بهاور نے مجبور کیا تو معادام معادب سوچنے گئے کہ اب کیا کی جائے ۔ مجبور دبا فت فرایا کہ اسس دفت کون صاحب کی ل بزرگ ہیں بن سے دعا کرائی جائے کہ بہ بلا شلے ۔ ایک شخص نے ایک بیتہ دبار خاص صاحب کا ل بزرگ ہیں بن صاحب دان ونوں) دربار عدرت خام دولہ صاحب کا آدی آپ کی معادم معادم کوئے میں مناظم معادم کا آدی آپ کی فرمت میں بیش کر دبا ۔ آپ نے فرما یا کہ جاؤ دما طرح معادم کوکہ دوکہ تین باتول پڑمل کرے اللہ تعالی مشکل آسان کر دے گا۔

ا مسلمانول برنا جائز عنی نکرے .

۷۔ افان کی بندش مردمنے دے

مدنكاح كوفت ال سے ناجائز ميس مالے۔

اورجب تک ان کا اعلان نبیں ہوگا۔ اس کُشکل مجبی ٹل نبیں ہو سکے گی ریپر مُن کر مہلاجہ کا ایلچی دائیس چلاگیا اور آ ہے کا فرمان عرض کر دیا بہ

صالاجہ صاحب نے یہ سنتے ہی مک میں منادی کرادی اوراس ننم کی بذشیں دور کرادیں اور پھروہی قاصد آپ کی ضرمت میں بھیج دیا کہ تھم کی تعمیل ہمگئی ہے۔

ادمر مهاکا جہ صاحب کو دکھکتے سے ، تاربہ تار آننے نصے کہ جلدی پینچر دہالاجہ ماہ اتنے ہیں تیار موکر جول سے ایک بڑاڑا گئے نکل آئے نکھے کہ دات کے دو بھے ڈپٹی کمشنر

اسے یں میار مور اول سے ایک پردائے کا اے مصارت میں حاضر بول اور وا اُسرائے صاحب سیا مکورٹ ہمرا ہی بارہ سوارول کے مہالاجہ کی خدرت میں حاضر بول اور وا اُسرائے

ك طرف سے يہ خاص مسرت افزا پنام سنايا كرنها لاج كلكتے آنے كا الد و ترك كردي يورد كي جلے گاریخرفرحت ا<sup>ف</sup>ر سنتے ہی مہاراحہ نے نقاد بانے بجو ائے اور والیس حجوں جعے *سکم*ے اورقاصد كوحنرت قاضي صاحب كى خدمت بس بهيجا كمراكرا جازيت بونو بنده عاصر خدمت بهوكمر نیاز حاصل کرے۔ آب لے فرایا۔ بیال تشریف لانے کی تکلیعن مذکریں۔ اس وقت سے مہارا جم صاحب نے فرمان صادر کیا کہ فاضی صاحب اوراُن کے خاندان کے بیسے کسی چیز کی ریاست یں درآمدوبراً مدیر کوئی محصول نہ لیا جائے۔

اسس وانعر کے بعد جب تک ببادام برتاب سنگھوزندہ رہا۔ اس کے مغیدت مندا برامان خدر ماراً وان شریف سے قائم رہے اور حمزت فائمی میا حرم سلمان رمایا کی فلاح دبسود کے سلسلہ میں جرمشورے اسے دیستے ان برعل کرتا جاب صاحبرا د م ظرالحنی ماحب ابن حصزت صاجزاره محبوب عالم ماحب رحمة التُدعليه كے پاس پر ناپ سنگھ كا ایک خطام دجودہے جس میں ہمالا مبر نے خطارت قامنی صاحب کے ان مشوروں رعل کرنے كاوسره كياب اوران كاستكرير اداكيب يخطرفارى زبان بيب اور دربارك كاتب د استغیس متعلین خطمی تحریر کیاہے .خط کے اخریس ممالا جرکے اگرزی زبان میں وستخطیل رضط کی عباست بہے۔

وكالشف مكاتنف امور رباني وانغث موانغث المور بزواني حضرت قاصي صاحب زا دبر کاتهم بعد اظهار مراتب واب وتب بهات المحتون خمر بریماننو برگردا نیده می آید س عنابت نامهٔ کرمن شمامه شرف نزول آور ده با عیث انتخارگشت نصامی کر نبطر سبر دی وترقی ریاست زیب تسطیه بانشه بودیت کریه آن از ته دل سجامی ارم . د سرحال برآن پاَبندستم درا موسلطنت مابین بندوسلمان گاہے تغادب خیال نمی کنم وسبوری ما زمال برنظر وارم الاحقيراين الور بهرا تدارانست واميروانق آل نست كرا نخاب برا في ترقى مرا رج و ازديا ماقتدار درستى نياز مندوعا خاېمند فرمود - د باتى امورها مل نيار ندامنعس زبانى عرض خاېد كررد عومن ماجت در ربه حفرت تناج نبت

راز کسس مخفی نماند بردل دانامے تو

اگرچہ اس موقع پر تر محضرت قاضی صاحب رحمۃ التُدعیہ نے پرتاب سیکھ کو اَ دان منزلیف صاحنر ہونے سے منع کر دیا تھا لیکن اس سے بعد معاداحہ کاکٹی بار زیادت اورما قا کامٹرف حاصل ہوا۔

ادمنانب محردی کے معسن کیم مولوی احمد دین کے حوالہ سے تحریر کرتے ہیں "
ساجہ زبیر مسلکھ کا اُسمال ہوگی تو سما ماجہ پر ناپ سنگھ دالئی ریاست ہوا۔ اسے بھی پانے باب کی طرح صفور کی قدم بوسی کا بہت شوق تھا۔ اور نوش نعیبی سے اس کی بہتمنا بوری ہرئی اور کئی بار ماضری کا موقع ملا۔ ایک دفعہ سیا موطی میں منصب عبدالرحمٰن معاجب سے برئی اور کئی بار ماضری کا موقع ملا۔ ایک دفعہ سیا موطی میں منصب عبدالرحمٰن معاجب سے معنورا محقے تو معامل ہوا۔ اور ایک وفعہ نی ٹائی ریلو سے شیش پر آپ سے ملاقات ہوئی بجب صفورا محقے تو معامل ہوا۔ اور ایک جانے لیے کہ ذائو کے مبارک کو چھوا۔ وہا واجہ سے جب اوب کے خیال سے مصافحہ نے کہا کہ ان باتھ کو سے صفرت کی جو تیاں اسلام چھا ہوں ام اس تا بل بنہ تھے کہاں سے دست مبارک کو چھوتا۔

ساط جد کی مانات کا ذکر مولوی عبرانقا درماحت ان الفاظیر کرتے ہیں۔

" القاب المالم بسيار فرب شدكه للراوون درسم مدد بنار صحرب ارحد

اب رہا یہ امرکہ (بہالاحبہ کو کلکنہ کو سطلب کی گیا۔اس کی وجہ بہ تھی کہ معاراحہ کی نا لاُنقی

ک دجہ سے ریاست برنظمی کا نسکار برگئی تھی ریشون عام تھی۔خزانر خانی موجیکا تھا۔وا کسرائے نے معامل جر کو کھھا۔

" آپ کی ریاست کے فراداں وسائل کے باوجو دریاست کا خزانہ خاتی ہے اور ہر محکمے اور ہبروفتر میں رسٹونت اور برنظمی کا زورہے۔) جناب عالی اب تک ارنیٰ اور نالائق مماجین میں گھرے ہوئے ہیں۔

برحال اس معیبت کے ملنے کے بعد دمالاجہ بھل گیا اور بیا ست ہیں امن وا مان اور و شمالی کا دورہ ہوگیا ۔ ٧- اب كى دعا سے نثیر كے نتنے سے بخات ملكنى اور كامت سأبى محددين ما

كىرىن الارعبان كرتے بى ۔

ایک دفعہ صنبت ناخی صاحب بیما ڈول بیسفر کررہے تھے بٹنام ہوگئی تو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گاؤں والوں کو خبر تو کی تو وہ ہمراہیوں کے ساتھ گاؤں والوں کو خبر تو کی تو وہ دوڑ سے ہوئے اگر سے ہوئے اکٹر میٹر آتا ہے اس بیسے آپ گاؤل ہی جلے آئیں الیان ہو کہ شیر نقصان کرمائے۔

سراب کی دعا سے کورورت مسلمان ہوگئی اساکن دولوطتانی ضلع تصور حضرت نافنی صاحب رعزہ اللہ علیہ کی ایک کرامت سائیں محد دین صاحب جا ندصری کی دبانی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

۱۰ ایک سیکه مسلمان برگیا بیکن اس کی بیری ایمان نه لائی اور بلنے میکے میلی گئی۔ سکھ مذکو رحصر سن قاضی صاحب کی خدمت میں ما منر بھوا۔ اورعوض کیا یا تو میری بیری کو بھی مسلمان کردو، یا ہیں و و بارہ سکھ فرم ب اختبار کر رہا ہوں یرضرت صاحب بیس کرسکوائے
اور کہا خلاخیر کرنے گا۔ والبی بیر گجرات ہیں سائیں صاحب کے باس پہنچا توسید ہے ہیں گرگیں
سائیں صاحب الصحے اس کی بیٹھ پر اپنی مطہر ( و نظا) زورے ماری اور کہا یہ کیا کر رہا ہے
اور چوصب سابق اپنی جگہ پر میٹھ کئے ۔ نوم کم کوسخت مفصہ آیا کر تورت مجی گئی اور مار بھی کھائی
اس کے ہا تھ ہیں ان علی تھی عفعہ سے سائیں صاحب کی دان پر دسے ماری اور جب دومری
مرتبہ مارنے لگا تو سائیں صاحب لیارا سطے جا وہ گھر آگئی ہے اور سلمان ہوگئی ہے
مرتبہ مارنے لگا تو سائیں صاحب کیارا سطے جا وہ گھر آگئی ہے اور ہا تھوں پر آئی اگلا سے بر کھڑی ہے اور ہا تھوں پر آئی اگلا سے ماری کی ہے۔ اب جلدی
مرتبہ مارنے دائی ہوچھا کیسے آئی ہے ۔ اس مادی

ا میان عبد الباری کی وطن واپی اس ما صب الله بی گرزند کالج لابور الله بی گرزند کالج لابور الله می میان عبد الباری کی وطن واپی است کے طاب عم تصریح بات گرفت بورث کرگئے اس بربیان ما حب کے والد میں بربیان میں آوان متر بوٹ مامز ہوئے اور عبد الباری کی وابیتی کے بیلے ماکر نے کی است دماکی تو صفرت نے فروایا۔

م ہردوز چارسیر گندم بیب کرو، اور یہ فطیفہ ساتھ سیم صاکرو۔ آٹا عزیبول بی بانگ دیارور میدانباری دائیس اما نے گا

میاں علام جلانی منصف تو گھرا کر دخلیفہ میں مصروت ہو گئے لیکن میاں صاحب کی والدہ دشتر بانو ) زبارہ ہی بہے قرار ہرگئیں اور اُوان مٹر لیف حاصر ہوکر بیٹے کی حلد والبیی کے بیے عمِن کیا توصعرت فاضی صاحب رحمۃ الٹرطیہ نے فرمایا۔

سننر با نواگرتم کینے بیٹے کی دالیسی مبدی جاہتی ہوتواس حالت ہیں کے گاکداس کے ہاتقوں پاکس ہیں بٹریل ہوں گی اور اگرمبر کرو تواکس مالت ہیں کئے گاکداس کے گئے ہیں میمولاں کے ہار ہوں سے بین میاں مناب کی دالدہ بضدر ہیں کہ ان کا بیٹا جلدی بلاکر دیا جائے روسی ہوا کہ عبدا بباری صاحب ایران يى گرفاد بوئے اور انگريز انسي بيرياں بيناكر بندوستان مي لائے.

ه يحفرت كى دعاس صحت مركنى المسلح و فيكيداد ما صبيب بيان كرت بي المسلح و من المحرك المسلم المرك المسلم المس مرحه ف انتقال فرمایا تو خاکسیار کی نظروں ہی جہاں تا ریک بوگی یخواب وا مام جانا رہا۔ دل می سخت در دادرغم پیا بوگیا۔ اسی غم می دو بفتہ کے بعد سخت بیار سوگیا۔ ایک مفتہ تك بييش رما - فلكظر اوربرناني عليم علاج كرتے تنصف خاكسارى موت كى خرشمروا طراف میں بھیل گئی۔ آخر ڈاکٹر میر بایت ایٹر ماحب اسٹنٹ مرجی نے میرے ورثا کوخر<u>ہے</u> دىكراب زندگى كى اميدكم ہے كسى سے حماب كاب كا معالمہ بوز دربافت كراد تمام كھر يى گريدوزارى كى آواز أرسى تنمى. ناگا و جناب قدورة الصالحين فخوالدين و آخرين حفرت قامنی صاحب ا وان مشربیف سے مبلم تشرلیف لائے۔اٹلیش ریل برکسی نے آپ کر خاک ر ك بارى كى خبروى - الى ونت ابرد بارال كانزول تفار ترشع بور بى تھى ـ آب فيرى بيارى ك خرى كراسيد سے ناك ركے نزيب مان نہ پر قدم دنجا فرايا يم سحنت ہے بوش تھا۔ میرے مناد پر دسرے شفقت بھیر کر ذوایا ، بریاں ماحب کی نشانی ہے اور پانی پردم کر کے مجھے پلایا۔اسی وقت سے بیماری کی حالمت روب صحت ہم تی گئی۔ بعد ازاں چیذروز ہی میں "مدرست بوگيا ـ

ر ایرد سیاحت کے بدوب آپ اُوال فرلیت میں ہوتے تو اپنے پاکس ورس انے دانوں کو مختلف علوم پر درک دینے فاص کر تعوف کے مومنوع پر براے براے اعلیٰ اشالات بیان فرمانے۔ دور دور سے تشنگان علوم ضفی یاب ہونے سے یہ آنے ال طرح سبت سے درگوں نے آپ سے روحانی فیف کمبی حاصل کیا۔

ا کی کے چندا وال صب ذیل ہیں۔ اقوال او آمدورنت مزددی ہے کوئی مالدہ ابسی نبیں ہوئی کہ اس کا لاکا ابشادریا کابل محاوروہ لامور یا کمشیر میخد کر اس کی برورش کرے۔

۲- جربر صوراس برعل تمبی کرور ٣- فرض مبادات البطح اوقات بمي تمام شرائط مح ساتخدا داكرور ٧- ونت كى إيك مدا من بكر لمحريجي هذا لع يذكرور ۵- ذرلعيه معائل محيي ركھوا درا لندان ركبي كرور ٧- غازلدِل كے بيائے سجد ميں يانى بھرنا اور شاب خانوں ومينر وكى صفائى غاز زورى ہے۔ ٥- ايك لا بورى صاحب ولكما سحعرت وأنا كينج بخش على بن عثمان بجوري كي صفور تلب حاصر کے ساتھ جا کُر۔ اور دوچار ڈول پانی کینے بیا کرو۔ یہ دل کو حاصر رکھنے کی تدبیریں ہیں ورية ان كوفدات كى صرورت تنيى ـ ٨- كسى كاول مذ وكهاؤـ ۹ مسكيني اختبار كرور ا۔ حب بھیل کا وفت آناہے تو زبان بندا ور ول ذکر کرتاہے۔ اا۔ امرارالبی ایٹ یرہ رکھو۔ دوستول کی بانیس دار مرتی ہیں . ١٢- فطيفه محض زبان بي سے ند پارسے بكرول كالكا و بعي رسے . ۱۳ د مضامی الهی اور توکل ور دلیننی کی بنیا دیں ہیں۔ ۱۴ الله تغالی سے نبیک گان رکھور ١٥ اتباع سنت كربغير فالمرك فمت منى ب نه باطن كى ـ اب کے خلفام ایک میں اور متقدین کا حلقہ بہت وسع ہے آپ کے خلفا ہیں متعدم ایک کے خلفا ہیں متعدم ایک کے خلفا ہیں م مندم ، ذال حضارت کے ایما رگامی قابل ذکر ہیں۔ ا- مانظام بدمحد عبراك ۲۔ مولوی سراج دین لاہور م. ملانیازالدین تراهی ۳- بیرشرثاه ٧ ـ سالين فتح دين ۵۔ ہیرجین شاہ را دلینڈی ے۔ موادی خلیل ارجمٰن ۸- مستری احرنجش

٥. ماجراده مجرب عالم.

آب كيمريدول مي علامرا قبال، ذاب معشوق حسين خال، خان عبدالغيوم خال، مروى ورا لٹدسیائلونی کے اسمارگرامی فابل فدرہیں۔

وصال ایک کادصال کیم شبان سخته این مامنی سوا اللهٔ بروز جمعهٔ المبارک بوارا ور ا ایپ کواطان شریعیت میں دفن کیا گیا۔

#### المرات فقر أور فحر كلايرى قادري

حصرت اور محمر کلاچری فاردی چرد مربی صدی مجری کی ایک ملبند بایم روحانی تخفیدت ہوئے ہیں علم وعرفان کی دنیا ہیں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہواجس ہے ہے بنا ہ مخلوق خلافيض باب مرثى- أب نقير كال تم يكتف القبور كتف القلوب بطالف اور ماطني علم

ماندان آب کے والد کانام حاجی گل محد نفاج سابت بر بہنر گار اور ثنقی بزرگ تعے اسبی خاندان ایس میں ماجی کا شرف ماصل بوار آپ مرحد کے دور انتا دہ نفام کلاچی ہیں رہائش پذیر ستھے ہوشلع ڈیرہ اسماعبل خال ہی واقع ہے۔ آب سے والدن گدیٹھان تھے ادر گنام ، پوری ذات سے تعنق سکتے تھے ۔ گنام ، پوری پٹھا نوں کا تعنق سلسلم پشتیہ کے منمور بزدگ حضرت خاجرگیمو درازسے۔

علم کے حصول کی فاطر گزری اور ساری فقر ہی میں گزری. علمی تربیت ایک کین ہی سے بلے ذبین اور دکی تھے۔آپ کی علی تربیت آپ علمی تربیت آپ ملی تربیت آپ ملی تربیت آپ کے والد کے دیر سابہ ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کلاچی ہیں ماصل کی۔ اوا کی تھی سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ ڈیر واسماعیل خال سے میٹرک کا امتحان

پاس کرنے کے بعدمزیر تعلیم کے یہ لاہر رتشرلیت نے آئے اور بیال اسلامیکا لج ریلوے روڑ ہی زرتعلم دیے۔

كَيْفِينِ لَكُرِيمِ الْقِيْمِ الْحَبُّ كُوسُول مِلْ اللهِ عَلَى بِيغِينِ اور مِعِرِكا لِمُ جَبُولُورَ تَارِكِ الدِنيا كِيْفِينِ لَكُرِيمِ الْمِرْفِ الورور وليتني المتياركر نية بك جِن دُمِني كِيفِيات اور خارجي معامد اورنام امد حالات اورکش کمنش ہے گزرنا طا، وہ انتہائی دلجیب اورسبت آمرزہیں بحینی ہی سے حب آپ نے کچھ ہٹ سنجھالاتوا کے عجیب قبی اور دماغی کیفیت سے دو میار م سئے۔ وقتاً فوقتًا آپ کو اہنے اندا یک فیر مخلوق نوری بجلی کی لم محسوں ہوتی تھی جو آپے کے دل درماغ میں ایک دومانی انقلاب بریا کردیتی تھی عب کھبی پرلہریں وہو مہ محاندرد دومتي نز دل د د ماغ کي ايک عجيب مي کيفيت بوجا تی۔ دنيا کي تمام چنزي ايک لازدال جال مے مبودل میں اونی ہوئی نظر آمیں۔ مرشے ہیں حسُن نطرت ما میر کمال مو باب طور پرنظر آنا۔ اور آپ ان کے نظارے ہی بم تن محود منہک ہوکرے تو دسے ہوجاتے آب كواس حالت بن انتها في لطف ومرور ماصل به زناريد كيفيت دير تك دمېتي. اكثريد مالت غازيس ميش أنى -آب اس كيفيت كوسلسل جارى ركف كى خاطر بار بارنفليس بإصف كجدومه ياعالم ربائين بعدبس ير تدرت اختيار كرناك جنانجداس كيفيت كحصا تخدسا تخد ایک گون رفت ادر گربیمی طاری ہو جا نا ا در انکھوں سے بے اختبار آ نسو مادی ہو مانے کبی کبی جب تنائی میں دات کے دفت دیر تک مکول کے کام اور مطالعے میں مردن برتے تو خد بخدد بر کیمنیت طاری بوجانی مجربر کینیت برصنے برصنے بہال یک جابیتی كم كلكس مي ميم في بين ألنوول كاسساله مفروع بوجانا اوراث لي جيان سي یے کتاب سامنے مکڑیا لیتے تاکہ کوئی اس لازسے آگاہ نہ ہوجا گے۔

جب آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں میٹرک کا امتحان دیا تو بہ کیفیت انتہائی مثلت اختیار کرگئی۔ اب آپ کوفکر اور اندلینہ لائ ہوگی کہ خلاجانے انہیں کی ہوئے واللہے۔ ایک طون اس باطنی کسٹسٹس اور جذبے کی یہ حالت تھی۔ دوری طون آئندہ تعلیم جاری رکھنے اور کالج جانے کا خیال وامن گیر تھا۔ ایک عجیب انجمن تھی کچھ سمجھ میں

نهیں آناتھا کرکیا کری اور کیانہ کریں۔ کالج جائمیں یا نہ جائمیں۔ چناپخہ اسی تر د داور راپٹ نی میں ایک دن میج کے دفت وایرہ اسماعیل خان میں خانقاہ نغیر محمد اسلم ماحب میں دور کویت نفل بر مرائم سخارہ کی اور تھوٹری دیر کے یعے جاریائی پر دراز ہوکر آنکمیں بند کی ہی تھیں كه نبيد أكثى نزكيا ويحفظ بي كه أت حضرت سلطان العادفين سلطان بابو كم مزاري الوار کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اسے میں ایٹ کے والدبزر گار مزار اقدی سے نکلے اور نهايت شغفت سے فرمايا" بيٹا نورمحد إحضرت معلمان العارمين فراتے ہيں كالج نرجاؤ انگرنری تعیقمیں واس نبیں آئے گی " برکہ کر آپ کے والدصاحب تھرمزار مقدس کے انديط سن فقرصا حيث كى الكوكمل كئى ألجن اور بطرص كئى اس خواب كے ما وجوو كالج جانے كا استياق كم فر بوار أب كے وليس مزينيليم ماصل كرنے كا جذب موجزن تھا جوانی کی امنگیں اور شباب کے ولو بے تھے۔ والدین ،خرکین ما قارب اور خا ندان کے نقریباً تام فراد کی آپ سے دنیوی عرف اور تر فی کی بطری امیدیں والب ترتھیں۔ کیونکم أب ابك بهن قابل كالبطم تص ال تمام با تول في كالبح ك تعبيم كى طوف ومكيل مى دیار خِنانچدا کب مرجد باوا باد ماکشتی در آب انداختیم مکتے موفے اسلامید کالم الامرمی داخل بو گئے بنین قدرت کو کچھے اور ہی منظور تھا۔ کالج بین سلسل دوسال یک ان دو متعناد ا ورمخالف للهري وباطني جنباب كانتوب تنصادم ربايه سالفة رفت اورگريم كي كيفيت بيال ممى مرسنور جاري رسى عجر مزيد شدرت اختيار كركني كلاس مي بروفسيري ورجودكي میں مجی آپ ابنی ملبعت پرضبط اور نا ہو ہا ہے ۔ آلسو چھپانے کے بیاے کتاب آپ کی آخرى مبارا تفابو جاب ادربر ومع كاكام دسے جاتی تفی ۔ دان كوجب باصل سے كريم بن تنها في لغيب برنى توساري دات روت اور السوببلت كزرجاني . ون كو بھی جب فرصت ملتی تولیمی عالم رہنا۔ دان کوروئے رسنے اکسودل سے مرہا مزروزار ال قدر بجبگ جا با كرائس خنگ كرنے كے يلے مردز دصوب ميں ركھنا برا الله يوكنت گری کے دنوں میں شکل دورہ سے شام مک خشک ہونا۔ اور بہم روز کامول تضا کثرت مريه سے اُنگھول کی عجيب مالن موکشي علي ـ

ایک مربرآب کالج باسل کے اندر سخت بمار بر گئے اور کانی دن معول دومانيت ماحب زال رہے جس كى دجے استے كزدر برگئے كائمنے بينطيخ كالمكنت ذرمي ا وصرره مانى كششش برمنور لاتن تفي ولايره اسماميل خان والا نخراب نگا بول میں گھوم رہا تھا بنیا بخہ اُپ نے اپنے ول میں فیصلہ کرایا کہ اگر میں صحت یا ب مركي تو كالج كوخير ما دكمه دول كارات كوپانے نے اپنے دل ميں يد فيصله كيا اور سيم كواتِ نے خود کر بالکل ندرست محسوس کیا۔ آئے فراسٹیشن کی طون رواز ہوگئے ۔الیا معلوم مِرْ مَا تَصَابِعِيدِ كُونِي باطني قوت اورنيبي باتحداث كركان كثاك يد جار بابرجب أب مثليثن يرسينج ذكسى فنعم كى كمزورى اورتيم كادم محموس نهين موتى تقيى سأب حيران تتصح كم اتنی ملدی میں کیسے اجھا ہرگیا۔ ولمن بہنے کر کچھ وان قیام کیا سساتعلیم تنقطع کرنے کوجی نیں ماہتا تھا خیال تھا کہ کچھ مزید باط صولیں توکسی مقام پر پہنے جائیں سے اس خیال کے زرا زائب بهر کالی سے آئے اور بڑھائی کاسلسہ پھر شروع کر دیا۔ مذکورہ کیفیات اب بھی اوری مندرت کے ساتھ جاری تغیس سر دفت گریہ ورقت طاری رمتی۔ آپ نے ىبىت كۇشىش كىكى كىلى طرح طبيعت برقابومامىل موجائے ليكن ناكام سے ال كيغيبات كامقا بله كرنے كى مزيد تمبت أكب ميں نه رسى راب مجيورًا كا لج چيور نا بارگيار بنانيم أب المهور سے نشور کوٹ کے داستے سید معے حضرت سلطان العارفین کے مزار اقدی پر بہنچ گئے كالج كوبميشر كي يص خير با دكه ويا- أي كاسالاسامان اوركتابي وميزه كالج بي مي رميس. در مار مزریت بر دوران قیام می پسیس آب کی طبیعت کسی سے دمکنی تمی ول میں ایک عیب اجنبیت ممائی موئی تھی جب یہ مالت آپ کے دستنہ داروں اور ممدر دول کو معلوم بوئی تروه جیران ره سکئے رانمیں وم دگھان تک مد تھا کہ آنا ہونمارا ور قابل نوجوان الله تديل موكرده جائے كارسب كوائي كم منتقبل يردع أنا تفارجب أيك ف کالج اور گھر بارغ من تمام دنیوی تعلقات جیور کر درولتی اختبار کی نواب کوطرح طرح کے امتحانوں اور آز ماکشوں سے گزرنا پالیکن آئی ثابت قدم ہے۔ در دلیشوں سے ممراہ مرت اً د مع بهید خنگ رونی کهانے ، فرنن زمین پرمونے اورایک گود فری اور

اور رئوح مسرورتھی۔ خوریش وا قارب اور گھروائے سب جران تھے کہ اس قعلی یا فند اور اور رئوح مسرورتھی۔ خوریش وا قارب اور گھروائے سب جران تھے کہ اس قعلی یا فند اور روشن خیال فرجوان کوکیا ہوگیا ہے۔ نقیالہ لباس میں دیجھ کر بہت وگ آب پر دلیا تگی اور جزن کا سن بہر کرنے گئے۔ جن دگوں نے آپ کو زمانہ طالب علی میں کالج کے اپ ٹو ایس طاحت میں دیکھ کرست تدرر وکئیں گئی آب ہے کوان کا نوں کی مطابق پر واج نہ تھی۔ آپ کی شادی کا لیے کے ابتدائی ایام میں ہو کی تھی اور اس وقت آب کے ابتدائی ایام میں ہو کی تھی اور اس وقت آب کے دفت آب کی شادی کا لیے کے ابتدائی ایام میں ہو کی تھی اور اس وقت آب کے دو تین نیے بھی شعے وہ بھی یانے دطن میں خدا کے بہر دکر آپ کے تھے۔ در آبئی ادر جا در بادی آب کا دن رات کا شغل تھا۔

بہوت بہوت درباریٹرلیٹ نے کئے اور اپنے مرشد ومربی حفرت مالی محدماحب کے حفوری آب کو درباریٹرلیٹ نے گئے اور اپنے مرشد ومربی حفرت مالی محدماحب کے حفوری ٹیس کرکے وست بعیت کرنے کی ورخاست کی حفرت نے بڑی شفت سے آپ کو ببیت کیا ۔ آس مانعے کے ببیت عرصہ بعد جب آپ کالی حجوث کر ورولیٹول کی صورت میں دربار ٹنر لین پر تیام فرا ہوئے تواس ونت محفرت مالی محمد ماحی وفات باچے تھے اور حفرت فراحمدماحی سجا وہ نئین تھے یحفرت فوراحمدماحی اکثر سفریر وا مان کے علاقے میں آیا کہتے شعے۔

ایک دفعہ آپ کری تغریف لائے۔ یہ تعبہ کلاچی سے صرت چھ میل کے فاصلے پر ڈیرہ اسمائیل فال کی فرات کے بیات کی دیارت کے بیات الدی اسمائیل فال کی فرات کے بیات در دہیں اُن سے بعیت کی تجدید کرل تھی ہے منزت کو اور دہیں اُن سے بعیت کی تجدید کرل تھی ہے منزت کو نام ماحث آپ کی بہت عزیت کرنے اور ہمینہ مجت سے بیش آتے تھے رصورت فراحمد ماحث آپ کی بہت عزیت کرنے اور ہمینہ مجت مبارک سے مکھ کرنے و باتھا۔ فراحمد ماحث می ایسے دست مبارک سے مکھ کرنے و باتھا۔ اس خوات گوار اور بادگار دور کے بعد صورت فراحمد ماحث کے بڑے ماحب زاوے

صنرت المير الطان رحمة الدعليه كا دور آيا حضرت الميرسلطات صاحب كوعي آب سے فاص

النس تھا۔ اُپُ نے نقیر صاحبُ کو اپنا خاص م کمتین اور مصائب بنا لیا تھا۔ اَپُ اکثر حضرت فقيرصا حب سيتصون كحامم مسأل اورديني وروحاني امور برمذاكرات اورمجت مباحثه كياكرتے تھے بيال تك كم آئ نے نقرصاحب كواپنے صاحب اوگان كا آتابين خاص تقرر كرديا تفاين إلى موجوده سجاره تثنين اوران مح مرسه مباوران برسول تكر أب محطلتُه تلمذ ين شال رسيين فقير صاحب كرصفرت بيراك يدعى حبدر القاورى الكيدني بغدادى مرحوم کے ماجزادوں کے آنائی رہنے کا بھی منرف ماصل رہاہے۔ علمی فوق این ایام بی صنرت سلطان العادنین کی ایک تلمی کتاب آپ کی نظروں سے مطالعہ کیا۔ آپ نے ہوں محسوس کیا کہ مونت اورنغر کا ایک بیش بها خزانہ ہاتھ آگی ہے۔ اس کے مطالعے بی اس قدر لطف آیاک برسول حضرت کی کتابول سے مطا سعے بی گزارویے ۔اس سے بعد ا در سبت سی تلی کتابیں اِ تھ گئیں اور آپ اُک سے اپنی روحانی پیاکس بھانے رہے بنا پنے تیس جالبس کے فریب مختلف تعمی کتابیں جمع کیس۔ ایک ایک کسنے کوکئی بارتقل کیااورسیئرطول بارير صالكين طبيعت سيريذ برتى تحى اوراك فردتن كك ميريز برئي مسلسل ببيول سال تك يرك بن قلم سے مكھتے تكھتے آپ كاخط ا نا ترقی كرگي كراب پوسے و شنوليس بن سكئے۔ ان کنا بل کو اُٹ ہے بیر سی جبت بنایا اور اسی سے سب کچھ مامس کیا۔ان ک بول کی کما بت کے دوران بعد میں بر حالت برگئی تھی کہ دن سے وقت آئے کوسلوک کے جس مقام ، حال منزل اورش باطنى وروحانى معاسطنے اورواسقع كو تكھنے كا آلفاق برّاً رائت كوحفرت سلطان العارنين كى بالمنى قوجها ورنورى نكاه سے وه منزل ادر تفام معے بوجا ما اور تحرير شدو بالمنى معاطم اور واقعہ آئے برمنکشف ہوجا یا۔ آئ فرانے ہیں کہ ایسامعلوم ہرتاہے جیسے حضرت سلطان العافينُ نے برئ بی صرف میری می فاطر قلم بند فر اگر میموٹری تمیں کیونکر آج تک ان کا بول کومیری طرح منرکی تعجید سکاہے اور نہ ہی کوئی ان سے اس قدر روحانی استفادہ كرسكائ ترمي في كياب - إورير تقيقت ب كرحضرت سلطان العارفين كي كتابور كى حقيقت ہے دنياكو متعارف كرانے اوراك كے نفرسے طالبان را وحتى كوروشناك

ادراً گاہ کرنے کا نٹرف اور معادت مرف آپ کے صفیمیں اُئی ہے۔ ابتلائی ایامی آپ صرت سطان العارنین کے مزار کیالوار کے ایک سیکاوں مرتبہ تن تناپیدل کئے ہیں تقریبًا بارہ سال تک آپ صحوا نورد اور بادیر پیارہ بیں بسیکردوں ماتیں تنعل کے ہے آب دگیاہ رنگیتنانوں اور جنگول میں ہے بالین دابنز فرش فاک پرلبسری ہیں۔ اس درران میں آپ نے کوئی دنیا وی منال اختیار نبیس کیا۔ دن داست ایک گرد خمار کا عالم طاری رہاتھا۔ایک روحانی نشہ تھا ج آ پ کو دنیا و مانیما سے بے نیاز اور میگان رکھتا تھا۔ لوگوں سے کنار کمٹنی اورخلوت گزینی کی بیرحالت کانی مرت بک فائم رہی لیکن لعدمی رفن پر ونستے۔ طبعيت بي سكون أنا كيا-اورحب سلوك كالاسته كمل طور برسط كربااور نقركي بمل بركني توتنها أى اور گوش نشیني كى شدىك كم برزى گئى رىيان كى كه نركب نام كايد دورختم بوكي اور تيمير نہ بی فراکف کے ساتھ سانھ دنیری فراکف کی طرف بھی نوعبہ دینی نٹروع کی ۔ اس دور ہی آئی نے تصنیف دنالیف کا سسال ہ نروع کیا جرآ فرتک جاری رہار آپ کی ذات بابر کات سے ہزاروں گرگشنگان با دیر ضلالت کی رہنائی ہوئی۔ ہزاروں عقیدت مندول کو آپ کا روما فی فیض مینچا۔ اور سراروں انشخاص آ ہے کے ہانھوں برایت پاکر اور اوست پر آ گئے۔ كى نادمانى آپ كى كاب مونان براھ كر قاديانيت سے تائب برگئے كثير تعداد بي غیر مقلد بن اورمنکوین اولیاء کرام اہل سنت والجاعت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ آپ ك تصانيف كابرحن تا بنرا در تا خرس لبريز ب- ان كنا بن كى مبارت مي آك كى باطنی توجہ اور رومانی جذبہ نہایت متدیت کے ساتھ کار فرماہے اور آپ کی روح ہمیشہ أبُ كى كابول يى كارفوارسے كى راس چراغ باريت سے توگوں کے سينے اور ول بميندونن : ادر مور مونے رہیں گے۔ آگ کے اجاب عقیدت مندوں اور مریدوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ پنجاب کا علاقہ فاص طور برآئے کے ارادت کیشوں کامرکز رہاہے۔ لیےمریدوں كى دينى و دنيرى بمبلالى كا أپ كوم روتت خيال ربتا يرحفزت فيتر صاحب كاتصنيعت و تاليف کے سواا در کچیشنل نبیں تھا۔ آ ہے سادگی کو مبت بیٹ ند فرماتے مِشائخانہ کھا کھ یا تھا ویہ

ببرانه لفسنع اور بنادط مح سخن من لف تنمع بمروايه دارول اور دولتمندول كے ملاپ كولپ ند سنیں فزماننے نتمے یز بہوں اور دردلینوں سے آپ کو خاص طور پر اُنسی نھا، آپ اُ خربر معاہے ک کمزوری کے باوجور بھی سال میں دومرتبہ دربار حصرت سلطان العار فیل پر حاصری جتے تھے جى زمانے بى نقىرماحب دربارصنرت سلطان العارفينٌ يرقيام بذير تنھے۔ أمس زمانييس مافظ موسى صاحب مرحوم بقيدجيات تنصحب كادرس حفظ قرآن كاايك شالى درس تعانقيرما سيم فرمات بي كرما فظمولى صاحب فيراف دربار شربيت يرميال محدماني مے کنوئیں بریمرکنطوں کی ایک منی بنار کھی تھی جبس پرطاب علم دات کو قرآن نثر ایت بڑھا كرتے تھے رايك روز دويركويس اس منى كے ينجے جارياكى دال كرايا ہوا تھا كہ مجمدير الكفيمي نورستولى بوكي اورأس نے مجھے اپنى ليبيط يس سے بياراس وقت برے حسم ك تنام بال يكركهارب تصراور الله هو، الله حوكا ذكريكادرب تع كرات میں میری آنکھ کھو گئی۔ میں نے دیجھا کہ ما فظ مرسیٰ صاحب میرے یاس میار بائی والے میٹھے بیں اور مجھے حیرت سے ویجھ دہے ہیں اورول پر الله هو، الله هو- کی ضرب لگانے كى كشش كرسے بيں تقرصاحب نے فرما يا كرميرے خيال ميں مافظ موسى نے ميرا ذكر ملطان کسی طرح محسوس کر میا تھاا وروہ اس کی نقل آ نارنے کی کوشش کر رہے نتھے۔ نیز نقیرصاحت فرماتے کری دنول پُرانے دربار شرایی کو دریائے خیاب گرار ما تھا اور حضرت معلطان العارفين كاصندوق مبارك بالبرنكلا مرايط تصاريكي جفنور كاروحاني برنو اکثرنے دربار میں برنسبت پرانے دربارے زیادہ جبکوہ گرمعلوم موز انھا۔ یونکہ ہم نے اکثر پرانی روائنیس سن رکھی تھیں کہ حضرت کطان العارفین کے مزار کو محرم کے و نول میں دریا گائے گا درجی وقت آیے کا صندوق مبارک نطاع گا تو آپ اُس صندوق مبارک سے با برنکل کر نفرہ نگائیں کے توجو لوگ موجو د مول کے روہ سب نفرہ سن کراویا واٹ زندہ دل مرماً بيس منكے بيں نے جب معاملہ بالكل خلاف تو قع ديجما تورات كرما فظارسي صاحب مے عجرے کے اندر ول مشکننہ اور مبت مالیس ہر کر سویا ہما تھا کہ ہیں نے عالم رویا ہی ولمجما کہ بیں مشور کو مطے قریب سارنگ خال ملوج کی اُس نسبتی میں مجرر ما ہوں جہال

صنرت سعلمان العارفین کے والدین صفور کے بین کے زمانے ہیں بو دوبائش رکھتے تھے جانچہ ہیں بنیراما وہ الغا گا صفور نے پر درشس پائی تھی۔ ہیں بنیراما وہ الغا گا صفور کے اسی پرلنے گھر ہیں واخل ہو گی جہاں صفور نے پر درشس پائی تھی۔ ہیں نے ایک سرکنڈ ول کے جونیر ہے کے اندر دیکھا کہ آئی کے والد صاحب ایک چاریائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حفور کی والدہ محتر مہ مائی ماستی صاحبہ خیم ہو مکان کے اندروا فل ہوتے و کیکھا تو بیٹ تشریف فرما ہیں۔ حب مائی صاحبہ نے مجھے کو مکان کے اندروا فل ہوتے و کیکھا تو ایک میرے تو آئی نے صفرت کے اندروا فل ہوتے و کیکھا تو آئی معموم صورت کو ہا تھوں ہیں اجھا کر میرے سانے کر کے فرمایا ہو تو محمد ایس ہوئی کی دوئن نوری نگاہی میری طون بھرس تو مجھے وجدا گیا اوری با ہو گئی ہیں ہیری طون بھرس تو مجھے وجدا گیا اوری با ہو گئی ہی ہیری طون بھرس تو مجھے وجدا گیا اوری با ہو گئی ہی با ہو گئی۔

آپ نے دعوت القبور کے سیسے ہی بندوستان بھرکاکئی بار دورہ کیاتھا اور القریبًا تمام مربراً دروہ اولیار کرام اور بزرگان عظام کے مزارات مقدمہ بر دعوت بڑھ کر ردحانی فین ماصل کیا۔ آپ فرائے کہسی وئی کی تبر پرصرف ایک رات کی دعوت میں مینزوں جول اور مفید اور سینزوں جول اور ترسول کا دیا منت و مجا بدے سے زیا وہ مفید اور نفع بخش ہے۔ اگر دومانی اہل قبر تعاون کرے توصرف ایک رات ہیں اہل دعوت کووہ تفع بخش ہے۔ اگر دومانی اہل قبر تعاون کرے توصرف ایک رات ہیں اہل دعوت کووہ تمام مقامات طے کرا دیتا ہے ہواس نے طویل عرصے ہیں طے کرنے ہوتے ہیں۔ مقام مقامات طویل اور ایک مراب کا قرب کو کا چی سے جایا گیا۔ جمال انہیں وصال کے موال اور آپ کا مزارا قدر سی کا چی منبع و لیرہ انجا بیل خاص میں مرجع خاص و سیروخاک کردیا گیا اور آپ کا مزارا قدر سی کا چی منبع و لیرہ انجا بیل خاص میں مرجع خاص و

ماً خذ : عرفان حبداول از نقیر نورمحد سروری قادری .

### مضرت سبر قطب على شاه قادريَّ

بربالٹ منع البر میک سندھیں بناع برونا آدار سبر سفطائی میں سندھیدیا آدائی میں استرسی سندھیدیا آدائی میں استرسی سا دان سے تھا۔ آپ کا سبر طفولتی میں بڑے میں دعیق تھے۔

عادات بجین استی بین میں نیک طبع اور با ادب ہو بہار اور ذہین تھے ۔ بجوں کی عادات بجین استے ۔ بجوں کی طبع اور با ادبین اور بٹروں کا عقیدت سے احترام کرتے تھے ۔ والدین سے بوری کوشش سے اچھی طرے سے تربیت کی ۔ آپ کی طبیعت بجین ہی سے نیک کا موں کی طرف رغبت رکھتی تھی ۔

آب کو تمیم ٹی تمریم تعلیم سے یہ داخل کیا گیا۔ مرسہ کی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم

میم میں توجہ دی گئی۔ آب جو بڑھنے از برفرما لینٹے۔ آب نے اکا برعلما دسے تعلیم
حاصل کر کے سندھاصل کی۔ آب حضرت مولانا احدرمنا خان بر بایدی کے معصر تھے اور
ان سے خاص معقیدت نمی۔

تعلیم کے بعد اختیاق پیل ہوا ککسی مردی کے دست پر بعیت کی جائے۔اس

جمنبوی کئی جگر سینے اور بڑے الدیے بندوں کی زبارت کی گردل میں میں نبت تھی کہ جہاں اٹٹر کومنظور ہوگا دہیں سے نظر کرم ہوگی۔ اُپ نے حضرت مولانا سید چاغ علی شاہ کے دست مبارک پرمیت کرکے بیوںٹ مسلسلہ قا در ہمیں واخل ہوئے سحنت مجاہدوں اور ریاضتوں کے بعد خرقہ ضانت وا جا زین حاصل کی حبس طرح آپ علم ہیں متاز شنھے اسی طرح آپ نے دوحانيت مي مجي فتازمقام مامل كي عالم بے بدل صنرت مولانا سيد قطب على شاه دومانيت كے علم وار صنرت مولانا سيد جواغ الدين شاه يصنرت سيدي شاه مضرت مسلطان شاه عرف امان المتكرشاه بائتمى دان يتعفرت مسبيغوث نشاه رحضرت كسبير كل جدر شاه وصفرت كسيد محتبَّه شاه وحمرت كسيد محمود ويلاني شاه حضرت كسيد مصطفع شاه حفزت مسيد فبدارزاق ثناه يحفزت مسيدهم زين العابد نناه جعنزت مسيروبدالو بإب شاه حغرت كسيد عبدالقادر شاه يمعنرت كسيدم تنط شاه يمعنرت كسيد عبدالفادر يحعزت مسيدغزث محدرشاه يحعزت مسيمس الدين بشاه جحزت مسيدميربشاه معفرت مسيدنورشاه جعفرت مسيرسورشاه يحفرت مسيداحمد كل شاه جعفرت مسيد كل الوالفرح أن ويصنرت سيدمن تن ويصفرت سيدعبدالوماب شا ويصرت ميدعبرالعادر محالدين شاوجلاني بغدادى الخ ينيهم التداجمين. نیض عام اوربرائے والے فیض عام جاری ہوا اوربرائے والے فیض عام اور نیان میں نین سے بھر دیں۔ آب جودوسخا اور نیان میں بیٹل مندر تھے أب يائه وتت مي مبل القدر عالم دين اور عارف بالشر مستجاب الرعاد فأفي الرسول عائشَق رسول، عالم باعل، العلواة معراج المومن مجسمهٔ حشیت البلی، قهمان نواز، غریب برور بيا دُل ، نتيمول يرفحا نبول كاسما لا بمنفى زا بدا ورعا مد خصے . أب سے مزاروں أ دمي علم وين

اور روحانیت سے نمین یاب ہوئے۔ آپ کشف و گڑا مات کے مامک تھے آپ کے مبت کرامات کا ہر ہوئی۔ آپ کی وجہ سے یہ بنجر علاقہ روحانی فیض سے مر مبز ہوا۔ ذالك فضل الله يوتيه يالله تنالئ كانفل بحبس برجاب

من الشاءة

آپ نے پنے بیر ومر شد صفرت العلام سیدجاغ علی شاہ کی خدمت ہیں رہ کر اپنی جان سے بڑھ کران کی خدمت کی اور ہمہ دقت تکم بجالانے کے یہے متعد ہے تھے آپ کاار شادہے کرجب تک مریدا ہے بیروم مند بربرمانہ مارنہ ہوگا۔انی ننزل مقصود كوكبعى ننيس ياسكتا اورسارى عمر حيران برليتان مجزنا سبيح كارمر يرصادي اميتين ادر عكم مح أكم مرتب من كمرف والابرول كا دب اور همولل برشفقت كرف موم وملوة كااورا حكام مثرييت پسنتى سے الكرنے والا دويفيتًا اپنى منزل مفصود جلد سے جلد

آپ کافضل دکمال آپ کی تصانیف سے سلوم ہرتا کر آپ ایک ممتاز معنف اند

امرار مونت دسترک کے مسائل برے مداخل میرو قاصی رقامنی کی جانب الصانبیف الصانبیف کے حکایات ۲۰ رسالہ روستبعد بقول الممير رم يشواكنط البرقات في رورى الجرات وروستيد مي لاجراب كتاب ہے ) ۵۔ انوار فد کسير في رورمو زيدليد. و دوکتيع ) ١٩ فغر ست ننج الب لامذ

مسلک ایسکگاابل سنت والجاحت صنی شفے اور تمام عمراسی کی تبلیغ فراتے رہے مسلک اور علم تبلیغ فراتے رہے اور عابیت اور عرب ملامۃ الدہم رومانیت میں مبند رنغام، اعلی مبلغ وخطیب اور ملبند باید کے مصنف ملکہ مم صفیت موصوت تنے۔ دہ متنے روحانی جو سندھیل نوالی علاقہ بیر محل کی بیخر قدیم کومر سبز کرنے سمے وصال البية أنى تقى كلم طيبه وكلم شادى الدالمدر برسنة برسة معدكم باس بانگرزیں ہوگئی۔جادی الا فر بین الم معابق نومبر الم اللہ میں عاصل بحق ہوئے۔ وہی أب كامزار مرجع فلائق ب اورسالان عرس يرب بناه بجوم مرتاب - آب ايك ببت پڑے زمیندارہمی نمھے نیمیل آباد کے ڈونژن میں لڑے زمیندادوں میں شمار ہمتے ہیں۔ قطعہ تاریخ وصال درج ذیل ہے پیرخیس ازجمہ اری الآخر کرداز ما مبدا قصائے نہ رہر میں قطب اقطاب کا مل امکن مرد گفت ہاتف کہ آ ہ احبروین قطب نشاہ از جمال بطنت کرد '

مَّخوذ در ارباب طریفیت از ماجی محمدا درسیس تذکره اکا برابل سنت از عبدالحکیم نف قادری به

## المراحثين

وصال من من مزاد کوم شان علاقه لین او مرس میر سور سور سور کی کے لحاظ سے پیر سورت پیر کہار کا امل نام و تو تھا۔ لیکن وہ اپنی عظمت و بزرگ کے لحاظ سے پیر کہار کے نام سے اس طرح مشور ہوئے کہ لوگ ان کا اصل نام مجول گئے ۔ وہ قوم افغان سے تھے ۔ قوم شور بانی و تو بیٹ کی کے وہ وگ جو نفز لئے اہل چینت سے تعنی سکتے ہیں انہیں کی اولاد سے ہیں۔ پیر کبار کے والد کا نام متورہ بن تو بیٹ گی ہے ۔ بنورہ کے بین ماجزاد سے ہیں۔ پیر کبار کے والد کا نام متورہ بن تو بیٹ گی ہے ۔ بنورہ کے بین ماجزاد سے آئے ایک بیر کبار اپنی عمر اور مرجعے کے لحاظ سے انفنل ترین شھے۔ تیون ماح بزادول میں پیر کہار اپنی عمر اور مرجعے کے لحاظ سے انفنل ترین شھے۔ بیون ماح براوول میں پیر کہار اپنی عمر اور مرجعے کے لحاظ سے انفنل ترین شھے۔ بیون موجو بی کورٹ موجو جو بی فیمن میں اس تلاش و بہتو میں وہ محرب موجو جو بیت کی فیمن میں ہورہ و دونے بی حضرت موجو جو بیت

نے ان کواپنے پاک رکھا، اور باور جی خلنے کے یہ بانی لانے کی خدمت ان کے ہیرو
کی بھال سال تک اپنے ہیر کی خدمت ہیں رہ کر اس خدمت کو بجالاتے رہے ، بیال
تک کر جب حضرت خواجہ کو دو دوجیشتی کی وفات کا وقت قریب آیا تو امنوں نے ہیر کبار
کو بلا کر خلعت اور خرقہ خاص سے سرفراز فر ما یا اور اپنے وطن والیس جانے کا حکم ویا، لیکن
دہ اپنے ہیر کی وفات کے بعدر شدیت مجت کی بنا پر وہیں تھیم رہے ۔ اور پانے ہیر کے مزار
گوہر بار کی جاروب کشی کرتے رہے ۔ دوسری مرتبہ بھیر پیرنے عالم رو با ہیں ارمشا و فر ما یا
اور تاکید کی کہ وہ اپنے وطن والیس جائیں۔

وطن کی والبی اولے کو رکوہتان کے کررار شاوپر اپنے وطن کوہتان لیشا در ہیں والیسس اللہ وطن کی والبیم اللہ کے رکوہتان کے لاگ ان سے کوامت کے طاب ہوئے بنیانچہ ان سے میں معتقد ان سے میں ومنتقد مرکئے ہنموسًا تی دوگ ان کے مرید ومنتقد مرکئے ہنموسًا تی دوگ ان کے مرید ومنتقد مرکئے ہنموسًا تبید خولیشگی تر بالکیہ ان کا مرید ہوگیا۔

مِیرکبار نے اس علیتے میں تنتی ریٹردہ برایت کوروشن کی اور سبت مرتندو برایت اسے طاب ن تی نے ان سے برایت کی دا ہ یائی۔

ومال بیرکبارسده ید رسدها این این ماصل ای انگر بهر کے مفتی غلام مرور لا بوری و مال نظر برک مفتی غلام مرور لا بوری و مال نے ذیل کے قطعے ہیں ان کی تاریخ وفات قلم بند کی.

ازهبال چرب کشیخ دار کشیخ دین رنت در دربار حبنت یانت بار متقی آمد ومال پاکس او منده پرم

مم دلی دو جهال بیر کبسار مر<u>۵۵</u> ره

بیرکبارکے خلفا دیں جس بزرگ نے شرت وظمت حاصل کی وہ کینے بنک ہیں خلفاء اصاحب منزینہ الاصغیاء "ان کے نعنائل ومنا تب کوباین کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ۔

ا ز، کمل مریدان و سے شیخ بتک بود کہ صاحب کشف د کرامت د ولایت وہایت دارت درند پیر بتک ہے تعلق لعموں کا خیال ہے کہ وہ نولیٹ گی کے صاحبزا د ہے اور ہیرکی<sup>ار</sup> کی کے دلاکے تھے اور لعیف کینٹے فیم کی تنگ نے اصری وہ جشتی سریاد سے سرتم

کے بھائی کے دلاکے تھے اور تبعن کہتے ہیں کہ بنگ خواجہ مودو وحیثتی کے نواسے تھے۔ اوران کے والد کا نام خواجہ عمر تھا، بیر کیا رہے ان کے تی میں دعافر مائی تھی کہ تا قیام قیامت ان کی اولاد اور مرمیر موفت سے خالی نہ ہوں۔

ماخوذ بسند کره موفیائے مرحداز اعجازالحق قدومی۔

#### حفرت الى الدين المرحية عشيد

مزاراقد کربتی تاج مورجیتیاں بهاونگر پنجاب
صفرت باباتاج الدین مردجیتی شید کسد جیت بید کے اکا بر بزرگان سے بیس
ایپ کے والد ماجد کااہم گلای نخاجہ بر الدین تھا بوصفرت بابا فریدالدین گیج شکر کے
فرزندار جمند نئے اور حضرت باباتاج الدین مرورشدید بابا صاحب کے بیت نئے۔
سے یاکس لحاظ سے حضرت باباتاج الدین مرورشدید بابا صاحب کے بیت نئے۔
مین کی والدوت باک بین ہی میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم در بیت اپنے والد ماجد ہی
عاصل کی۔ آپ کی ابنی والد ہی سے باطنی فیرض و برکان حاصل کے اور ان کی
ہرایت بر بے پاہ دیاصت و عباد س کے کئی چھے کا شیے اور آ مسئنہ آ مسئنداز لوالیت
موانیام دینے گے اور غلف مقامت پر بھرکر آپ نے بینے اسلام کی۔ کہا جاتا ہے کہ
موانیا میں مرافیام دینے گے اور کی جست سے وگوں نے اسلام
میں جو سے بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے وگوں نے اسلام
آپ کے وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے وگوں نے اسلام
آپ کے وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے وگوں نے اسلام
آپ کے وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے وگوں نے اسلام
آپ کے وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے وگوں نے اسلام
آپ کے وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے دیگوں نے اسلام
آپ کی وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر کے بہت سے دیگوں نے اسلام
آپ کے وست بادک پر دیگت ان بریکا نیرو و میسلیر سے سن میں دیکھنے تھے بھون تھے بھون تھے میں میں میں میں میں دیگھنے تھے بھون تھے بھون تھے بھون تھوں کو میں کہت سے دیگوں کے اسلام کی کھون تھے بھون ت

خوامہ فرمحی مہاردی ممی بڑی با قاعد گی سے آپ کے مزار پر مامری دیا کہتے تھے۔ اپنے آخری ایام میں جب صنعف بری کی وجہ سے پاک بٹن نٹر لیف جا نا دیٹوار ہو گیا تھا تر آپ جمد کی نما ز بیمیں آ کر بڑھا کرتے تھے۔

معن خام فرمحد صادری آب کے تعلق ذمایا کرتے تھے۔ سکینے تاج الدین سر در ملیا اور کامل بزرگ اور خلار کسیدہ ولی تھے گر ماحب ارت اور تھے "

شخ تائ مردر کے مجاہد ہے اور ریامت کے بار سے ہی مشور ہے کہ آپ کے مزار کے فریب کو ی کا ایک فر ہز زہ نشکا ہم اسے جس ہر دانتوں کے نشان تھی ریا ہے ہمر شے ہیں کتے ہیں کہ آپ اکثر بے فور د فواب بطے تھینچتے تھے اور جب دوزہ کھو لئے کی فراہش ہوتی تھی تو کو ای کے خر ہزرے ہراصلی خربوزہ مجھ کرمنہ مار بیلتے شمھے۔

بای مہر آپ کا صلفہ اثر بریکا نیرومبیلیہ تک بھیلا ہوا تھا اور آپ اسلام کی بہینے کے یہ اکثر ان مقامات پر ترخ لیف ہے جا یا کرنے تھے۔ بٹی بلینی مساعی آپ کی جان بوا تا بت ہوکی را چرت بنی بہاری کی بلینی برگرمیاں قطعی پ ندنہ تھیں آپ کے در ب آزاد ہو گئے اور ایک دن اندوں نے موقع پاکر آپ کو متمید کر دیا۔ اور آپ منظام پر رہنے تھے وہیں آپ کو دن کیا گیا جو بعد میں بستی تاجی مرود کے نزوج نیت بال منٹری ضلع بما ونٹر کے نام سے مشہور دفن کیا گیا جو بعد میں استی تاجی مرود کے نزوج نیت بیال منٹری ضلع بما ونٹر کے نام سے مشہور ہوگئی۔ آپ نے مزارا قدر سس پر ایک بعد سے مرقب ان کی مورت میں اگر خالقام تاجی مرور جاتم ہیں آگر خالقام تاجی مرور میں آگر خالقام تاجی مرور میں آگر خالقام تاجی میں اور میں کر خالقام تاجی میں ور میں آگر خالقام تاجی میں ور میں آگر خالقام تاجی میں ور میں آگر خالقام تاجی میں کر خالقام تاجی میں کے یہ میں کے یہ کے دوگوں کی منتیں مانتے ہیں اور صحت امراض کے یہ نے دوائیں می کرتے ہیں۔

ما تؤو اراولبائے بها وليور ازممور حسن تشماب .

## حضرت بدرالدين الحق جثق

ومال • ٩ مزار باک بین سامیرال پنجاب آپ کا ایم مبارک بسالدین تمااور آپ کے والد ماجر کا نام علی اور وا دا کا نام اسلی تھا آپ کا خاندان الل تقوی سے تھا۔ اور آپ کے والد ماجیر مجبان اولیارے تھے۔ ' مخصاعلی اب نے دہلی میں علم تغییر قرآن ، حدیث ، فقر ، ادب منطق اور مرف نے ریاضی مخصاعلی فارخ افتحیس کے بعد سے دہلی ماصل کی آپ پانے وقت میں علم وضف کی اس منزل مانی پرفائز ہوئے کہ دم علی کے علماء کرام میں آپ کا کوئی جواب در تھا۔ گراس کے باوجود آپ کے ذہن میں کچھ علی مسائل بہلا ہوئے جن سے صل کے بیاے آپ نے کئی مفر افتہار باوجود آپ کے ذہن میں کچھ علی مسائل بہلا ہوئے جن سے صل مے بیاے آپ نے کئی مفر افتہار کے گران کا خاطر نواہ مل بن ملا۔

بیعت وخلافت عمودلایت کی شرت عالم دنیایی مجیل کی تھی۔ اس وقت صرت فریدالدین گیخ تکوشک عمردلایت کی شرت عالم دنیایی مجیل کی تھی۔ اورطا بیان حق دور دورسے آپ کی خدمت میں عاصر بوتے نصے بعضرت مولانا برمالدین آئی گوم مقر دوست نے امرار کیا کہ معزت فریدالدین گیخ مشکر کی فدمت میں عاصر برکر ان علی مسائل کوحل کریں جن کے یہے آپ طویل معزط کردہ ہے ہیں بی چایخہ اپنے دوست کے اصراد پر حضرت فزیدالدین گیخ شکر رہ کافدمت میں عاصر بروئے۔ امنوں نے بیلی ہی صحبت میں تمام علی مسئل کواس طرح حل کردیا کافدمت میں ماصر بروئے۔ امنوں نے بیلی ہی صحبت میں تمام علی مسئل کواس طرح حل کردیا کافدمت میں ماصر بروئے۔ امنوں نے بیلی ہی صحبت بین نوا دیا ۔ آخر صفرت فریدالدین گیخ شکر کے علی در ومانی تقام سے متا نثر ہوکران کے دست تق پر بیت کری پھراہی کی صحبت ہیں کے علی در ومانی تقام سے متا نثر ہوکران کے دست تق پر بیت کری پھراہی کی صحبت ہیں کے علی در ومانی تقام سے متا نثر ہوکران کے دست تق پر بیت کری پھراہی کی صحبت ہیں

مسلسله طراقيت احضرت مولانا مدرالدين المق حضرت مولانا شنح فريدالدين كبخ شكرً

حفرت فواجه بختيار كاكي فراص مين الدين اجميري الخ.

ا آپ کی شادی فالحمہ بی بی بنت حضرت فریدالدین گیج مشکر اس مرکی۔ اس طرح اپنی ایک شادی فالحمہ بی بی بنت حضرت فریدالدین گیج مشکر ہونے کا اعزاز بھی ملا اور بھر اُ خری دم تک آپ بابا صاحب کی ضدمت میں رہے ۔ ان کے بطن سے آپ کے دوصا جزاد سے ہوئے ۔ ایک کا نام خواجہ محمد امام اور دومرسے کا نام خماجہ مرسی تھا۔

پیش سیاست عش روع چنگی منرند لے ذہزار صوہ کم بس تو نوا جہ میزنی آپ تمام دن اسس شوکو ذوق کی دجہ سے عالم تحیر بیں رہے اور آنو جاری ستھے شام کا دقت ہوگیا ۔ صفرت فریدالدین گنج سٹ کرائے ان کو امامت کے بیائے م دیا۔ امنوں نے فراءت کے دفت میں شو پڑھا اور بے ہوش ہو گئے ۔ جب ہرش میں اکنے تو حضرت بابا جی شنے دوبارہ امامت سے یہے تکم دیا اور فرمایا کہ آپے ہی رہو۔ اس دفعہ نماز مکمل ضم ہم ئی۔

قُدُا فَلَحَ ٱلْمُومِنُونَ أَهُ السَّذِينَ هُونِي صَلِوْ لَهِ مَرَ

# حضرت الوند بنجوبا باحثتى

دصال سنهمناه مزاد مصری لوره ابنا و رمرحد دسویں صدی ہجری کے صوفیہ ہیں جن بزرگوں نے مذہبی دوح کو ہیدار کرنے کی کڑشش مارچی الحمان برخاص طب منہ میں اس میں سے سے سے سے سے میں میں میں اس

کا وراصلاح۔ بالمن برخاص طور بر زور و یا اوران تمام آلودگیوں کو دور کرنے کی گوشش کی۔ جنوں نے روحانی زندگی کوخواب کرر کھا تنعا۔ ان میں سے ایک اخرند پیخو با یا بھی تنفے

جنوں نے مر مدیں ک درجشن کے چاغ کوروشن کرکے اس مرزمین کے وگوں کو وفاق

برایت کی روشنی دکھائی اوران کی خانقاہ صوبۂ سر صر سے مسلمانوں کی وینی اصلاح وتر بیت روز کریں:

لا کے۔ اور وہاں علاقہ مندنر میں مجو خاں با نگرہ کے قریب موضع ترکی میں سکونت اختیار

نرائی بصرت خازی بابابھی صاحب ملاح وتقوئی بزرگ شمے ، اسر سنے جاب صالح محمد صاحب معروف بر دایوانہ باباکی خالہ ہے شادی کی۔

صاحب معروف بر دلیانهٔ بابانی خاله بے ف دی ئی۔ صاحب نز کر اُ علما دومٹ کُخ سرمد کا بیان ہے کر مصلی میں صنرت اخزند پینجو ولادت باباکی دلادت باسمادت مرضع الکائے علاقہ ایسمٹ زئی میں ہوئی۔ یہ ملک گجو خا کی سردادی کا زمانہ نھا۔

تعفرت اخونہ پنجر بابانے علوم کا ہر بیر ہمی کن اسا تذہ کے سامنے ذا فونے علمذ سلے

ایما تذکروں ہیں اس کی فصیل نمیں طبتی، صرف اتنا پنہ جانیا ہے کہ ان وفول موصنع

ہو ہا گجر ہیں ایک بڑے عالم رہنے نصح جو قامنی بھی تنصے رحض خازی بابانے اس گوہر
ولایت کو ابتذائی تعلیم کے بیان بزرگ کے میر دکیا اورانہیں بزرگ سے اخوند پہنج بابانے
ابتدائی تعلیم حاصل کی ۔ بھر آب حصول تعلیم کے بیاج ہندوستان تشریف ہے اور تعلیم
کے سلسلے ہیں آپ کا قیام روآبل کھنڈ میں زیادہ رہااور دہیں کے علماسے آپ نے
علام ظاہر بری تھیں کی۔

اكر بوره بي ستقل سكونت اختياركي .

رت و بالمن الموضع من مقیم مرکز آپ رشدو بدایت اور درس و تدراسی می مشنول این رو براین اور اس می مشنول می مشنول ا نین یاب بور مے یہ

میعین اتفاق سے ۱۹۳۳ ہے در ۱۹۸۵ ہے) ہیں حصرت میرا بدالفتح تنیاچی بو کر صفرت میرا بدالفتح تنیاچی بو کر صفرت میرا میرورہ تنزیف لائے۔ اخ ندین نمانیسری ۲۱) کے مرید دفلیفہ شقے دیشا ورموتے ہوئے اکبر بورہ تنزیک کے دست میں بیست پر ہیوت ہو کر مہت سی رہا ضنوں اور مجا ہروں کے بعد خرقۂ فلا فنت ماصل کیا۔ ریافن بر اور مجابد می اور مجابد می اکا بر شیوخ بینی حضرت احمد مبدالحق ردولوی حضرت می خیرا اور مجابد می حضرات کی اکا بر شیوخ بینی حضرت احمد مبدالحق ردولوی حضرت کشین خیدالقدوس گنگرهی اور حضرت جلال تفاییسری کارنگ غالب نصا یا استخراق کی کیفیت دیاد و مطادی رستی تصی ، نماز کے وقت اُن کے مرید بین الشراکبرالشراکبر کرم کر بدار کرتے اور و و عالم جذب واستغراق سے با ہرا کرنما زاوا فرماتے ، محضرت اخوند پینجو بابا پر مجمی سکر واستغراق کی بینی کیفیت طاری رستی تحقی ۔ نماز اوا فرماتے اور مجمر استغراق میں غرق ہو کرما سوا اللہ سے بے خبر ایستغراق میں غرق ہو کرما سوا اللہ سے بے خبر مو مبانے ۔

ا خیات انظر آتا ہے آئینہ اخلاق میں مخاوت اور استغناکا وصف سب سے زیادہ نمایال افکان انظر آتا ہے سنا وت و نیامن کا یہ عالم تھاکہ کوئی طاجت مند آ ہے کے ور سے فائی نہ جاتا تھا۔ استعنا و بے نیازی کی یہ کیفیت تھی کہ اُمراد و حکام کے تھنے قبول نہ فوات نمے نا ہان مغلبہ نے کئی مرتبہ لنگر کے مصاف کے یہ کیو پیش کرنا جا ہا گرا پ نے مہیشہ انکار کردیا۔

شابان وقت کی عقیدت کا بدمالم تھاکہ سلامی میں جب
تروش ن کی مقیدت کا بدمالم تھاکہ سلامی میں جب
تروش ن کی مقیدت کی مقیدت کی مقددت کی مقید ترک کا بدمالم تھاکہ سلامی کی ،
تروش کی مقید ترک کی خرمت میں ماضر ہوکہ طاب و ما ہوا۔ اس وقت آپ
کھور دائی مجد ہیں تقیم شخصے ۔ آپ نے اس کے بیے و عافر مائی ۔

آپ کے دوزوشب کے معمولات یہ شخصے کہ مبع کی نماز کے بعد چا شت
معمولات کی نماز تک و کر میں صودت رہتے ، دوبیر تک بن دم اور دیگر او را و و
دفا گفت پڑھے منے ، نماز طہر کے بعد تھو طری و برقیلو ہے کے بعد طلبہ کو درس ویتے یعمر سے
مغرب تک صواۃ الوسلی میں مشغول رہنے ۔ مغرب کی نماز کے بعد ورس قرآن مجید و یہ نے ۔
مغرب تک صواۃ الوسلی میں مشغول رہنے ۔ مغرب کی نماز کے بعد ورس قرآن مجید و یہ نے ۔
عشاد کی نماز کے بعد اورا و و و طا گیف اور مرا نبات میں شغول ہوجائے۔ اس طرح آپ کا نمام

وقت ياءاللى اورا طاعيت رسول ميں گزرتا نخصار

"صاحب فرنة الاصفياد منى غلام مردرلا بورى نے أب كے مالات فضائل ومناقب كخفن ميں مكھا ہے كہ شنع پنجو لينا ورى اپنے وقت كے مشائين کاملین میں نمے ، عادت وشق میں عزق اور اہل چشت کے طریقے کو پھیلانے میں مرگرم عمل اور راعی رہے تھے۔ان کاطریقہ مولانا در دیزالیا دری کے طریقے کے مطابق تھا، وہ انکی تھنیت " نخزن الاسلام "كوببت عزيز ركفت تص اور لوگول كواك كتاب كے بڑھنے كى طوف قرجه دارتے تھے۔ اگرچہ افغانی زبان ہی گفتگو کرنے ، لکین فاری زبان میں شور کتنے ا درمندی (اروو) یں گفتگو فرانے تمعے ران مے مریبروں میں مولانا چالاک میام ، شیخوشا ہجما نپر دی اور شیخ علی و بنے و مشرر ہیں جبنول نے علوم و بنی ہے آپ کی خدمت میں رہ کر بڑا حصہ حاصل کیا تھا۔ ایب مهدشا بهمانی مین ۱۵ سال کاعریس به این در استانه این واس ای الله و فات این مین داش ای الله و فات این مین در کانگرای میان علی با با اور صرب شيخ رككار مصي عليل القدر بزرك مثريك تعمر م پ کے ما جزاد سے مثمان میاں کے مشو سے کی بنا پر آپ کو اکبر پورے کے قریب معری پورہ میں دفن کیاگی، جہال آج بھی آپ کا مزار کیا افار مرجع خلائق ہے۔ مزار آپ کامزار مبارک پہلے باسکل سا دہ بنا ہوا تھا، مین سلطان میں اپشادر کے ہے كتبرنعب كايار سكمول نے اپنے دورا تداري اس مزار كو تر دايش العلما قامني ميرا حمد رصوانی اکبرپوری نے اوج مزار کے یہ چند شعر نقل کے ہیں، جن سے اس مزار کی تعمیری اراز ع

> ما می المست رسول الشر مشیخ پنج اخون جی بابا قطیب دودلال و فرنش خلق خلا چیرهٔ صاحبان صدتی وصغا الغت درصر ولبست دیک بالا شدمتم مزار ۱ و والا

انگرزوں کے عدیمی ای مزار پرگنبد کی تعمیر ہوئی۔ صنرت افز ندیجذ بابانے اپنے بعد جارصا جزادے چوڑے ہے نام برہی۔ اولاد دا، مثمان میال دی، سیمان میاں دسی تقان میاں دہی فرید الدین جاں۔ مصنرت افز ندیج فر بابا کاعرس ۲۵،۲۰ رحب کو ہرسال بڑے اہتمام سے عرب منعقد موتاہے۔

#### حفرت الونددرويراجشي

وصال من اليه مزار نبارخواني بيثاور

صفرت اخوند درویزاکوصویہ مرحدی رشد و بدایت اورام المی تعلمات بجیبال نے اورابی ببینی گوششوں سے اس علائے میں عرفان دہ ایت کو عام کرنے ہیں خاص البیت ماصل ہے۔ انہوں نے اس علاقے ہیں تعدم صوفیار کے طرز پر ببیغ واشاعت اوراصلاح و تربیت کا کام فردع کیا، اورا بنی زبان و قلم سے عین اس وقت تمع رشد وہ ایت روشن کی، حب کہ اس علاقتے ہے سلمان ایک نمایت ہی نازک و ورسے گزر دہے تھے، خرب کی دور اوہام کے تارو بو دی تبدیل ہور ہی تھی ۔ ان کی گ بول کا پر سف واللہ جانے ہوئے میں کہ ان میں سفہ برائن تعنی کا جمائن کے عقائد سے ذرا بھی ہٹا ہوا تھا نمایت ہی حقارت سے تذکرہ کیا ہے، ان کے خلوص نیت عقائد سے ذرا بھی ہٹا ہوا تھا نمایت ہی حقارت سے تذکرہ کیا ہے، ان کے خلوص نیت اوران کے جذبہ ایمانی سے انکار نمیں کرسے اس علاقے ہی سلم الحق ہی شغرل اور وہ آخروم کمک احیا نے ملت اورا جائے کا تم الحق ہی شغرل رہے۔

حضرت اخونمردرویزا رحمته الله علیه حصرت میرسبد علی خواص کے خلفادی ستمھ، مینوں نے حصرت کی نظام الدین بلخی سے خلافت حاصل کی تھی اور جوسال ارجیت ما بربر

محصل القدر تنبوخ مي سے تھے۔

صفرت اخوند ورویزا کی جلات شان اور الم فضل کا ندازه اس سے ہوتا ہے کہ ربور فی محب کا نثار نیا ہے کہ اور فی محب کا نثار ن اس کے بات کے بڑے عالموں میں ہوتا ہے ، اس کا بیان ہے کہ افغانوں میں سب سے شہورا ورعالم بزرگ جھنرت اخوند درویزا ہی ہیں۔

خاندان اخرندورویزا اگرمیر میجان در تصح لیکن وه ایک عرصے یک تبدید ایر معت زئی، اور عائدان کے بازگر کا علاقہ بیسف زئی میں تعمیم رہے یخود ان کے بیان کے مطابق ان کے بزرگر کا میں سیسے سیسل تعمل جو مخان کی جانب سے نگھار آیا وہ جیون بن جنتی تھا وہ اپنے آبائی لنب کے سلسے ہیں پلنے اجلاد کا تعمل تا جک ترکوں سے، اور اپنے ما دری شجر ہُ دنب کو سلطین بلنے سے ملحق کرتے ہیں۔

ولادت ولادت مرتزم نے اپنی شہور کتاب "تذکرہ علی نے ہند" میں ان کامنہ ولادت سبے چیر رست اللہ ) مکھا ہے۔ اس کا شبح پنہ نہیں چیت کہ صفرت اخوند در دیزا کا اصل نام کیا تھا۔ ان کے تمام تذکرہ نولیس انہیں مداخ ند درویزا" ہی کے بقب سے یاد کرتے ہیں۔

" پرمعت زئی سجمان " کے مولف الطرنجنش صاحب اسفی نے اس من من اظہمار خیال کرتے ہوئے کھا ہے کہ ظاہر ہے کہ اخوندا ور در ویزا دونوں. تاب ہیں ،اول الذکر علامہ کے مترادت ہے ۔ اور موخرالذکراس وجہ ہے شہور ہوا کہ طبیار کو سحلے یا گاؤں سے گھروں سے آواز دے کر دفلیفہ (سا مان خوراک) دسینے کی رسم ابنوں ہی نے جاری کی تھی ، ور اس وقت تک بیش وراور مروان کے بعض علاقوں میں مساجد کے طب اس فطیفہ لا و ایما ندارو" کی جو آواز دیے ہیں، وہ انہیں اخوندور ویزاکی رسم کہن کی یا دکار ہے۔

ا بن المحملات پر روشنی واستے ہوئے اخرند دروہزا مکھتے بیان کا زمان استے ہوئے اخرند دروہزا مکھتے بیان کا زمان است کی طوت میں سے نظرۃ زہد وریاضت کی طوت میلان ہایا تھا۔ بی نے اپنے بیپن سے ہے کراس دفت تک اس رجمان میں کوئی کمی محموس نمیں کی ہے۔ بی ابھی بچہ ہی تھا اور حال و محموس نمیں کی ہے۔ بی ابھی بچہ ہی تھا اور حال و

کیفیات کا مجھے شور نہ تھا۔ اس دقت بھی میرے شب در ور گریہ و زاری میں گزرتے تھے، اکثر
ا دفات مجھے گریہ و زاری میں و بحید کر میری والدہ میرے طابی نے ارتی تھیں کہی تھی تو شدت
کریہ سے میری جان بربن جاتی تھی اور میں اس کی کوئی تعبیر نیس کرسکتا۔ کہ مجھے یہ رونا کیوں
آباہے ۔ اور کی بیر دونا عذاب تنگی قبر کے واری وجہ سے ہے ۔ میاں تک کر میں نے مجھے اور
موش سنجھ الا ۔ اب میں دانوں کو عبادت کرتا، ونوں کوروز سے رکھنا اور ہمیشہ با وضور ستا اور ترقی اور
اوام و فواہ می کی شدت سے با مبندی کرتا، میاں تک کہ مجھے کو تزکیہ مبدن اور تصفیہ قلب حاصل
مولی میں اور بھی امور دین میں استمام کرنے دگا ، جس کی بدولت میں صفائی یا طن میں ترتی کرتا جاتا تھا
مولی میں اور بھی امور دین میں استمام کرنے دگا ، جس کی بدولت میں صفائی یا طن میں ترتی کرتا جاتا تھا
مولی میں اور بھی امور دین میں استمام کرنے دگا ، جس کی برولت میں صفائی یا طن میں ترتی کرتا جاتا تھا
مولی میں اور واردات میں اور دوات تی میں فرق نی جاتیا تھا۔ میاں داردات میں کوئی
مزتی نز کر سکت نفعا مبلکہ تمام وار وارت قلبی کو حقانی جاتیا تھا۔ میاں تک کہ میں افغانوں کا کا ال

استاد طاسخریا بینی نے تجھ سے ایک بیسٹونی استاد طاسخریا بینی نے تجھ سے کماکہ آج کل ترکان بیلی نے تجھ سے کماکہ آج کل ترکان بیلیدے لوگوں نے بچکاں مرائے تبیدے کوگوں کوتلا بند کر رکھا تہ معلام نہیں کہ ان کاکیا انجام بوگا ہیں جاتا تھا کہ میرے استاد محتزم بیکاں مرائے تبیدے کوگوں کوتلا بند کی میں میں برخور کیا ادر تھوڑی دیر کے درمیان ہے بعد میں نے ان کے درمیان ہے بعد میں نے ان کے درمیان ہے مالانکو میں نے کہا کہ چکال مرائے ایک موضع ہے جو دو دریادُں کے درمیان ہے طالانکو میں نے کہا کہ چکال مرائے نہ دیکھا تھا۔ بھر میں نے اس کے کچھ اور علامات میان کے میرے استاد نے کہا کہ تم نے میح کہا، بھر میں نے کہا کہ ترکانی کے لوگوں میان کے میرے استاد نے کہا کہ تم نے کہا کہ ترکان کی میکست کی خبر بماسے ہال بینچی توان کی میکست

کادت دہی تھا، بی دقت میں ہے کہا تھا۔ اپنے تحصیل علم اور مہلا استاد میں ہے صنوت اخ ند درویزا مکھتے ہیں کہ ایک دوز یں بنیریں پانے دوستوں کے ساتھ کو وجعفر کے مشرقی جانب جانکلا، اورایک ورخت کے نیجے کمین گاہ بی شکار کے اتفار میں بیٹھ گیا میں تیرکو ظاہرا طور پر کمان میں حرّصائے بوسے تھا میکن میری روحی قرصراس سے غافل تھی میں ای مال میں تھا کہ دوسفیدریش سخس عما بانھ يرب سے بيار پرے از كرا جائك ميرے سامنے آئے اور النوں نے كها - احسن الخالفين ورب العالمين بيه كدكره و خائب بمركة يونكم بي اس وقت يك العنب بھی مزجات تھا مجھے بہملوم مذہوسکا کرانٹوں نے کیا کہا لیکن بربات مجھے یا و رسی اور میں نے اس کا تذکرہ اپنے استفاد محدومی بلامعر احمدے کیا ، جرمب برمحور و تی بخاری کی ا ولاد بی تمع ا انوں نے پوری کیفیت سن کر فرما یا کہ لے فرز ندولبندا میں نے لات فحاب میں دلیھا کہ تم ایک خطرناک دریا میں غرق ہو ہے ہو۔ ہرچند میں نے تم کو اس دریاسے نکاسنے میں ہا تھ باوُل مارسے ملکن میں متنے بھی ہا تھ یا وُل مارْنا تھا اُسنے ہی تم عزن مستے جلنے مقعے۔ بیال تک کرمی فر کونہ پاسکا میری والدہ اس فواب کی تعبیر کو ار ت کربہت پرلیشان ہوئیں ، اور نون زوہ بوگئیں بھنرت مخدومی ملامھرا حمد نے فرمایا كرميرك ال خاب كى تبيرا در تهارا منا بده أبس مي تعاكبي ركت بي - اگرتمن طلب علم میں کوشش کی تو تم اس بلندمرہے پر فائز ہوگے کہم سے اور اپنے زمانے کے اکثر علماد سے مبعنت سے جا کو گے۔ بیس کرای دنت بمری دالدہ نے تعودا سا مبوہ تعفرت مولانا معرا حمدكى فدمست بيس بيش كيا اور معفرت طلا المحد في ايك تخت يرح وف تبجى مكه كرجمج دبيا ورجمح بإصانا شروع كياراى دن يسنع نماز عشارتك سات مرتبہ قواعد حود ف مجی کوسمیکھ لیا، اکھویں مرتبہ بیں نے ابجد کو بیڑھا، بیاں تک کہ یں نے مجھ بیا کہ احسن الخالفین ورب العالمین کا برکلمہ کلمان علم میں سے تھا اس کے بعدم روزیں دوسورتیں بڑھتا ہیاں تک کہ میں نے سور کا فجر ختم کی۔ بھریس مرد زنیک سورة پرامتا بیان مک کریس نے ایک سال میں بورا قرآن مجید جند کتا بول کے ساتھ پڑھ لیا۔ بیال تک کر مخدومی مصراحمد مجھ سے تحمیل علم کرنے سنگے ۔ فلا کا نفنل میرسے شامل حال تھا، جرکھے میں سنتا میرے مانظے میں تیمرکی مکیر ، دماتا اور میں اے نئیں بھول

سكاتهار

رمائم طالب علمی می شند سالهی این زمانه طفنی کی ختیت البی کا تذکره کرنے البی کا تذکره کرنے البی کا تذکره کرنے البی البی البی کی تدرین البی کا تذکره کرنا تا البی کا تذکره کرزمان رہنا تھا البی سے بے کرزمان کی حقیت کردیجم کو ایست سے بھی زیاوہ ختیت البی کی وجہ سے لرزال ونزسال با یا۔ ان کی ختیت کردیجم کر کھے پر آنا گہرا انزم الکہ میری برمانت ہوگئی کرنیمن مزمرہ تو ہی بیشجمتا تھا کرختیت البی سے میری جان شکل جائے گی۔

ملاجمال الدین بندوستانی کی جب می طاجال الدین بندوستانی کی ملاجمال الدین بندوستانی کی ملاجمال الدین بندوستانی کی ماست دانو کے مامز برا، اوران کے ماست دانو کے تلمد طے کرنے دگا، توہیں نے وہال کے شاگردول کے حالات کو مختلف پایا۔ وہ اکثر اوقات تنبیم وخنوال نظراتے اور قبقیم لگاتے رہتے تھے، اور آلیس مناقیہ بائیں کرتے رہتے تھے، اور آلیس مناقیہ بائیں کرتے رہتے تھے، اور کاخوت مناقیہ بائیں کرتے رہتے تھے، اور کاخوت کی دیکھنے میں آتا تھا۔

تصرے گا،اگرچیاس کاعل بظاسر مجابدہ وکھائی دیتا ہو۔ ال کے بعد میرے بیر تعفرت سید کی اور موظنت دنسیجت کی ایم کی اور موظنت دنسیجت کی ایم کی بیات کا میران کا ایم کار میں تجد بداؤید کے مٹرا کی طرائط بجا لا یا۔ وَبر کا مٹرف حاصل کرنے کے بعد میرے بیر<u>نے مجمعہ</u> اوامر۔وا جبانہ کا حکم دیا ،حبیبا کہ ایام بعنی کے روزے صلاة ما دابین اور پانچون و قت کی نماز کر با جاعت اواکرنا دعبره راگر چیدی ان معاملات و عبادات میں بسلے سے تابت فدن تھا، کیکن میرے ہیرنے بحثیت بیر کے لینے فرائف سے عهده بأمرن كي يع محصان با تول كاحكم ديا تحصار ایک مت کے میرے استا دمرق اورخاج محقق عاجی الحیین مازگی بابینی ببعت فیصفرت سیرملی سے گزارش کرتے ہوئے کہا کرا نوند در دیزا آپ سے تنل و تعقین کا ال وه رکه ایسے ،اور وه اس کا اہل مجی ہے ،امیرہے که آب اس کوابنی بیعت مع مشرف فرما کیں گے مصرت مسید علی کی عادت مبارک میتمی کد ایٹ عوالم تعلیان ذکر ے اخزاز کرنے تھے، مرن خاص خاص ہی لوگوں کو للقین فرملت تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ذکرامانت اللی ہے۔اس امانت کواس کے اہل ہی کو دینا چاہیے اور اس کے اہل على نے انقیادہیں ، ند کوام وجہال کی جواس کے شرائط ولوازم کے پورا کرنے سے عاجز بی .اوراس کی گرمی کوبرداشت نبیس کرسکتے اور آخر صلالت و گراہی بی اورا لحاد وبدیست یں جا پاتے ہیں میکن جو نکر خدا کا نفس میرے شامل حال تھا ، حضرت شنے نے بھی میرے استناد ملازیکی کی بات سُن کرفرها یا واقعی وه اس کاابل ہے۔ پھیر شرائسط ملقبن ا وا کرانے ك بدنطهر ك وقت آب ف مجمد س فرما باكرب محفنوب اليمى طرح مؤركر ك تبلاو كركون سے وقت اگر تمہیں ذکر تی تقین کی جائے تو وہ تمہارے قلب کی گر اُنیوں میں اتر سکے گا <u>یں نے عزر دفکر سے بعد عرض کیا کہ بعد نماز عشامنا سب ہرگا۔</u> رباضت وعیادت کردی کمیں کھانے پینے ،سونے اور دگوں کے میل جول سے بہت دور ہوگی کیجی کیجی میں نیند میں ہوتا تھا ساسس نبیندسے میرسے تھم کو اً رام فرور ما تھا

نیکن اگراس جگه کوئی بات کرتا تھا تو ہمی سونے ہی تھی وہ میاری بات من ایتا تھا ہمری نیبند میاں تک کمزور ہوگئی کدا گر مکھی بھی اڑکر اس طر<u>نہ سے گزرتی</u> تواس کے بیروں کی بھینہ مناہے سے میری آنکو کھل جاتی ۔ دہ کیفیات ناموج جو اہل الدرکے نزدیک عیر معتبر ہیں۔ اس سے قبل میرے قلب بر دارد مرتی تھیں ۔ وہ کیبارگی مفقو و مرکئیں ۔ میں نے تھوڑی ہی مرت میں ضرا کے نفل اوراک کی مثیت اور ہرکی زجرے علم باطنی میں نا بال ترقی کی۔ رفت کاار ناد افرایاکه بردت طلب علم تعوت می منایت بی مدوجد اوراضیا داکلی اس وفت معادف کولے آپ کو تر لوبت معدانی کے مطابق بنانا چاہیے۔ تاکدوہ لینے ا بیان کوا در جاعت کثیر مؤنین اور مومنات سے ایمان کوزوال سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں كرت بيد تعطيل مع موموم كرسے يونكه اكثر إلى بواس زمانے ميں بغيرا دائى نزوط مذكور و كے جب السطم كيا ٺالات و عبارات مع عاجز رہنے ہي ترمعرفت بيجون وبيگون مي غلطی کھاکر کفر کی صد تک بہنے جاتے ہیں بعبض اس غلطی میں متبلا ہم کر خدا کو صورت میں مضور كرنے بي، اور بعضے خدا كوكسى مكان برجائے ہي، اور بعضے ارواح والفاس كوخدا جائے میں اوربعف تمام استبیار کوایک وجود اور دیک ذات جان کر خدا کہتے ہیں ، اور بعضے فدا كوخلق مي اورضن كوفعا مي محو جلسنتے ہيں۔ على ہزاالقيامس رامى تىم كى غلىطيول ميں مبتلا ہوكر السے کلمات زبان برلاتے ہیں جونشر بعیت محدید کے خلاف ہمتے ہیں ، اوران کلمات اوراس تسم مے معنفہ اس سے کا فرہر حاتے ہیں۔ لغوذ بالٹرمن انکفر لعدالا بمان۔ كيس جايد كمعم تسوت كوايد استاد حقاني اورتيخ رباني سے عاصل كرے كرجس كا ظامرد بالحن ستربيت محديب آلاكسته بورتاكم علم تعوث ك استارات كو مزنیت علم کے مطابق کے۔

رسالرُ جام جمال نما کی تعلیم جمال نما ن وقت آپ نے مجد کورسالہ صنوت کیے جام جمال نما کی تعلیم جمال نما کی تعلیم جمال نما کی تعلیم جمال نما کا درس دیتے جات اس دسامے کے کلمات کے تعلی تقریر سنتے اور میں سنتا جا تا تھا دیں اسامے کے کلمات کے تعلی تقریر

زمانی مین اس تقریر بر ایک مات ا در ایک دان غور کرتا رها کیونکه اس عم کی بنیاد تامل و تفکریہے۔ اکریس سے اپنے تفکوتا ال کے نتائج کوپلنے کینے کے سامنے بیش کیا اس کے بادجود کرمیں نے جانا ادر تمجیا تھا ،لین عبقت یہ ہے کرمیں نہ کچھ حاننا تھا ہمجیا تھا اس کے علاوہ میں نے اور حیدرسانے جبیباکہ لمحان اور سوائح اور ولوان مواجبہ تامم افرارے حضرت کے سامنے نظرے گزرے۔ المنت كى تانير كف او الوركروار المراك يه عالم تفاكر تفوت ك اكثر طالب علم الماك تفوت ك اكثر طالب علم تحورًا بى سابرُ صركرادر سبت بى كم زمانے بى معنزت سيخت كى توجر سے متبح عالم موجاتے تھے۔ ا مختصریه کدایک طویل عرصے تک اینے شنخ کی فدمت میں دیا۔ یو شخر معفرت کو خلافت متعدين مناكف بإن فاذا دون مي بيت كي ا جانت هاصل تفي ، فإر میں بلنے شخ سالاردی کی طرف سے اور ایک میں اپنے جلد کی طرف سے۔ آپ نے یار ی نوا دول میں مجھے ابازت عطا فرائی۔ وہ خانوادے جن میں ان کے شیخ نے ان کو ظافت سے مرفراز فرمایا-ان کی صراحت کرتے ہوئے معنرت انوندور ویزا نے مکھا کہ وہ سلسل کردیم ال عزیزیت تین به ملسکه مرور دیراور سلسلیشطاریه یی-رف بر کی وفات کوند درویزانے اینے کی دفات کی تغییات بال میں میرے فیخ (حضرت میں میرے فیخ (حضرت میں میرے فیخ (حضرت سیدعلی ترمذی ) نے وفات بائی . آپ کی وفات کے بعد بی اکبر با وشا ہ نے اس علاقے ك دوكل كى طرف توج كى مير سے شيخ كا الدوكسى وقت كى اس علاقے مي رسمنے كان تھا لکن بیال کے تیام کی ایک دحبہ تربہ تھی کہ آب دوانے کی نید دوسے کی قیدسے بھی زیاوہ مخت ہرتی ہے اور کچھراس وجرے بھی کر آپ کے بیٹے حضرت مالار دومی نے بھی تمیرے كيشيخ سے ارشاد فرما يا تھا كرتمها رامسكن م كوم تنان م مو كار ير د و كيني س آپ كوميسا ل مضتقل ہونے میں ، نع اُتی تھیں۔اس برجمی جب کمبی آب بیاں سے رواز ہونے کاارادہ

كتة وتيلي كورك أب سے كو كواكر الرمون كرتے كر صرف ايك سال اور قيب

قرایسے یے بی کہ تقدیر ہیں اس فاک ہیں ملنا مقدر تھا، وہ مجھے بھی بیاں سے جانے سے روکتے تھے۔ آپ کی دفات کے بعدالحمداللہ کہ آپ کی ادلاد بھی آپ ہی کے نقش قدم پر ہے اور درگاہ ذوالحلال سے امبد ہے کہ آپ کے فائذان والے بھی بوا و برعت کی طرف مائل نہوں گے۔

اخوند در ویزانه صرف ابل قلم تھے ، بلکہ پشتو زبان کے شاعریمی تھے میرا حمد مناعری تھے میرا حمد مناعری شاہ میں اس شاہ رضوانی مرحوم نے اپنی کتاب بهاد ستان میں ان کی ایک متنوی صبر کی نعبیات پر نقل کی ہے۔ نعبیات پر نقل کی ہے۔

پینتوز بان وادب برانو ندد وبزاکے احسانات پیتردادبرا مسنین میں ہیں داندل نے لیشنز زبان کے ارتقامیں عزمولی حصر بیاہے۔ امنوں نے لیشتو میں کتا ہیں کھوکراس زبان کو ترقی کی راہ پر گا مزن کیا، اس سے ان کانا م لیشتر زبان کے خدمت گزاروں میں بمیشہ عظمت سے بیاجائے گا۔

وفات صفرت اخ ندورونيا أخرعم من علافه يوسعت زئى سے نكل كريث وري تقيم

مو گئے تعصیر النوں نے سرم الیہ (سرم اللہ ) میں عہد شاہجمانی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک لیشا ورمی موضع ہزار خانی کے قریب مرجع خاص دعام ہے۔

### مصرت نور محرثاني نارد داليشي

وصال ۱ جارى الاول سليلهم مزارا قدى عاجى بور صلع راجن بور

صرت مولانا فرمحمد ثانی ناردداله سلسله عالیم چنیت نظامیه کے مبیل القدر بزرگ معنون نبله عالم خواجه فرمجمد مهاردی کیشتی کے اکابر خلفادیں سے تھے۔ آپ علوم ظاہری و بافئی کے بے نظیر عالم سنھے۔ آپ حصرت تبلہ عالم کے خاص محرم داز تنصے۔ آپ عالم دین ہونے کے ساتھ عادت کا مل بھی تنھے۔ آپ کو لیٹے ہیر بھا ٹیول میں خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کے دائی م صافح محد مقام حاصل تھا۔ آپ کے دائی م صافح محد مقار آپ حابی بورضع دائی بور سے رہنے دائے تھے گر بعد بیں چا ، نارددالم صنع دائی خاری خال میں آگر آباد ہوگئے۔

وافعربیوت طاہری میں آب کے عمدرس تعے جب حافظ محرسلطان اور محفرت طان مخرالدین فخر جبال میں آب کے عمدرس تعے جب حافظ محرسلطان اوری حفرت موانا مخرالدین فخر جہاں میاحب سے بعیت ہو کہ اپنے ھاک والیس آکے ترحفرت نارودالہ میاحب کی فدمت میں آ کر علوم ظاہری کی تحمیل کرنے سکے ۔ اکثر اوقات حضرت موانا ما میاحب کی توجہ سے حافظ میاحب پرالیسسی حالمت سنی وار دہوتی کہ مرغ بسمل کی طرح تراپیتے حضرت نارووالہ میاحب نے بجب حافظ صاحب کا بیحال و بھا توان کے ول میں مجھی اعمال کی جو میت کی توجہ سے کا منفوق بیدا ہوا ۔ چہانچہ حضرت موانا میاحب کی خدمت میں عربینہ مکھا اور حافظ میاحب مذکور کے ہاتھ ارسال کیا جھنرت موانا میاحب کی خدمت میں عربینہ موانا کی تعدمت میں عربینہ موانا کی تعدمت میں عربینہ کھی اور اوراد واشغال مجمی عطافر مانے اور یہ بھی مکھا کہ آگر بیعت کی حدم کا مطابعہ کریں نیز کچھ اور اوراد واشغال مجمی عطافر مانے اور یہ بھی مکھا کہ آگر بیعت کی خواہم تن مہر تومیاں میاحب نور محمد معاوری سے بیعیت کریں کہان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔

حصزت ناروواله مباحره مجيم عجيم وخلائف واشغال اورمطالة متنوى مي مصروف سبع ا خرغبر شوق سے بے قرار ممرک بعیت کے ادادہ سے ممار منرلیف کی طرف روانہ ہوئے معنرت قبله عالم ان واول معزمت مولانا صاحب كى زيادت كيد ولى كئے بوئے تھے حصنیت ناروواله صاحب نے ماستہ ہیں پر جرسی تو کھ کھر خاموش سے رہیر فروایا کہ ہمارے يصفرورى سي كرم مهاريز يين جائي اورحفون تبله عالم الى استال بوى كرس خواه آب وہاں ہوں یا مزموں مجب معارمتر لیے بہنے تو دیجھا کرحفرت تبلہ عالم ایک مات بعلے سے بهار سرلیف می موجر دبیں حضرت قبله عالم نے فرمایا کہ ہمارامعول تھا کہ جب م دبنی حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں جاتے تھے تو دو تین ماہ و ہاں تیام کرتے تھے گراکس دفعہ امجى چندون مجى نبيں گزرے تھے كرىرانا صاحب نے مجھے فرمایا كروكن كے يعے عبدرواند ہوجا وُکہ ایک مرد دور درازسے بویت کے الادوسے آپ کے گر آ رہاہے لیس میں چلدد ملی سے روانہ ہوکر تمارے لیے میاں آیا بوں " خلیفہ صاحب آپ کی قدم بوسی سے مشرف بو كفطوظ بوئے ما ور خدا كاشكر بجالائے اس دور دراز مفركى تعكان دبدار فيف أثارسي مبدل براحت دفعت بوكئي-لات كوجاب فبلم عالم صاحب نے كچھ دورو اور کھانا آپ کی صیافت کے بعی جی اور آپ کے آلفا واور بزرگی کاخیال فرما یا کر مرکھانا اور دو دور و دخم علال سے ہے۔ اس کے گوا را کرنے ہیں تامل نہ فرمائے۔ بمارا قامدہ ہے کر جناب مولاناصاصب کی خدمت میں دو تمین ماہ رہتے ہیں کیکن انجی چیز دن گزیے تھے كمانهول في مجمع فرما يا وطن كوحلد بوث جار كيونكم ايب مرو خلاد ور وراز فاصلي تمهاري بیت کے یہے اُرہاہے۔ اس کے جنا تمکن ہوسکا ہم پہنچ گئے۔ الغرض دومرے دن فليغه ماحب أب كى معين سے مشرف ہوئے ۔ کچھ مدت و ہاں رہے۔ مجر نارووالہ جائے چند اه نگزرے تھے کہ نو وصفرت قبلہ عالم خنار دوالہ تشریف ہے گئے۔ اُن دنوں بارسنس کا دوم تھا بیاڑی نامے جاری تھے یور دار شکل تھا چھنرت قبلہ عالم ایک ندی کے کناہے پر بہنے۔ ندی کو خیریت سے عبد رکیا ہلکین باگول مٹی سے ایسے آبودہ بمرگئے کہ مار مار وصوبے کے باوچ ومات نہ ہوتے تھے۔

جناب خلیفہ صاحب بھی یہ مال دیجھ رہے تھے کہ مبادامیرے بیروم رشد کا دل ملول بوط انے بیطور نے دل مول بوط کی مجان کی مخیر کا جسس کیا اور فرمایا کر سیان اور نے بیاں کی مخیر کا جسس کیا اور فرمایا کر سیان اور نے بی سابس آئی رہ محبت اُ میز کلمات من کر خلیفہ صاحب کا کا سہ ول خوش سے بیر بر موجی ۔ اور باری نمانی کا مشکر مجالایا۔

#### واقعات فيوض وبركات

آپ کی ذات گرامی کی دعا دُن اور نگاہِ منایت سے سبت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا چندوا تعامی فیومی دہر کات مندرجہ ذال ہیں۔

ارف من کاوا قعم کا الکی چوبی تخته لوگ یا اورشتی بانی سے بحر کرغرق ہونے گی بنتی سوارتھے کہ میکا کے شتی میں سوارتھے کہ میکا کے شتی میں سوارتھے کہ میکا کے شتی من من سے جو کرغرق ہونے گئی من کا ایک چوبی تخته لوگ یا اورشتی بانی سے خوق ہونے سے بچا گئی ۔ آپ کے ایک مر میر محمد موسلی والا نے کہا کہ رکشتی کس طرح غرق ہوتی کہ اولیا واللہ کی کشتی غرق سنیں ہوتی ۔ آپ کو عدم آگی ۔ فرمایا کر اس کا شتی میں کون اونی تھا۔ بوس سے معمولی ہو گئے ۔ سے خاموش ہو گئے۔

ا مارا صلاح کی وعا دن حررت خبینه ماحب کی خدمت میں اُئی اور طرف کی کہ خدا دن حررت خبینه ماحب کی خدمت میں اُئی اور طرف کی کہ خدا کے یہ خور وائیں کہ میرا خاوند مجبر سے دافئی ہو۔ آپ مالت استخراق میں تھے۔ فر مایا کونسا خاوندر اس نے کہا۔ فلال اچھا میں تو مجھتا تھا کہ تم خاوند تی کورا منی کرنا چا ہتی ہو۔ اب جا کہ خاوند مجازی تجھ سے دافئی ہوجائے گا ہے نہی گھر پینی تو دیکھا خاوند عورت کیلیے اب جا کہ خاوند کی گھر پینی تو دیکھا خاوند عورت کیلیے بے قرار ہے۔ قریب آیا اور محبت کا اظہار کیا کہ حد بیان سے باہر ہے۔ جہا پنجہ دونوں میال بیری میں مرتے دم تک میں انس قائم رہا۔

مودی محرص ما مورم اطلاع و بینے کا واقعم کرایک دندی مے معزت خلیفہ

صاحب کے وی سے چندروز پسلے نواب میں دیکھا۔ آپ نوماتے ہیں اے محرصن! میرے تمام دوستول کوخط تکھو کہ وہ عرس بیرحاصر ہرجائیں۔ میں نے نواب کی حالت میں ان کے نام بنام خط مکھے رہب ہیں بیدار ہوا از سیران رہا، بیاں تک کرعرس کی تاریخیں آ بہنچیں۔ یں نے دیکھا کہ جن ہوگوں سے نام رقعے مکھے گئے نتھے وہ سب کے سب موجود ہیں۔ تب سے مجھے لقین ہوگیا کہ شنع کی کشٹ ش کے بعیر مرید کی سر کوشش بیکا ہے اور کوئی مجیان کے درورہ پرمنیں اُسے تا رجب مک اُپ نہ باہیں رصیا کرسی نے کہاہے درے تاكدا زماب معشون نرباش كشف كوشش عاشق بيجاره بجائ زسد ہرگز نہ نہ دہبل بار درصف گلزار تاگل بہطابگاری اولب نکش ید نہ عمر سے میں انتہاں سنگہو میں کسی تفس نے آپ کی دعوت کی اور قباس استنگر می کسی تفی در این می دورت کی در در این می می در میرن کا در داری این در این میرن کا کسیانی ارکیا میب آپ تنزیف لائے تر آ دمیں سے زبارہ آپ کے ہماہ تھے۔ وہ بیجارہ گھراگی مفلس اور مسكيت غص تها اس كى حالت ديجه كرايب كاديب ادرت كى دى دجب كمانا لاياك تو ا پنا ہاتھ مبارک اس ہیں ڈال دیا۔ کھانے ٹیں آئی برکت ہم ٹی کہ حاصرین نے بھی کھایا اور بچاکھا دیبات می تقسیم کیاگیا۔ ۵۔الٹر کے بندے کوسی جبر کی کمی نہیں ہوتی صاحب کے فاص درستوں میں سے نفعے ایک کنوکی کی احداثی ہر ما مورکیا گیا۔ بیکنراں حصفورخود اینے خرت<sup>ج</sup> پر گھر میں

یں سے نصے ایک کنوئیس کی ا صواتی ہر ما مورکی گیا۔ یہ کنواں معنورخود اینے خرجی پر گھریس بنوارہے شعے ایک دن میال یارمحی لینے گھر کے کنگن سے کر آ یا اور عرض کی کہ اسے قبول فرائیس کہ ایک دوروز کی مزدوری نکل آئے گی آب نے انکار کیا اور فرمایا کہ ہم فیروں کا کام محض ضلاکے ذہبے ہے۔ نو دبخود مرانجام ہجتا رمیاں یارمحمد باڈں کے دبائے آپ حجرہ میں تشریف فرائے موقع پاکرعوش کی کہ میری نذر قبول فرائیں۔ ججرہ میں اند میرا محا اور دروازہ بند نتھا۔ یکا کی اُجالا ہوا اور سے سبب بوریا اٹھ گیا۔ میاں ندکورکی جنظر بڑی کی دیکھتے ہیں کہ بوریسے سے بیسے ذمین پرسونے کا ذبن بچھا ہواہے رہ حالت ويجه كراس براميست طارى موئي جيب رمار ماسر جلا أيا اورليتين كياكه قرص ومنيره المعاناان لوكون كابهامة منالب ورنه وراصل منب في زا ول كى كنجال ان مع بانحديد برتى بن-ا خیرالانکاری دری صاحب محمقے بین کوجب بی تحمیل علم المحم مرت کی اطاعت است کے بعد آپ کی بیات سے مقرف برا تو محق مقین ذوائی كاراتم سے كوئى تخص مسئلہ يو بيصنے آئے توكتاب ديجھ كر تبلادياكرو۔ اس نفزے كى يہ تاتیرے کہ آج بک کوئی بھی مسئلدالیانسیں جکسی نے پوچھا ہوا ور میں نے صیح مذ بتایا ہر۔ ایک باریں آپ کی خدمت میں مشرت ہما تو مجھے سے طلب ارکا حال پر چھنے لگے میں نے وون کی کہ قبلہ بعض له اب علم آتے ہیں اور پہلے جاتے ہیں تھوڑے ہیں جو اتے یں گررہ ماتے ہیں۔ فرا یہ شریط صام اگربائی باکہ دربانے نیست وربردي بردكريا بهانے نيست مراب على مسلك كاحل كولاغال مين فركش تصيعتاكا دقت نها دوك في الم

غازا دا کرنے کی تیاری کی بیں بھی دھنو کر کے صفور کے قریب آبیٹھا۔ دوستوں میں سے ایک متخص حا فظ کے اس معرب کو گن گنانے لگا۔ <u>ج</u>

راست بطوكرايس زمال ناتوازان كيستي

مجمع جنبش ہوئی۔ سیاں تک کرمیں اپنی جگہ سے اُچھالا اور صعف سے نکل میا انہم اعظر کراپنی جگر پر آبیطا۔ اور توگوں کے ساتھ نماز بڑھی۔ دومری دان جب م سفر کر اے تھے۔ میں اور حافظ محرك لطان بورى تصوركى موارى كے تيسجم تمعے مياں محمد فاضل عوملم نے تھے سے بوچھا کہ اگلی دان جیب تم پر حالت طاری ہوئی اور بے ہوئ ہر سکتے فرنماز عناداًی دمنو کے ساتھ کیوں بڑھی۔ دمنو تازہ کرکے نماز بڑمتی جا ہیے تھی تو ہیں اس کے جاب بین خاموش ر با. ما فیظ صاحب بھی خاموش تھے دیکن جناب خبیعه صاحب مخاطب

بر کفرمانے ملے کہ بیسٹد" وشمات" بیں اس طرح تکھاہے کہ حبب صوفی پروجہ کی عالت الدى برتى سے نونفس كلى نفس جزوى برغاب أجا أنا ہے . بشرى خواص حطے جاتے ہيں ـ اس سے دمنو کا اعادہ لازم نبیں آ آ۔ بھر فرما یا کم سٹلہ تو یقینًا بھی ہے گر ہارے بزرگوں کامعمول میں ہے کہ اگر صوفی کواس مالت میں اپنی حرکات ومسکنات ا درا فعال کاشور ہو۔ لینی جا تنا ہو کہ اب میلرحال بیہ ہے اور پہلے یہ نھا تو دھنو فاسد نہیں ہونالیکن اگرمتی کے بوکش میں اینے احوال کے بے خبر ہم جائے تو وعنو کا اعادہ لازم ہے کیونکہ یہ عالت جزن سے ملتی طبتی ہے اور عبون نعنہ میں نا تقون وصو ہے بھیر میں نے اپنے حال میں غور کی بیم نے سو جا کہ میں اپنے حال سے بے خبر مزنتھا اور خالی اضطراب تھا ایک دفیہ جاب خلیفہ صاحب میار شرای کی ایک دفیہ جاب خلیفہ صاحب میار شرایت کی ایک دفیہ جاب خلیفہ صاحب میار شرایت کی اسلامی میں میں ایک ایک دور میں شیخ محد وریشی نے آپ کی ورون کی از مائے ورون میں انبائی پر مجت چیط گئی مولوی نواحدماكن وتشره وانظ محرك لطان بورى قاضي محر بارساكن داؤد جال دينروبهت سے بزرگ اور عالم اس مجب میں موجود تھے بسٹلہ زیر محبث برتھا کے حمفور کیر فرصلی الٹار علیہو کم کی مشور حدیث مے مطابق علم ہے کہ سرنماز کے بعد بحان اللہ ۲۲ بار۔ المحماللہ ٣٣ باراورا تداكير٣٣ باراوركلمه لاً إللهُ إلاًّ اللهُ أيك بارشِصاب عدواب كاموجب موال برسے کدون اعداد کی تعیین کیوں کی گئی ہے۔ آیا اس یعے سی کو کمتر بڑے صفے کی جارت نه مو باکه اس کا نماب ابنی ا مداد سے مربوط ہے اور اس میں کمی بیشی مائز ننہیں یسب بزرگول نے سپی بان براتفاق کیا لینی کروگ اس سے کم پڑھنے نہ پائیں مردی محد گھنوی صاحب المجلس میں وجود تھے عرف کی کرمیں نے حصی حقین کے حاست پرمیں دیکھاہے کروہاں معنف نے اس کی توضیح اس معربہ سے کی ہے۔ کا۔ من دا دا شه فی حسناتم بینی حب نے زیادہ بڑھا اس نے باقی نیکیوں کو بڑھا یا۔

معفرت خليفة ماحب جُب تنص اور مراكب كى بات سن رس تصاس بر

ار شاد کیا کہ اعداد کی تعیین اس ور دہیں لازم ہے نیز ٹواپ بوعود کا عاصل ہونا۔ اندیس اعداد سے مشروط ہے۔ جبیا کہ ایک شخص کچے خزانہ مٹی کے نیسچے دبالیتا ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کے نکاسٹے کا اوا دہ کرنا ہے ۔ جب وہ مٹی کھوڈ ناہے تو کدال البی جگر گاتا ہے جو اس کامقرہ نشان نہ تھا بیچہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خزا نہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ رہی حال اس وردی ہے۔ اگرامداد مقررہ کے مطابق وردنہ کیا جائے تو مرعودہ تواب نہیں ہوگا۔ تمام بزرگوں نے تسلیم کی۔

٩۔ روما ئی کمال کاوافعہ ایک دن پنے ہر ومرشد قاضی محمد عاقل صاحب کی ضرمت ہیں عوض کی کہ ہیں صفرت ہوا ہوں المحمد من کہ ہیں صفرت ہوا ہوں اور ہرایک کے کما لات سے تعویل اللہ علی زیادت سے منزت ہوا ہوں اور ہرایک کے کما لات کے طالات سے تعویل البت دا قف ہول گر ضلیعنہ صاحب کا دمال میری بلوغت سے پسلے ہو بیکا تحقال سے جی ان کی زیادت سے محروم دہ گیا۔ آپ نے ازرا ہ عنایت محصور ایک در د بنا یا جو آپ کو صفرت قبلہ عالم صاحب سے ملا تحقا کم کے مطابق میں نے قبیل کی اور حجو ہیں بیٹھ کر مراقبہ کرنے لگا۔ ایک دات دیکھا کہ حق کے ساتھ اور جی ہیں۔ جب میں نزدیک آیا تو دیکھا کہ حق کہ بیا اور از اس کے در ی جا بیا تا ن ل ہور ہے ہیں۔ جب میں نزدیک آیا تو دیکھا کہ میں دور ہو ہوں فردی ہور ہے ہیں۔ جب میں نزدیک آیا تو دیکھا کہ بی فرد آسمان سے برسس رہا ہے اور جناب خلیفہ صاحب کے سر پر مہونے گئی۔ دیکھا کہ وہی فرد آسمان سے برسس رہا ہے اور جناب خلیفہ صاحب کے سر پر مہونے گئی۔ دیکھا کہ وہی فرد آسمان سے برسس رہا ہے اور جناب خلیفہ صاحب کے سر پر مہونے گئی۔ دیکھا کہ وہی فرد آسمان سے برسس رہا ہے اور جناب خلیفہ صاحب کے سر پر مہونے گئی۔ الحمد و لائد علی ذالا ہے۔ تین بادای طرح دیکھا۔ چوتھی دفعہ فرد کی بادش خود میر سے سے سر پر مہونے گئی۔ الحمد و لائد علی ذالا ہے۔

ایک در از کی بات ایک در خدم این صاحب کے خلیف میاں احمد فرماتے ہیں کم ایک است ایک در انتے ہیں کم ایک در افرائے ہیں کم ایک در افرائے ہیں کم ترب سویا ہوا تھا۔ مجرے ہی اندھی اندی مار جو افرائے کا جارہ افرائے ہیں مندر ہوگیا خلیفہ صاحب اراسے اور نظر سے فائب ہر گئے ۔ ہیں نے دیکھا کہ جھت ہیں ایک سوراخ بھی ہوگیا ہے۔ کچھ دیرے لبد

بھرا ترسے اور ممالی پر بیٹے کو مشاغل نماز ہو گئے ہیں۔ ہیں نے ان سے اس کی کیفیت پر تھی تر فرایا وعدہ کرو کے میں نے عہد کیا ۔ آپ فرایا وعدہ کرو کے میں نے عہد کیا ۔ آپ نے فرایا کہ جب عارف کمال متنا بعث نبی ہیں مجوبی ورجہ پر پہنچ جاتا ہے تو میں کیفیت اس کونمیب ہم تی ہے ۔

### روحاني كمالات

آب کرکشف پرسبت عبر رحاصل تنمار آب کے کشف کے چندوا قبات حرب ذیل ہیں۔

ار بھولی ہوئی بات بنا دی اے فرزیر شینی مافظ محد صادب کی شادی بات ہیں کہ آپ کے فرزیر شینی مافظ محد صادب کی شادی باتھی ۔ مجھے مکم ملاکہ شراوی در برسندھ ہیں ایک تصبیب ہے کوجاد اور فلاں فلال کیڑے کا اور میں ایک تصبیب ہے رقم ذائد ورج کرا کے سے آیا جو دراصل میری خیات تھی ۔ مامنر ہر کر بیس نے حساب کا فردیویش کی ترفر مایا راس کی کیا صرورت سے ہو کچھ ہما لفع ہی نفع ہے ۔ میں نے فردیویش کرنے اور تمیوں کی فقعیل سنانے ہیں امرار کیا۔ مادن اچار سننے سے رحماب کے مرت ایک ووفر دستے اور فر مایا کہ فلال کیڑا تر فرنے جادت ہی دی جو فلال فلال کیڑا تر فرنے اس تھیں۔ ان کی اس خریریں ۔ ان کی قرمت کیوں ورج کی ۔ اپنے بے جو فلال فلال چیز بی خریریں ۔ ان کی قیمت کہاں سے دی ۔ میں اپنے بے میر پہنے بیان موا اور معافی مانگی۔

دیکھیے ان کے دصال سے بعد بماراکی حال ہو۔ آپ میری دنی کیفیت سے داقف ہو گئے اسمان کی طرف رُخ کیا در فرمایا کہ میاں ؟ ایسے خیالات دل ہیں مست لایا کرد۔ ادریار کرام اپنی جات دنیا میں دو حصے خدا کے ساتھ مشخول رہتے ہیں اور ایک حصہ نملاق کے ساتھ گروصال کے بعد نمازی کے ساتھ تزمہ دگنی اور خالت سے ترجہ ایک گئی رہ جاتی ہے۔ ادراگر چاہیں تریہ صدیجی لوگوں کو دے دیتے ہیں۔

سرمیاں جان محمد کی ہوئی بات کہددی ایک دن حضور فاضل پوریس تشرای است کہددی است کہددی است کا میاں محد بھی مراہ تعے و کی جزیزر ونیاز لانے تقے میاں جان محدا اٹھا پیتے تھے۔ اس میں مجی کچھ خیانت کی التدكي وتت كيح كوم مرى ندرائيس تز فرما باكه مجع ان كى ماجت نيس اس قيم كى تمام منعائی کولینے کام میں لایاکرورجب و ماصرار کرنے لگا ترفز مایا کرمعری توخور کھاجاتے ہو اور گرامجھے دیتے ہو۔اس افتارے سے وہ مجھ گیا اور اینے کے سے لیشیمان ہوا۔ المرابك جرسيك بنادى مورت خليفه ماصب كالم برده كسى موضى بين تناتي المحيل المرابك جرسيك بنادى مرابك المرابك الم ظیغه ماصب مهاد مشرلین چلے جایا کرتے نصے رایک دفعہ خارے مائی صاحب سحنت بمیار برئیں ریباں کک کفن بھی تیار کر لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ہے صاد متر لیف روا نہ بریڑے تمام لوگ جران نعے کومرلینہ کواس مالت ہی جیوڑ کرمارہے ہیں جاجی اور ہے باہر زائرین کا بجم برگی اور سرایک شخص رخصت ہونے سگا میاں محد موسیٰ والدا بیب تخف تحا يوحدن تبله عالم صاحب كامر بيراورخليفه صاحب كا خاص خادم تصا ا وربهر تم كے وف موون كرنے يى بے باك رہتا تھا رون كرنے لگا كرمياں صاحب أيس سیدهی بات کوئی سنیں کہ سکت بمیار قرب المرگ ہے اور آپ جارہے ہیں بھنور اس مے قویب آئے۔ اور کان میں ام سندے کہا کہ میاں موسیٰ اسس دفعہ بمیار نہیں مریکی اس پرومشت طاری ا ورحیب موگیا ۔ خپانچہ الیا ہی ہوا کہ مائی صاحب شفایاب موگئیرے اور صنور کے وصال تک زندہ رہی۔

۵- ذوق سماع کا وافعہ المرائک واقعہ المرائک واقعہ المرائک واقعہ المرائک واقعہ المرائک واقعہ المرائک واقعہ المرائ غزل تعنيعت كى اورحمنور قبله عالم كويلين خلفار حميت دعوت دى جعنور نو د بدولت مع خواص تغربیت لائے میں بھی ان کے ممراہ نھا جب قال گانے ملے رہیاں تک کرآپ کا ماوُل زمین سے اُ دھاگز اونچا ہوگیا ۔ تاہم رقص جاری تھارتھ راسے وقت کے بعد میں نے ویجھا کہ آپ كا وجود فيف آمودكم برگيا. اورمرف بير بن مبارك زمين برره كي بهر و بجها كدير بن مبارك میں آ مرج دہر نے اور پرستور رقص کرنے گئے ۔ مجھے یہ خطاب تک نہیں بھول اس ک مطابق مولوی محرکھلوی کی ایک روایت سے توخیر الاذ کارسی شاہ احمد بار کم کی زبانی منقول ہے ده مکعنے ہیں کہ میں خاب بولانا صاحب *کے عرکس پر حاصر ہوا۔* توالی ہورہبی تھی ہ جاب خلیمغہ ماصب وجدمیں آئے اور زمین کے اوپر حکر لگانے ملے مخدوم حامد کنی جنس جیسانی سجاد انتین اج سے روابت ہے کہ ایک ات طبیع صاحب مارسے ہال معمان تعے۔ يرى استىرعا برقدالى كى مجلس منعقد بموئى أب تشرليف لائد أب براليسى حالت طارى ہوئی کہ برابر گھنٹے تک زمین اور آسمان کے درمیان علق ہوکر تعم کرتے دہنے۔ ہی نے و دیجا کران کے اور زمین کے درمیان ایک گرکا فاصلے۔

العلاج من وسند وسند وسند و المحاج كراب خليفة ماحي كاخر عمر مين ايك لاعلاج من المحت لا المحت المواده كيا كرهنور المعلام ماحي كراب المحال المحت المواده كيا كرهنور المحت المحت

جب وصال کا د تن قریب آیا توایت در سنوں سے بین دسیسی فرمائیں۔ ا۔ توالول کو عشقیہ غزلیس پڑسطنے کا حکم دیا جائے۔

٧٠ مير عين نزع ك وقت ايك دنبه ذ مج كياجائ كيونكريفل كرات موت

كى مولت كالوجب بوناسے

سے تین جار دوست اس وقت ال رقیمیں اوراٹ مہرکا ذکر کریں کو نکونعت جسمانی کی وجہ سے تا ہد مجھے اس کی طاقت نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اپ کا وصال آتا ہے راہ میں ہوگیا۔ دوستوں نی میں نہ ہوئی۔ آپ کے ہوگیا۔ دوستوں نی میں نہ ہوئی۔ آپ کے دمال سے بعد وجب نک کہ آپ کو خسل نہیں ویا گیا تھا۔ آپ کے ب مبارک ہا ہے تھے اوران میں مُوکا ذکر تزدیک سے سائی ویتا تفار باتی وگ توصفور کے فراق سے جوش میں اوران میں مُوکا ذکر تزدیک سے سائی ویتا تفار باتی وگ توصفور کے فراق سے جوش میں دو بیٹ ایس کے بعد روپ کے سال تھا۔ آپ کو خسل ویا گیا۔ اس کے بعد روپ کی مدت کے بعد اور کے نزدیک آپ کو خسل ویا گیا۔ اس کے بعد وکر ایس کی بعد اور کے نزدیک آپ کو خسل ویا گیا۔ اس کے بعد وکر ایس کی بعد اور کی کا بعدان تا بیاک

النذاكر كمثل الحي والغافيل كمثل الميت

ا خلاقی عادات اظامری کی مراعات کا باس مرجه اتم تنها که کوئی مسنخب نوت نهر ایست محلاتی عادات اظامری کی مراعات کا باس مرجه اتم تنها که کوئی مسنخب نوت نهرتا محله آب کی محفل میں کسی کو جرادت نهیں تقی که دنیادی امور کا ذکر کرے آب فلت کا کا تلت طعام قلت منام او قلت منام او قلت اخلاط مع الانام میں کمال مبالغه رکھتے نصے و و تیمن تقمیر سے دیادہ نہ کھاتے سنھے ۔ بانی بھی کم بیستے سنمے اور خامرتی و کم خوابی بھی مبدت زیادہ تھی مروقت مجامدہ و ریا صنت میں شخول رہتے سنمے اور خامرتی و کم خوابی بھی مبدت زیادہ تھی مبروقت مجامدہ و ریا صنت میں شخول رہنے سنمے ۔

اللہ کاخوف کی لِ عجودیت کی نٹ نی ہے اور برہروقت آب پر طاری رہتا تھا بلکہ اس قدر غالب نتھا کرجب آپ مرض وصال میں تھے تواہب نے الاوہ کیا کرسی نرکسی طرح اس حالت میں قبلہ عالم کی خدمت میں مہنچ جائیں تاکہ اہنے مرشد کے روبر وفرت ہول۔ قافنی علیم محرطمراب کے معالمج نعے بھیم صاحب نے جب اب کے جیم مبارک ہیں صنعت تمام دیکھا قربائی کم مبارک ہیں صنعت تمام دیکھا قربائی کر خوات اللہ علیہ اس کے دعیت اور کے دعیت اس کے دعیت اس کے دعیت برحق اس کی ذات مبارک ہے ۔ اب بیر کن کر مجش میں اسکے ۔ فرمایا 'دیائے قاضی کیا کتا ہے جلیعہ وہ ہم ناہے جواپنے مرما نیرا بیان کو سلامت ہے جامئے وہ من کر کا من کا دی مراکب اس کا من کا من کے اس کا من کا من کا من کے اس کا من کا من کا من کا من کے اس کر کیا گاری مرکبی ا

ومال ایس نے کا ماہ جادی الادل سین ایم کو دفات یائی راب کا مزار شریف منابع ومال اور مفازی خال کے ایک تصبہ حاجی پر میں ہے جوزیارت گاہ کوام ہے۔ ایپ کے ہاں مرف ایک بیٹا پیل ہوا ہے کا ایم گامی حافظ محمد تھا جو صفرت اولاد اجد مام ماحث کی بعیت سے مشرف ہوئے ۔ بھران کے تین فرزند ہوئے۔

ایک کانام میان عبدالرحمل تھار دومرے کا نام میان عبدالرحیم اور میرے میان خلام رسول تھے ماحزادہ میان عبدالرحمل سے دو میٹے بیدا ہوئے۔ ایک کا نام صاحزادہ فوٹ عزش

اورووسرے کا نام صاحبارہ فررمخنش تھا۔ میاں عبدالرجیم لاولد فرت ہوئے میاں غلام رسول کے ہاں ایک بما پیدا ہوا جن کا نام محکمہ نافی تھا۔

اکپ کے خطیعے مبت شکھے لیکن ان میں سے متحقب روزگارتھے بھزت عبدالٹر مخلفاء کشنے کے حمین حیات میں ہی کامل ہو گئے شمھے۔ان سے دصال کے بعدکسی دومرے مشیخ کے مختاج نہ ہوئے۔

دوں سے خلیعہ ، رمودی نورمحد ہوڑا محد ہوری ستھے جائپ کی بعیت سے مشرت ہو تے لیکن ان کے بیرصحبت قاضی محد عاقل معا حب شعے رضیعنہ صاحب نے ان کو قاصی صاحب کے حوالے کیا تھا ا در اپنی سے فیعن پایا۔

تیمرے فلیغہ: مروی مجرحسن بنافی داجن بوری تھے۔

چرتھے فلیغہ ، مولوی ابر مجر تھے ۔ یہ دوفل اُ خری فلغابیے سے تومشر نس ہوئے لیکن مسرک کا اتمام جناب حافظ محد جمال صاحب متنانی جسے کیا۔

#### ماننوذ بهمكشن ابرار از خواجه امام تجنش سي شيخي

## بحرت مافظ علام من محلی بیشی

وصال ١٢٠٨ ينزارا قدر حيث نيال منع بهادلنارينجا مسلطان التاكبين نخرالعالنقين صنرت حافظ غلام سن يعباحث نظامي فبله عالم خواجہ فرومحد مہادی کے خلفاویں سے ہیں۔ آپ راہ طریقیت کے ہا دی اور لینے دور کے يشغ كال شھے أب صرت تبله عالم كے عالن صاوق منعے۔ آپ کے دالد اجداب تی کٹرن علاقہ کھائی جب نورنگ شاہ متنان کے رہمنے واسے تمعے ان کاام گامی حافظ حامد تھا جو حافظ قرآن اورایب بلندیا یہ عالم دین ستھے ادرخاندانی طوربرامرازهبی توم سے تعنق رکھنے تھے۔بعدازاں کچھ وحربات کی بناپر سبتی سے بچرن کر کے موقع کھا نیال میں آکر آ باو ہو گئے۔ اپ سے جدا مجد کو صفرت خفر علیال ایم سفین حاصل موا نفا خاندا فی عظمت اس جذبری تا نیراع کا کا ایک کے خاندان میں برستوجی اُتی ہے جس سے آج مجی آپ کے خاندان کے جلہ مرورستورات حافظ قرآن ہیں اورسب عالم دین اور رمنز گار ہی جھنور کی وعا اور کمن کی برکت سے بحیلے دائن کا نام مخرن حفاظ مشور ہے۔ ولاوت وابندائی تربیت اتعیم دربیت دیس حاصل کی دلاب علی کے زمانہ بى يى آپ كرحصول رومانيت كامنون بيدا برا-اس سنون كے تحت آپ الله والول كى الاس میں رہننے سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا بھر زان وحدیث کی تعلیم

بیعی آپ کاخیال تھا کہ حضرت سلطان الی تقین محکم الدین صاحب اکریے کی بیعیت فردن میں صاحب اکریے کی معاصب کمال معدد ب آپ کے باس آئے اور کہا ما فظ معاصب جی اِحد ائے دب العالمین کے محبب حضرت بنا ہما کم نور محرد و بلی سے دم ارتفا ہے اور کہا ما فظ معاصب جی اِحد الحد بین اور دعمت عام کے باعث خلار سانی بین مصروف بیل ۔ آپ کو اس شنت و جمال بناہ کا وزیر بونا ہے۔ جائیے اور معارف لین بین موربار سے فین نغمت حاصل کے بھے ۔ آپ جب ارتفاد روانہ مورب اور دم ارتف لین اور دم ارتف لین بین کراس اُن اب می زبادت عالم افروز سے مقرد ہوئے اور محرسا دب بیت بین کراس اُن اب می زبادت عالم افروز سے مقرد ہوئے اور محرسا دب بیت سے مشرف ہوئے کے بعد عبد سال جنت نشان سے خلاوائی کے مطیف بھول توڑ شے اور خلابین کے لذیڈ تمر کھانے رہے۔

صحبت بین کامل عامر برا مرافیت کے اس کتب عثق میں صورت مبنی صاحث معنی صاحب مار و والد صاحب و اس سے بیٹی تر صاحب مار و والد صاحب و اسے اور صربت عائل محد صاحب کو فی نزلیف والے بصربت تبلاعالم کی خلانت سے متاز ہو بھے شعے اور نوبت تعلیم محبوب رب متعالی صنبت حافظ محد عال مثانی رحمتہ الدیلیہ کی تھی جنیں صعنو را قدس تخلیہ میں اوائے نزلیف کا درس دیا کرتے شعے جنا بچہ اس محل تخلیہ میں از داو منایت انہیں مجی شامل فرملنے گے۔

ای عرصہ میں ایک روز حصور نے آپ سے بوجیا کر جا فظ صاحب ہم جو تکا بات تخلیہ میں حافظ صاحب مثنا نی سے بان کرتے ہیں کیا آپ کوان کی کچھ کھ آئی ہے ہ آپ نے عوش کی خریب نواز حب حضور مسئلہ بیان فرمانے وقت میری طون نظر اٹھا کر دیجھا کرتے ہیں۔ تو کچھ السی تاثیر ہوجاتی ہے کہ سینے کے اندر ول تراب اٹھیا ہے اور میرے تمام بدن ہیں حرکت سی محدوں ہم نے گئی ہے جعنور نے وزایا: المحمد لٹار متوجها و زستظر رہیے ۔ اسی تعلیل می حرکت میں مطاب منکشف ہوتے جا کہ میں گے۔ انہی ایام ہیں حظرت صاحب نارد والد بھی مهار شرایت میں حاصر ہوئے اور انہیں آپ سے کمال مجت پیدا ہوگئی .

ای سے سلے معوری رات کی فدمات پر ایک تصاب تبینات نمار اور درگاہ

کے غلامان میں سے اورکسی کی مجال رہنمی کر صفور کے بایٹگ پر جائے کے بعد قدیب جاسکتا یاکوئی عرمن کرست تنهاد می تنفس حاجز خدمت رہنا تھا۔ گرایک روزعثا کے بعد صنرت صاحب نار و والے انبیں خدمت اقدس میں ہے گئے۔ اور عرض کیا کہ اُنبرہ خدمات شب پر بیر مافظ صاحبٌ مغرر ہیں گے۔ آج سے تصاب مو قرت ہے جھٹور عالی نے بجمال شفقت اسس النماس کوشرف بولیت بختاراوراس سے بعد عبی صاحب ہی اس خدمت خاص برمغرب اوراس کی بدونت اس وریائے رحمت اور ابر کرامت سے فامس الخاص نغمات اور علیات سے بہر وافروز ہوئے یہنا کنہ حضرت قبلہ عالم بعد ہیں ذما یا کرنے شخصے کرمیاں معاصرت نارووالہ نے م سے لنمت ماصل ک ہے تو اس کی رصریہ ہے کدان کا نصیب توی نفا اور خدا تعالیٰ ک مونی میں تھی ۔ قامنی صاحب کوط والانے اس منمن کومال وزرسے خریدا ہے۔ حانظ م منانی شنے اسے عجزوانکسارے حاصل کیا ہے۔ اور حفزت معاجب تولنوی کویدمارے ا پنی ریا منات اور مجا بدات سے میسر ہو سے بیس ۔ گر بھٹی صاحب نے محمل خدمت اور جا تماری ۔ کے بدیے یہ وولت یا کی ہے . باک اور حال مز دوری میں عجیب لنات ہے جس می میم میں م کی دانع شین موتی به

صرف بعثی ساحب فراتے تھے کہ ایک رات صنرت تبلہ عالم سے فرمایا: حا نظاماً کرئی شرسنا کے بیں نے عرف کیا ہے

کانی بگڑی کا بنے کی رمزی دمڑی جیع جیوم ہاتھ پاکے اُدے الکھ لاکھ کی ایک

ای پر صفرت قبله دجدی اُ گئے ادر تجھے پر جمی دجد ہوگی رجی کہی میں قرال نبتا اوروہ مونی بنتے نبھے ادر کھی وہ قرال بنتے تھے ادر بی موفی رات بھر دہ کیفیت رہی کہیں پر بہشت بریں کی لذتمیں قربان ہیں۔

زراتے شعے۔ ایک سنب حصارت قبلہ عالم سنے مجھ سے پر جھا کہ حافظ! کیب عزت انتقابین مجرب سبحانی رحمتہ اسلاعلیہ کی شان کی کچھ خبرہے ؟ میں نے عرض کیا کہ بندہ نواز حب کے صفور کی ندرست سے مشنب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کہ اس خدا کے محبرب کی شان کو کی حقہ جاتا تھا۔ گراب اس درگاہ پاک سے عقیدہ میں کچھ قصوروا تع ہوگیا ہے۔ معنور نے فرمایا عیا ڈبانٹر اس درگاہ عالی سے فقور کے یا معنی ہیں نے عوض کی کہ صفور میلے میں مؤٹ الاعظم ہی میں مؤٹ الاعظم ہی میں مؤٹ الاعظم ہی میں مؤٹ الاعظم ہی مجف ہوں۔ فرمایا: اس ذات باک کواسی نظر سے دیکھتے دہو جس نظر سے پہلے دیکھتے تھے۔ ایک ششب عوض کیار کہ پہلے ممیرا ادادہ صفرت صاحب اکمیرے شرف بعیت عاصل کرنے کا تھا۔ آب نے فرمایا: حافظ ایس فقیر سے کہ تفقیر دیکھی تھی کہ اوقع کا ادادہ کھتے تھے میں نے عوض کیا کہ جس وقت جال باک کو آگر دیکھا ہے بیروانہ کی طرح تصدیق بھی تو ہوگی ہوں مصرت بھی صاحب نے فرمایا ہے کہ کو اگر دیکھا ہے کہ درخواست کی ہوئی تھی گرجب نباد عالم صفرت بھی صاحب نہدہ عالم کے۔

فرما یا کہ جب تصوت کی تناہیں ٹر صنے کی نوبت اکی نوصنرے نے پسا سیال تخدیں مجھے بھی اوائع شریعی منروع کرائی۔ ایک روز ما نظ ماحب من نی نے مجھے کہا کہ حمورے التماس كرنا كراج دوائح مشرافيت كے درس ميں مجھے بھى شامل فرما يا جائے بنيا پخد ميں نے عرمن کیار گرحصرت نے اس روز کوئی جواب مذ وبارجب تخلیہ سے فارغ ہو کر باہر آیا تودرداز پر حافظ صاحب کوشنظریا یا بر گرجماب الا حاصل نحصا النوں نے کہدکل بھرکسنا۔ دو سرے روز میں نے بھرای موقع برعون کیا۔ گراک نے بھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حافظ صاحب کے كماكل بيمركهه ديمضا ينپائخه ميں نے تنبرے روز بجرعوض كيا كرحا فيظ معاصب ملتاني أرزور كھتے بیں کر انہیں تج کو سٹار مجانے کے دنن شامل فرایا جائے۔ آپ نے فرمایا کون ؟ حافظ محد جال ایس نے عون کیا جی ہاں۔ فرمایا : معنا گفتہ نہیں ہیں نے اس وقت ما فظ صاحب کو بلا بیا اور وہ مجی شامل محفل رہمنے مگے۔ زمانے تھے اگرچہ حافظ صاحب نے مہسے یسلے على را و خلاصنوت فبلهُ عالم رشے حاصل كيا خما رگر به لاسند كچمالساباريك ا و دائييرہ ہے کروہ فرو فرما باکرتے متھے کر جو ال نکات اور فرائد تماری رفافت میں حاصل ہوئے ہیں

آب بمیشه حضرت قبله عالم کی تعلین مبارک انتفانے کی خدمت انجام یہ نتھے متع عند معبد بہ تشریف ہے جائے نو آپ نعلین مبارک انتفار اپنے پاس رکھ لینے

ادرجب مم بدسے باہر تشریب لانے توانیبی درست کر کے سامنے رکھ دیتے تھے گر جب وہ وقت آیا کہ معنزت قبلہ عالم سے آپ کو اپنی ذات کاشل بنا دیا تو برجب ثنائل پلنے خلیف رمشید کا ادب فرمانے گے ۔ چہانجہ ایک روز انٹوں نے حسب مول فعیس معط اٹھائیں توحفور نے مما فوت فرمائی۔ اور کہا کہ حافظ ساحب اکندہ آپ فعیس ندا مھا یا کیجیے کیزکو ادب مانتی ہیں بغیبین کو تبیس جھول ہی گئے۔ اور کہا کہ صغور اغوثی تعلی رنبہ کسی اور کورنج شس وہ بھے ممانتی ہیں بغیبین کو تبیس جھول ہی گئے جھنور سکوا بڑے۔ اور تسلیم فرما ہیا۔

حفزت تبله عالم شنے بوقت دمیال اولاد پاک اور حرم اطهر کا معاملہ آپ کے سپرو فرایا تھا۔صاحبرادگان کی باہم نسبت اورخاندان کے تمام معاملات کامدار آیے کی ہی مرضی ي مخرتها جعنرت نبله عالم المركة بن شهراد ستم يصرت صاحبراده نورا لفيرٌ ، صنوت ما منزادٌ نراحدٌ اورحصنرت ماجزادہ نورسن معنرت صاحبرادہ نوالعمدی شارت کے بعد گو شہبرصاحب کی اولاد مرجو تھی۔ مگر صدرت قبلہ مالم کے جاروں خلفاء نے بالا نفاق حضرت صاجزاده نورا حمد ماسب كو گدى تثين كيا ما جزاد ، نورحسن صاحب حبين تنص اور عنفوان سنباب ہی میش ب ندی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ گدی نشین صاحب کی نظریں معاجزادہ صاحب کے برامورنامنا سیمعوم ہوئے رحب برفنلرعالم حکے جلز خلفاء صرت قاضی صاحب عافظ ماحث، جناب تونسوی معاحب اور صفرت بمثمی معاصب می مناسب وفت سمجه کر صاحزاه ه فرحسن صاحب كوظم دبأكه آپ جدهر چاہيں بطے جائيں راب آپ بهار مشر ليف رہنے سے خابل نہبی رہے۔ جنا بنے صاحبراد ہ نے گھوڑے پر زین رکھی اور سوار ہو کر روا منہ ہو گئے کسی کی مجال دتھی کران کے ساتھ جاتا۔ گر ہاں ایک کت جونگر کے طویعے میں رہتا تفااورسائيسول كے نيچے تحلیح الكروں پرگزارہ كيكنا تفاحيب جاب المحكرسا تف چل يرا۔ یکا بک حصرت بھٹی صاحب بھی محفل سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرباندھ نی اور صاحبرادہ زرحس ك مُحدث ك أكم آم و دون مل صاحباده صاحب كوآب ك جلال سى ميبت اً تى تھى۔ گراپ اندین کسین سینے تھے۔ اُخرا کیک منفام پر پہنچے جمال حصرت صاحب نے ما جزادہ صاحب سے کہا کہ صاجزادے گھوٹیسے سے اتر در اور کوئی کڑی اٹھاؤ۔ میں

تمارے شرکاکلہ گاڑھ دول ماحبرادہ ماحب تے تمیل کی ادرعرض کیا کر حضرت کلم مفبوط مرد آپ نے فروایا۔ یہ توالیسامضبوط ہے کہ قیامت تک محفظ دہے اور کوئی حادثہ اسے منہاسکے۔ اس مقام یراب منگھیراں سریف کاشر آیاد ہے۔

مب معزب عملی صاحب ساحبراده أورحسن صاحب کود بال آباد کرے والیسس مہارشریون پہنچے ترتمام خلفاء جمع ہو گئے اور کماکہ دا ہصنرے آپ نے برکیا کیا کہ خودہی ہماسے ساتھ مشورہ میں شریب ہمائے اور پھر فود ہی صاحبرادہ صاحب کے ساتھ شامل برکے۔ آپ نے نرایا جی دقت صاحب انساس ار مور جارے تھے اور بجر اس مفادار کنے کے کوئی ان کارنین نہ تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کر نباز عالم مزار پاک سے دیکھ مب بی کم مارے فرند پر کیا گزرتی ہے۔ اور کون اس کا رفیق مال ہوتا ہے۔ مجھے شرم اکی ادرول مي موياكه غلامس يدكن صوف چندروزسي ريزه عين ب اور تو تمام عراس وركا و كانك كفاتار بإبراك نزم كى بان ب كرائ يركنا نك ملانى ي تجدير سبقت لي جا ای خیال سے بے تاب ہر کرماجزادی کے گوڑے کے آگے دوار مرا تھا۔اکس سے بعدج نکر صنرت عبی مماحث کی توم منگمیال شریف میں توانز اینے اس برزادہ کے حال پیمبندول ربی ان کی مالت چند ہی روز میں بدل گئی۔ اور وہ روز افزول ترتی کرے مقبول درگاہ الها بو ف اور صنوت فاصی محمد عاقل ساحیہ سے غلانت ماصل کی بینا پخرا ج ایک منگيردى صاحب كى اولادكى محبت كاسسلىل مفرت صاحب كوسط والاسے بيلا آنا ب. حفرت عبی صاحب کو قبل عالم کی اداد باک سے اس قدرہے بایاں محبت تھی کہ اگر كسى صاسب كسى تم كى تكليف كاعارف، برجانا تو أب كرمى دى تكليف محوى برتى تمى حبى برأب جاكردريانت فرمات شف كرائ آپ صرات بي سيكس ساحب كو فلان بیاری کی تکلیفت ہے کہ نقیر غلام سن کو اس کا احساس بور ہاہے رجی ونت آپ کی دماكى بركت سے صاحبزادگان كوشفا بوجاتى تھى۔ تو آ بِ كومبى اَدام برجاتا نضا۔

نواب صادق محدخاں معاصب ولیہ بهادلپور کو چند دہمانت در پیش تخیس د نواب کی مبیت صنوت تاصی صاحب کوف والا سے تھی ۔ اور ان کا وصال ہو چیکا تھا۔ اس یہ لیے وہ

عابتا تفاكمعنزت بمبئى صاحب سے شرت نیاز حاصل كرسے اور اندیں اپنام بی بنائے بنائجہ اس نے صنعت قبل عالم کے صاحبرادگان سے النمانس کیا کہ حضرت بھٹی صاحب تارک الدنیا یں اور دنیا داروں سے انتفات منبی فرمانے۔ اگرآپ کے وسبیر جمیلہ سے بندہ درگا ہ صادق محدصنرت معدوح کی خاکری سے بسرہ اندوز سرجلے توکمال حایت ہوگی مان صاحبان نے حضرت بحبٹی صاحب کی در بانیوں کے معروسہ بر بلا احتمال کا محد مبیجا کہ آپ آ جائیں ملاقات بخربي برمائے كى يائخ نواب مارن محد خان تكرد سامان سميت اعمد لورس رواين ، و رمنزلیں طے کرنا ہوا نشر فرید پہنچ گیا اور اینے ورو دکی اطلاع دے کرصاحزادگان سے دربانت كرجميجاكه تدم برىكسس وتت نفيب بمركى يحضرت ما جزادكان جمع بوكرصزت بملى ماحب كى فدرست ميل سكف اورعون كى كرنواب صادق محدفال والني ملك بمارا بالواسط والمنگرے جناب کے لطف وکرم کے بجرومہ برمحن قدم بوی کے بیے احمد اور ترفیہسے عِل كرشر فريداً گيا ہے اورادشا وعالى كانسطر ہے۔ مهارى صد با ونياوى عاجتيں وايلے رياست عوالب تذريتي بي اس كاسلام اور مانات منظور فرائيس يصنرت كويرهادت سخت ناگوارگزری اور جوش میں آ کرنرایا - کرقبلہ عالم نے علام کورم کی در بانی اور اولاد کی دایرگیری کے یہ مور فرمایا تھا ہیں جا ساتھا کہ اپنا سراسی غلا میمی ندا کرکے قبریس جاسکو<sup>ں</sup> مجص صفرت نے دنیا داروں کی ملاقات سے منع فرمایاتھا کہ یہ ایمان کی تائل ہے اور راہ ضرا کی تنل کرنے والی مجھے اس ریاست کا حیور ٹا اور بیال سے چلا جاما منظورہے لیکن نوا کی مانات کا برگزروا دارند بول گاریر فرمایا اور روانگی کے یے تبار بو گئے۔ ما جزاد گان مہاوری کوعجیب تفکرات کا سامنا ہما۔ انٹوں نے پلنے تی ہیں دونقصانا عظیم ہونے دیکھے رایک تر قبلہ عالم جسکے خلیفہ اوران کے دسپیلہ دمحا فیظ نا راض ہوکر جا رہے تھے۔ دومرایہ کر ماست کا والی اور رئیس ان کی تحریر کے بھروسر برآیا اوراس کی مراد حاصل منهو می اس زمامه می حضرت قبله عالم کی صاحبرادی ا درسجاره کشین صاحبراده نوراحمد ماحب كى بمير ومعوم موجود تعيس رسب ل كران كى خدمت بي كئے۔ اور عرف كيا۔ حالت نازک ہے۔ امیدہے کرآپ سے باعث حصزت بھٹی صاحب سر یا نی فرمائیں گے حضرت

مائی صاحبہ نے آپ کو ڈاوڑھی پرطلب کی۔ اور لید چھا کہ لے بھائی ! ہم نے سنلہ کہ آپ

کسی طرف کو جارہ ہے ہیں۔ کیا معاطہ ہے ؟ حضرت نے جلد وا قنات صادق محرخال کے

آنے اور صاحبرارگان کے وسیلہ سے ملا قات کی درخواست کرنے کے بیان فرمانے اور
بی بی صاحبہ سے زصت طلب کی معمومہ عینے مذنے فرما یا کہ برا در یا کوئی سواری آپ کے باس ہ آپ نے جالیہ مصن کی ! اور سواری کا رکھنا کیا ! " بی بی صاحبہ نے
فرما یار و فرائے مرب : ہم اینا برقعہ اٹھا لائیس بحضرت قبلہ عالم رقے نے اپنی اولاد کو آپ کے مبرد فرمایا تھا۔ آپ والد مصاحب کے قائم مقام ہیں۔ اگر آپ جائے ہیں تومیرا بیال اور کون وارث میں جرجال آپ مائیس کے ہیں جمی ساتھ میاؤل گی۔

یس کرحضرت صاحب کی آ و نکی اورگر بر فرمانے گے۔ نیز ارشاد سرا ہے گا جائم کی اولاد کے تیجے ایمان جاتا ہے توجانے وو ایٹ خرض صادق محدخال کو ملاقات کی اجائت مرحمت فرمائی ۔ گرفر مایا کہ اس سے کمو کہ وہ مجی فبلغ عالم کی خانقا ہ علیٰ پر حاضر برواور نقیر بھی حضور کی مان مارس سے کمو کہ وہ مجی فبلغ عالم کی خانقا ہ علیٰ پر حاضر بحل خوات ہو جائے گی حجب بیبات طے برگئی تو حصور بمع صاحرا دیگان خانقا ہ معلیٰ پر پہنچے مصادق محدخان بھی چند اماکین سلطنت سمیت بیشینز ورگا ہ علیٰ میں حاصر تھا سکتے ہیں کیڑا ڈال کر شرف قدم بری سے مشرف برا گرنواب کو دیکھ کرحضور کی طبیعت مبارک ہیں جلال آگ اور جنش میں آکر فرمایا یو توصاد تی نمیت کا ذب ہتی ہا

امی وقت مولوی گل محد صاحب جو قامنی صاحب کے خلقادیں سے تھے موجود تھے مول نے عرض کی ا۔

" غریب نواز اِنف قرآن جید توجود ہے کواولی الامرکی افلاعت ضروری ہے لاحظر ما ماصب نے بھر جوش میں آکروز مایا کو تنم ملالوگ حوام خوری کے باعث دنیا داروں کی نوشامد کرتے ہور خدا تممار سے نفس کے مشر سے بھی محفوظ رکھے " صادق محدخاں اور اسس کے اواکیون پر لرزہ طاری ہوگی اوراکیس کے اواکیون پر لرزہ طاری ہوگی اوراکیس کو شہ میں جاکر ذار زار دونے گئے صاحبرادگان نے بمنت عوض کی کہ فبلہ عالم کا صدقہ امیر صادق محدخال کے حال پر رحم فروایا جائے ۔ اپنے شیخ کا اممار کا می سن کر بک لخت آپ کی کیفیت رحم سے مبدل ہوگئی۔ فروایا " اپچھا اِس کے ایسے کہ کا میں کو کریا ہوگئی۔ فروایا " اپچھا اِس کے ا

مال پر نشر طیبہ رقم ہُرگا . نشر طاول میں ہے کہ نقیر کے روبر دکوئی ندرانہ بیش نری جائے گا۔ دوم کم نواب نظیر کی مانات کے یہے بھر کمجھی نہیں آئے گا۔ اور سوئم کر نقیر سے خطود کتا بہت بھی نہیں رکھے گاڑیے جھویا اگریہ نشر طیس منظور ہیں تو ہائے اور ملاقات کرسے۔

صادق محدخان کو بہ شرائط سنائی گئیں۔اس نے متطور کیں اور دویارہ عجز دنیاز کے ساتھ فذیمبوس ہوا۔اوز نقیبوں کی طرح ہاتھ یا ندھ کر کھڑا رہا۔ایک تحریری عربینہ پاکسس تھا۔ اس میں تین سوال درجے تھے۔اول کہ صادق محمد طال کی عمر دراز ہور ووم کہ خاتمہ با الحنیر ہمو۔ اور سوٹم کہ یہ ملک ہمینٹہ عباسیوں کے تصوف میں رہے۔آپ نے ملاحظہ فرما کرزندگی کے بارسے میں فرمایا۔

اِنَّ اَ بَحَلَ اللّهِ اِ ذَا جَاءً لَا يَسُنَاخِرُ وُنَ سَاعَنَّ وَلَا يَسُنَعَنْ بِهِ مُسُونَ حسبن خاتمہ کے تعلق فرمایا یہ تم مرد کا مل کے دامن گرفتہ ہو۔ اندلیٹہ مست کرو۔ وقت ماجست مدد ہمنج گی یہ اورمعاملہ ابد قراری سلطنٹ کی لئبست ارشا وفرما یا کہ انشا دالٹار تعاسلے نقیر ذمہ وارہے۔

نواب ما حب نے وفل کی کرسند ذمر داری بخشے۔ آب نے فرایا ہیں ذمر داری لا اللہ ما حب نے دوبارہ وفل کی از فیا من استده مرد کھ وہ بجے جی بر آب مسکرائے اور فرایا یہ اگر آپ سے کوئی سند باختی ہی اور فرایا یہ اگر آپ نے میرے بڑے بھائی تامنی محد ما تل ما حب سے کوئی سند باختی ہی مامل کی برئی ہے ترمین بھی مکھ دوں گا ما دق محد خاں کی جیب میں ایک کا فذتھا جس پر حفزت تامنی ماحیث کے قریر کو ما دی محد خال و ماری ماحیث کے قریر کر دیے جب آپ نے ماحظہ فرایا تو دہی الفاظ آپ نے بھی ابنی تلم مبارک سے تحریر کر دیے میں آپ نے مادی محد خال نے عرض کیا کہ رنجیت سنگھ اس غلام کا سحت و تین ہے محذر کی توجہ مطلوب ہے۔ یہ سنتے ہی جوش میں آگر ارشا د فرایا " جا دُ اِر نجیت کے ساتھ جگ کرو دُ گر فراب نے ریخیت کی شخت و شوکت اور میا ذوسامان کے مقابلہ میں باخے اندر جگ کرو نے گر فراب نے ریخیت کی شخت و شوکت اور میا ذوسامان کے مقابلہ میں باخے اندر جگ کرد نے کی کما قت نرمجی اور آبادہ کا مجا۔

چشتیاں شریف میں ایک ہندوعائل آیا۔ جس کے عمل کی طاقت کا یہ عالم تفاکہ

جی بیس ، کتے یا ریج جالزری طون عفر بی گاہ سے دیجے لیٹا تھا۔ تو وہ جا تور وہیں مرحاتاً اس علاقہ کے لوگ ڈور کے مارسے اس کے پاس جانے گئے اوراس کی الحاست کا وم بجرنے گئے۔ ریخردہار رئزلیٹ ہیں آپ کوسپنی ۔ آلفاقًا اس دفت آپ کے بجائی غلام مرتفظ ماصب بھی آپ کے باس موجو وضحے ۔ آپ نے ان کوسا تھ لیا اور جیٹ تیاں ہینے ۔ وکھا کہ بست کے دی اس موجو وضحے ۔ آپ نے ان کوسا تھ لیا اور جیٹ تیاں ہینے ۔ وکھا کہ بست کے دی اس مندو کے گروجی میں ۔ اور خور میت کررہے ہیں ۔ آب نے اس مخاطب کر کے فرایا کہ اوکا فر فراہم پر میمی وہی نظر ڈال جس سے تو مخلوق ضا کی رومیں قبض کرتا ہے ۔ یوس کو رایا کہ اوکا فر فراہم پر میمی وہی نظر ڈال جس سے جو ٹا آثار کوا سے مارنا مشروع کیا راس کے مرکے بالوں سے باہد ہوں گئو بند نکا جس کی تاثیر دراصل ان تمام روح فرسا لگا ہول کا باعث تھی ۔ آپ بالوں سے باہد کر کھیلتے رہے ۔ اور وہ مشور و فریا دکرتا رہا رگر آپ کو کوئی نفتھان نہینچاسکا اور اُخرآپ نے لیے ہم ہزار رسوائی نکلوا دبا۔

ایک دفد علاقہ مجٹریہ کے بیٹی نگرک گاؤسٹ ال ایک دفد علاقہ مجٹریہ کے بیٹی نگرک گاؤسٹ ال در المحد ماحث نے تعانب کی اور عفرت قبلہ کوعی ساتھ سے سکئے میندروز گزر سکنے گران بدنجتوں نے دالیسی مال کا کوئی ارا دہ ظاہر نہ کیا ملا قدر گیاننان کا تعارصا حبراده صاحب گھبرا مضے حصرت بھٹی صاحب سب سے ایگ ریت کے ایک طبلے پر بادی میں شغول رہنے شعصے رصاحب ادہ صاحب ایک روز آب کی غدمت میں مسکنے اور عرض کیا۔انسوک! کہ میں نے صفور کو بھی تکلیدے دی اورخود بھی ننگ آگی ہو م الأنق مطلب براري كرت نظر منيس أت يلجدا للامتفت الراست بين يصرت بعلى ماصب نے ان کے سردار توم کو بلایا اور فرمایاتم بڑے نالاُئت ہو محبوب خدا کا سجا دہشین اتنے دور سے تکلیف اعظار ہاہے اور میں می نفه ال ہم قوم تمهارے پاس آیا ہوں مگرتم نے میرا بھی کوئی لحاظ مذکی تمیس جا ہیے کہ ننگر سے مرایشی اب فزرًا حالیس دے وو مرائن خانر باو نے جواب دیا کہ بڑا نقیر بنا بیٹھا ہے۔ جا و ابنیس دینے اج کچھ کرنا ہے کراد ریمن کر طبیعت میں جلال آیا۔اوروز ما با مرہتر ہے ابھی دیجھ لوٹ وہ گھوڑ ہے پر سوار مرکروالبس روانہ سوا کہ گورے نے جر کرویں اس مفہور سردار کوزمین پر پینے دیا۔ اس کی گردن کی ہٹری ٹوٹ گئی

ادراً نَّا فَا نَّامِرِگیا مِعاتِم ہیائی دقت شرعظ بریں اگ مگ نگی ای روز صاجزادہ ماحب حفر معلی مائی مائی روز ماجزادہ ماحب حفر معلی سامی کے بھال سے اس قدر نوفرزدہ ہوئے کہ فر راخیے اکھ وا دیے ادر والبنی کی بیاری کرلی اور صنب میں ماحب بمین چل پڑے ۔ آپ کے بیچے قرم بھی کے وگ ہزاردں کی تعداد میں جمع برکردوڑ ہے۔ قرآن مجید کو کسیلہ لائے ۔ اسلی بھینسوں کے علاوہ بہت میں اور بھینیس بطور ندر پیش کرے معافی مانگے ۔ گرجن کی تفدیر میں معیب تھی تھی تھی انہیں سینی البتہ جرباتی شعے وہ نی کے اور صنب ماحب لنگر کا مال نے کر بخیر وعافیت والبس تشریب البتہ جرباتی شعے وہ نی کے اور صنب ماحب لنگر کا مال نے کر بخیر وعافیت والبس تشریب

### ع الصنون با ماحب برما ضرى كى كيفيات:

ایک مرتبہ صنرت بابا صاحب غریب نواز کے سفر عرس پر جناب ما فظ محد جالی صاب میں اللہ تعالیٰ عنہ اور صنرت بھی ماحب المحقے تشریف ہے گئے۔ داستہ بیل بنی ہمرکا بی قیام سنب کا اتفائی برا صبح صنرت بھی صاحب تخلیہ معمول سے فارغ موسیکے شعے۔ اور صنرت ما فظ صاحب ابھی اورا و وظائفت بین شول شعے کہ ایک مریض صاصر برا ہو اسی بستی کا باسٹ خدہ تفایومن کیا کہ حضرت مرت سے تبسرے کے بخار سے بامال ہور ہا ہوں بچری کی باسٹ خدہ تفایومن کیا کہ حضرت مرت سے تبسرے کے بخار سے بامال ہور ہا ہوں بچری بیشہ آ دی ہوں ، بال بنے کہ ادرے فاتوں کے عاجز آگئے ہیں۔ توجز فرای کے کہ اس بخار سے بخات باؤں۔ اُس وقت فضل کا دریا موجز ن تھا۔ ذرایا لے سائل کیا جا بتلہے بقام عمر بخار شرح نوایا نے دولیا ہے۔ یا مرح برا بخار رفع بوجائے فرایا یہ تیرا بخار رفع بوجائے فرایا یہ تیرا بخار رفع بوجائے دولیا یہ تیرا بخار رفع بوجائے انت دالٹ دالٹ دالٹ میرا مرک مفالے ضل کے دالت کے مشل سے واقعی اس تھی کہا ما عرسی قسم کے بخار نے نہ ستایا جب حضرت ما فظ صاحب ما نا فی دریا نے فیض موجز ان تھا تو بچیب فعمت حاصل کرتا ۔ وقت یہ دریا ئے فیض موجز ان تھا تو بچیب فعمت حاصل کرتا ۔ وقت یہ دریا ئے فیض موجز ان تھا تو بچیب فعمت حاصل کرتا ۔ وقت یہ دریا ئے فیض موجز ان تھا تو بچیب فعمت حاصل کرتا ۔

القعه دونوں صاحبان صنرت بابا صاحب کی آستان بری سے مشرف ہو گے۔ ختم عرص کی مجلس ہیں صفرت بھی صاحب کو اس شعر پر دہ بنظیم بیدا ہوا۔

گرنگر آید و پرسد کہ مگر رہ تو کیست گریم آکس کہ رابو دسے ایں ول دلیا نہ ما اس دھیدیں صفرت برالیسی کیفیت فاری بوئی تفی کہ لوگوں نے مجھے ہیا ۔ وصال ہو چکاہے اور روے مبارک پر واز کر بچی ہے معنل مماع مجلس ماتم بن گئی تھی پیھنریت بابا صاحب کے گدی نشین دیوان صاحب نے کپڑے ہے بھاڑ ڈالے تھے اور گریہ وزاری تمروع کردی تھی یرصفرت صافظ صاحب ملی نئی آپ کے مرمبارک کوزانو پر رکھ کر روتے تھے اور بار بار کتے تھے کہ بابا صاحب کے دربار ہیں قبلہ عالم سے ضایعت ما ظلم کوشید کرا کے جا رہا ہوں ۔ ای صالت ہیں دوبیر گزر گئے اور نماز جمعہ کا وقت آگی جھنرت حافظ صاحب نے چند مرتبہ آواز بند آپ کے دوبیر گزر گئے اور نماز جمعہ کا وقت آگی جھنرت حافظ صاحب نے جند مرتبہ آواز بند آپ کے کان میں کہا کہ انسوس نماز ظہر تصابح و ہی مصفرت کی وائیس پاؤل کی اٹھل کو حرکت کرتے دیجھا رحضرت حافظ صاحب نے قوالوں سے فرمایا کہ والی کی وائیس پاؤل کی اٹھل کو حرکت کرتے دیجھا رحضرت حافظ صاحب نے قوالوں سے فرمایا کہ والی کہ والوں نے ویکی انسوس کی جو رہارک محرک ہوا اور آپ ایک جی کے مرطوف مبارک محرک ہوا اور آپ ایک جینے مرطوف مبارک انکی ویکو دربار کا میں تھی گیا ۔ دیکا یک وجو دمبارک محرک ہوا اور آپ ایک جینے مرطوف مبارک انکول کی تاخل تھی گیا ۔

ایک ماجناده مهادی سے املاد

میں شادی کرنا چاہتا ہوں اخراجات وسیع ہیں بخرائہ فیب
سے امداد فرائی جائے۔ فرایا۔ جب برات روانہ ہر توہم سے رخصت لے کرجائیں۔ جنا پخسہ
میں دور برات روانہ ہمدئی رما جزاده مها حب ماضر مرئے اور یاو دہائی کرائی۔ آپ نے اثر
ماہ منایت اپنا جبہ مبارک علما کیا اور فرایا لے بین بیٹھے اور صب ماجنت جیب ہیں ہاتھ
وال کردتم نکال بیا کیجے ۔ الث والٹر تمام مزور تیں پوری ہمتی رہیں گی۔ امنوں نے ای وقت
ہین بیاجس قدر روبیہ ورکاد ہوتا ۔ جیب سے بوقت صرورت برابر سیابر تا رہا تھا۔ جائی ہراروں خرج ہوسے اور معاجزادہ مها حب شادی کر کے نوش وقرم والیس آئے اور جب ترایی
مزاروں خرج ہوسے اور معاجزادہ مها حب شادی کر کے نوش وقرم والیس آئے اور جب ترایی
در طریا بیت نوائیس کرتم کی صور درست ہے۔ آپ نے بعد کھراکر کئے سکے کہ صفور وہ جب کماں بیا
درا منایت نوائیس کرتم کی صور درست ہے۔ آپ نے خربایا۔

م ما جزاد و ماحب! آب كا موال شادى ك اخراجات كاتفار سوفدا كم

نفل سے شادی کامعا طریخ بی مرانجام برجیکا ہے۔ آب نے بخ بی جبر والبس کردیا ، اب معاف فرملے۔

ایک مرتبخت بنیام کی مرات کی مالی کی ایک مرتبخت بنیام الم کے عراس کے موقعہ پر میمائی میں ایمی مجلس ماع منعقد تھی رائس زمانہ ایسی بھی مجلس ما ع منعقد تھی رائس زمانہ ایمی مجلس ما نے تنام خلفائے عظام موجود تھے ۔ جاب بھی صاحب پر حالت و حبدطاری ہوئی سخن یا دہیں کیا تھا بحضرت نے محفرت ہو کو خید کے جب تھام کی۔ اور کچھ و بر مراقبہ ہیں کھڑے دہے۔ تبله عالم کے خلیفہ کرم محفرت قامنی عاقل محمد معاصب میں اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑے دہ ہوگئے ۔ جب آپ بیٹھ کے تو دہ بھی اپنی جگر پر جا کر بیٹھ کے جب ما صریت کے سامنے کھڑے دہ بور گئے ۔ جب آپ بیٹھ کھڑے تو دہ بھی اپنی جگر پر جا کر بیٹھ کے جب ما صریت نے بعد ہیں حضرت قامنی صاحب کو جا ایس بیٹھ کے ایک تاب اللہ ایک حضرت تعلق صاحب کو جا ایس کے مارت کے دور اس کے دور اس کے دیاں اور تعلی کر وارت کے دور اس کی اور تعلی کر ایس کے دور اس کی خوش اور قطب کر دیسے ارتباد کی موال کی دور اس کو ایس کو دور کی دیا بر بھی کے دیں منابل نظر رہوں گرائس تعزیم میں اٹھائی۔ کو خوالے نے دہ خوالے کو کسی پر نظر بی نیٹیں اٹھائی۔

بارچات اور نقذی رقم دی جس سے وه مالامال برگی۔

### شربعيت كى معمولى خلاف درزى بعي سماع براثر انداز موئى:

سید فرید تناه کوربہ والاج صفرت کے مرید فاص اور ایک صاحب ذوق مونی تنمے معنوت بنیا مام کے عربی برا اپنی مالت معنوبی عرف کی میں اثر سماع ظاہر نہ ہوا۔ اپنی مالت معنوبی عرف کی ۔ اندوں نے عالی کریں کوئی بات فلاف شریعت ہے ۔ اندوں نے عرف کی عیاد الله الله والله کی کی ایس میں مجی میں صورت رہی ۔ تو ایپ نے حضرت سے جاکو زیاد کی ۔ آپ نے بالڈر مگر دومری مجلس میں مجی میں صورت رہی ۔ تو ایپ نے حضرت سے جاکو زیاد کی ۔ آپ نے میر فرایا کوئی امر فلان مثر بیت ہے ۔ اندوں سے عزر کیا توجم پر کچھ بال مدمثر لعیت سے متجاوز مندی معاف کیا ۔ اور حب مجیم مجلس میں کئے تو ایسی کیفنیت ہوئی جو بیان میں مندی مامک تی ۔

مخل مماع میں ایک مخدوم زادہ کی محوانگیز قرحیات کی کیے غلام برہے آثر مونا حفرت مبال سلطان بالاصاحب جوجاب تسس العاشمتين معنرت شيخ عبدالخالق مناسب مرشدط ليقت حنيت صاحب البيرائة الله كع سجاد أنتين ستمع اورنها بت صاحب ذوق موفى نعے۔ انہیں معنزے بھٹی صاحب کے ساتھ کما ل را بطر محبت تفعا رجب حصرت قبلہ عالم جسک عوص کے ایام قریب ائے۔ تومیال سلطان بالاجی نے معنرت بھٹی ماحب سے مجالس عرس میں شرکیب بدنے کی اجازت مانگی۔ اور آپ سے اجازت دست دی رینا کنے بہ شرکیب مجالس بوتے رہے۔ انہیں عبس میں تمام دفت وجدر بتا تھا۔ان کی جزع فزع کے باعث دو مرے صوفیوں کوکیفیت کی گنجائش ہی نئیں ملتی تھی ربیعام حاصن ین مجلس میں سے جس پر نگاہ کرنے تھے ائی پرحالت وجدطاری بوجاتی۔ آخروتت کیا کرمیاں ماحب بوموٹ نے سیدفرید ستا ہ ماحب كوريه وال پرى كا ذكر خير يها كزرجكاب رنگاه والى كران بركجها از نرموار اننول نے بھر نگاہ کی اور کچیز تا نیر نہ ہوئی۔اس سے بعد باربارنگا ہوں کے وارکرتے تھے گروہ جوں کے تول چیب بیٹھے تھے اور مطلق اثریز ہوا مجلس برخاست ہوئی تو حضرت صاحب نے

مَنْ كَانَ فِيُ هَلَّذِهِ ٱلْعَلَىٰ نَهُو فِي الَّاخِرَةِ ٱلْعَلَى۔

جرمیاں اندنعاہت وہاں ہی اندنعارے گارہ شاید برکام ازراہ جال تھی کہ وفعتہ اُس کے دل پر تجلیات اللی کا نزول مٹروع ہوا۔ ہائے وائے کرتا تھا اور کتا تھا۔ یا بادی آئی عجب احسان فرمودی ۔

ببابان میں مربد کی فربادرسی اوراملاد الکیشخس میاں نصرت جونتان کابستے بیابان میں مربد کی فربادرسی اوراملاد

تماریا خاجہ غلام سن کا وظیفہ رکھنا تھا۔ عام لوگ اُسے میاں نفسر کما کرتے تھے۔ روایت ہے كرايك سال ايام تحطيس يرنسوميان اوران كي جند رفين سفر جولتان سے غلم خريد كرلائے تھے۔ دات کا وقت تھا۔ نصائے ایز دی سے ان کے لدے لدائے اونے کی ٹا بگ اڑ ط منی اوروہ گرکے رہ گیا۔ بمرابیوں نے کماکرا دنٹ زندہ رہنے کے قابل نبیں رہا۔ آؤ کسے ذبح كروالين اورما مان نفسيم كركے دومرے اوٹوں پر باركر ديں رمياں نصو نے كہا ہيں اپنا ونط ساخصے کرجا دُل گارما تھیوں نے مجھایا کہ اہمی وقت ٹھنڈاہے۔ دات دامت ہی رمگیستان سے نکل جائیں گئے بمارے یامل یانی بھی کم ہے مید جلدی روانہ ہرجائیں ۔ ور نہ اسس بیان ہے آب وگ ہیں ایر ماں رگڑ رگڑ کرم یں گے۔ گرمیاں نفرت نے نہ مانا اور کہامیرا رفین میر کشیخ ہے ۔ تم جا ؤ۔ میں اونٹ چھوڑ کرنییں اُول گا۔ وہ سب روایہ ہر گئے ادریہ سکی تن تنها دیاں بیٹھارہ کیا۔ روز مانھا اور کت تھا۔ لے خاجہ وقت امراد ہے۔ مروفرا ای مات میں نیند آگئی حضرت ماحب کو دیجھا کہ فرماتے ہیں۔ میاں نعرت عملین نہ ہم ہے انفنل خلامے انبرے اوزط کو وہے کی ٹانگ لگا دی ہے۔ جلدی سامان لا دیے اور سوار ہوکرتیز فدم جینا جا۔ اپنے ساتھیوں سے مل جائے گا۔ بے چارہ غمر رہ نفرت لیے مرشد ماک كى بشادت بربيلار سوارا ونمك كة ندريست بيهما ويجهار اورجب الحايا نواش كابازو جيمح سسالم بإيار بنيا كخير سامان لادكر سوار موكيا ا دربهبت جلدتم مغران قافله كوجا ملا - اسكدا دمله -مثير مروا نند، درعالم مدد مركبا فرياد ومظلومان رسد

مرض الموت سے نجات ولوائی ایمان نصاب ماکن بنی مٹھ جھیڈ و پربدران نصاب ماکن بنی مٹھ جھیڈ و پربدران نشغت فرواتے تھے بحداحت ایک دفعہ بہار پڑا۔ اس ندر کہ جان کے لائے ۔ اس کے باپ دممنان نے جب بیٹے کی مالت نازک رکھی تواسے اٹھا کر مہار مثر لیف کی طرف روانہ ہو ریڑا۔ ادھ دمہار منز لیف میں بیٹھے بنیٹے ان بندہ نواز دفاشار نے نورع فان سے لینے

غلام کی حالت زار ملاحظہ فرمائی اور دستگیری سے یہ نے دائس کی طریت عیل بڑے۔ بہمار مشر لیب اور محد جمیر و کے درمیان ایک وسیع جمیل ہے ۔ جسے ہر باری کتے ہیں۔ ہر باری کے اس کن رے پراک بسیخے نصے اور دو رہے کنا سے پر رمعنا ن کرائی کے بیٹے محداحسن پر کیفیت موت طاری بوکنی رمعنان نے بیٹے کو رکھ دیا اور دونے بیٹنے لگا جھزت ماحب بسروت نام اس کے پاس بہنے اور بوجھار مضان کیوں رونا ہے ؟ اُس نے عرض کی کاحس فست برگیا ہے۔ آب نے فرمایا۔ ایمی احسن کی موت کا وقت نئیں آیا۔ اس نے کمار آب ك فرمانے بي واب تو اُس كى روح بھى بدك سے برواز كر عكى ہے۔ آب نے بين مرتبر فرما يا كرائي احسن كى مرت كاوقت بنين آيا۔ اوراس كے بعدميت كے باتھ كوزورس بلاكر اواردی ۔ محدا من او محدا مسن و خداوندنی الی سے اپنے دوست کے لفیل محراحس کوسنے مرے سے زندگی بخشی اوروہ انتحیس کھول کوا تھے بیٹھا اور کھنے لگا۔ پیر بابا۔کیا ہے جی کہنا نرایا۔ اٹھدرمفان کے مصروہ مجھے مردہ مجھ جیکا تھا۔ سیان اللہ اسے کہتے ہیں مرشد کالل کی مدو محراحسن اس کے بعد بچاس برس کے قریب زندہ رہا کا تیب حروف نقیر محمدعائل اس كى دولىن محبت سے مرس ماصل كر حيكاہے . كونكہ وہ معزت يشنح كى نشانى تھا حضرت صاحب کہ وری برعابت عظیم دربان ایک تطعہ زین موسو مرکسدی والدكى ايك مليت كامقدم على رہا تھا جب مهار متر ليف بي حدرت معملى صاحب كے سامنے یہ ذکر ہوا تو آپ نے پرچیا کہ اس شنازیو معاملہ میں سیاں ساحب کمرور کی ترمیکس کی ون ہے یون کندہ نے بیان کیاکہ حضرت کی ترجہ فلاں فرین کی طرب ہے۔ آپ نے حوا آبا

طرت ہے عرض کندہ نے بیان کیا کہ حضرت کی توجہ نظال فریق کی طرف ہے۔ آپ مے حجا با ارف دورایا فتح بقینا اس کی ہے۔ اس سے بعد فرما یا میرے میاں صاحب کو فعا تعالیا نے البیا تعرف عظیم عطافر ما یا ہے کہ اگر جا ہیں توجیلے وائن سے ذمین کا الکوا اسما کے بہاریز بیف میں ڈال دیں اور فہار شرایف کی زمین کا تطعہ اسما کرچیلے وائن میں جھیا ہوں۔ مرف کے قدروں میں وفن ہونے کی تشرید ارزو بطور خوشی طبعی اکب بے پوچھ رہے تھے کہ وصال کے بعد ذات مبارک کی تدفین کماں ہوگی اکب وزمان سے بوجھ رہے تھے کہ وصال کے بعد ذات مبارک کی تدفین کماں ہوگی ایک فرمان میں صاحب المربائے مجد یا کہ ہم آپ کو دہاں دفن نہیں ہونے دیں گے یصفرت جوش میں اگئے اور فرما یا۔
اے صاحب اور واج فا پاک کی قسم ہے ۔ اگر نم مجمعے ایران میں میمی دفن کر د تو اک و تفت صورت قبل عالم الم کے مزار کی پائنتی میں زمین کھو و کر دیکھ لینا فیلام سے قبل عالم الم کے مزار کی پائنتی میں زمین کھو و کر دیکھ لینا فیلام سے قبل عالم الم کے فار موں میں مطاح ہوگا و

من دصال میارک صفرت خاجه حافظ غلام مرتفظ صاحب رحمة الدعلیه وصال میارک صفوت کے معلق مفاصل تمی صفورت ایک مفاصل تمی صفورت ایک ملال اور تشویش میں دیکھا توفر وایا کرید معاملہ زلیت اسکانی نئیں اور بوستان معدی کے یہ بیت پڑھے نئے۔

شربچه با ما درخریش گفت کیس از رفتن آخر زمانے نجفت گفت از برست من اسخ مهار ندیسے کسم بارکش در نظار

اخرینم ذی القعده سنت ایم میں دائی دشتاب اسمان برایت نے عزوب بوکی دصال در ایک دشتا ہے اسمان برایت نے عزوب بوکی دصال در ایا اور حصرت قبله عالم کے پائے مبارک کی طرف اُن کے وزیراعظم کو دنن کیا گیا جمال اَ پ کی جو کھنٹری جنت المادی کی صورت اُج کک فائم ہے۔

# مفرت واجه محرعا قل شيق

وصال سیم زار کوطنعن طورہ عازی خاں پنجا حضرت خواجہ محدماقل صفرت خواجہ فر محد مہادری کے متاز خلفا دہیں سے ستھے آپ نے سے نظامیم شہتیہ کی افتاعت میں نمایاں کودار اواکیدان کے علی مقام پا بندی شریدت اخلاق اورمردت کی شرت وورو نزدیک مہت جلد بھیلی اس سے دوگوں کی خاصی تعدادان کی ضرمت میں حاضر بوتی اس طرح تبلیغ دین کی آپ نے تن من وصن سے فدرت کی۔

مخدوم فرمحر منصے ۔امادت خان وزیرت ہجمان ان کامرید تنا اور شاہجمان نے ان کو پاتخبزار مگیدارامنی اخرامات کے بیے دی تھی رشاہمان کے بعداور تگ زیب عالمگیراور شا ہان ما بعد نے بھی اس خاندان سے بزرگوں کو جاگیرس عطاکیں۔ قامنی صاحب کالنجر و نسب یہ ہے ۔ نامنی محمد عاقل بن مخدوم محمد مشرامین بن مخدوم محمد لعیقوب بن مخدوم نورمحمد کور بجب آخرى يه تنجره حضرت عربن خطاب رفني الليوعنة تك منتهى مؤناب ي قاضی محد عاقل کے والد عالم باعل اور صاحب تغذی ذلقہ س بزرگ نظے، والد مالم باعل اور صاحب تغذی ذلقہ س بزرگ نظے، والد مالم بین سکونت اختیار کرئی تھی ، جمال کبڑت لاگ اُن سے بیت ہوئے۔ کچدعوم کے بعد دہ کوٹ مٹمن ا گئے۔ اور وہیں سکونت اختیار کی جے ان کے مرید مفن فال بارائے ہے آباد کیا تھا۔ مدار فراج محدماتل کی دلادت باسمادت ساها بیم کو فا دیگ کوط مطمن ہی النوں نے بہلے قرآن مجد حفظ کیا، میر اپنے والدمحترم مخدوم محد منز یعن سے تعلیم پائی مملم جرینے وقت کے بیگائر روز گارعالم اور محدث تنے ران کے علادہ انہوں نے شاه نخر اورخواجه نورمحد مها دری اعظیم می تحمیل کی ، شاه فخرج سے اسنوں نے بشرح مبدالمن ادرسواد السبيل برهى واورخام نورمحه مهاوري مصصديث كى سدماصل كى ا علوم ظاہری کی تحیل سے بدرخاجہ محمد عاقل علم بالمن کی طریت الکشس مرشد کامل متوجہ ہوئے اور انسیس مرشد کامل کی تلاشس ہوئی .اگرچہ خود اُن کے والد بزرگوار ملبندیا ہے اور صاحب یا طن بزرگ نمے ، نیکن ان کا نفیب العین بھی

مبعیت مبعیت نوام محدماقل کے بھائی کی ملاقات موضع یارے والی بی خواجہ نورمحد دما دری گ سے ہوئی۔اُن کے بھائی نے اُسی رات کو اپنے بھائی خواجہ محد ماقل کے بلانے کے یہ سے کوطم تھن آ دمی جمیجا ،خواجہ محدماقل آئے ،اورانسوں نے اُسی بیں حصرت خواجہ نورمحد دہادری کے دست بین پر سیت پر معیت کی۔

دادامرشرس ملافات این جدرتبران مادیر صنون شاه نخر کی خدمت میں دادامرشرس ملافات این ماضر ہوئے ،سپلی مرتبرجب دہ دمارے اپنے مرشد

سے ساتھ دہلی گئے تو پیدل گئے، جب خراجہ نور محمد صاوری نے اُن سے اس کی وجہ لہ تھی تو عرض کیا کہ میں نے خلاسے عہد کیا تھا کہ میں صفرت شاہ نخر کی خدمت میں بیدل جا دُل گا

دومری مرتبروہ اپنے مرتبدے ملنے کے یعے دہار آئے۔ وہاں آنے کے بعد معلوم ہواکدان کے مرتبدو ہی تشریف سے گئے ہیں، بیرش کروہ براہ بیکا نیر دہلی دوارہ برگئے، حب

دہ دہلی پہنچے آذ معرت ننا ، فخر کی مدمت میں بیش کرنے سے سے سوائے ایک اور کے سکے ایم اسٹے سکے کھواکن سکے پاس مذاہ انہوں نے وہ اولا آ کھ آنے میں فروخت کیا اور اُس کی نمیت سے شاہ

نخرے بیے مٹھا ئی خربدی ۔اک کے ہیرومر شدخامہ نورمحد دنبا دری کو بیرمعلوم ہرا نزا منوں نے خاصہ محمد عافل کو چارا نٹر فیال دیں نا کہ وہ حضرت نٹاہ فخرا کی ضرمت ہیں پیش کریں ۔

دومری مرتبرحب وہ مثنا ہ فخر کی خدمت میں حاضر ہوئے نوائنوں نے نیومِن باطنی اور تعوت کے بعض اہم مسائل بھی اُن سے بچھے ۔

آخری مرتبر جب ٹواجہ محمد عاقل، شاہ فحر کی خدمت ہیں صاصر ہوئے یوب وہ رخعت ہونے گئے تونناہ فخرنے اُن کو حیار کتابیں دیں،اُن ہیں سے ایک مکتوبات کیننے عبدالعندوس میں

گنگہ ہی۔ دوئری کتاب مطول ، تمیسری سواواسبیل بچر شنمے ایک مجموعہ میں اوائے جا می ، قصید عمر یہ اور نثرے رہا عیان جامی دعنیرہ تھیں ۔ کمتہ بات شنخ عبدالفدرس گنگر ہی کی صاحبہ مناقب المجوبین نے بھی موضع کمہبرال ہیں جراب سے صاحبزادے سے پاس بھی زیارت کی تنح

رنا تب امحبوبین نے بھی موقع مہیراں ہیں جو آپ سے صاحبزادے کے پاس بھی زیارے لاقے۔ ان کابیان ہے کہ نسنے رنمایت خوش خط نھا ، اوراُس کے حاستیہ پرشا ہ فمخر سے دستحظ تھے۔ ربا فنت و مجاہدہ ایر مجاری ماقل نے مختلف اور بہت سخت مجاہلات کے ،اُن کے اُن کے بیان ہے کہ منتے مجا ہدات خواج محمد عالی کا بیان ہے کہ منتے مجا ہدات خواج محمد عالی کا بیان ہے کہ منتے مجا ہدات خواج محمد عالی کا بیان ہے کہ فی دور رائیس کرسکا۔ ان کو ذکر بالجمر بیں بہت نخیف اور کم زور ہم دیکے تھے دائن کے بیٹن ذکر بالجمر بڑی پابندی سے کرتے تھے۔ اُن کے

مجاہدوں ہیں عبس دم بھی شامل تھا۔

عبادت ہیں محویت کی برکیفیت تھی کہ عبادات ہیں محوواسنزاق کی دحب سے ان لوگوں

سے جو آپ کی خدمت ہیں پابندی سے حاصر ہونے تھے ان سے پوچھنے کہ کہاں رہبے

دہ عرض کرتے کہ ہم تو پابندی سے حاصر ہونے ہیں ، فرماتے ہیں نے تو تمہیں دیکھائیس۔

وہ عرض کرتے کہ ہم تو پابندی ہے مواسر ہوئے ہیں ، فرماتے ہیں نے تو تمہیں دیکھائیس۔

خواص ذمانے ہیں سلاطین خواسان کی طرف سے صوبے دار تھا۔ چند دیمات اجارہے پر

جوائس ذمانے ہیں سلاطین خواسان کی طرف سے صوبے دار تھا۔ چند دیمات اجارہے پر

ہوائس ذمانے ہیں سلاطین خواسان کی طرف سے موجے دار تھا۔ چند دیمات اجارہے پر

اجارے کی رقم ادارہ کرسے ہوئی اُن کے منا میں ستھے۔ ایک د نولیعن مجور ہوئی سے قامنی نور محمد

اجارے کی رقم ادارہ کرسے تو اُس نے اپنیں قید کر دیا۔ نویسے کی خواجہ محمد عاقل شے فیدے مصائب فی اور میں خواجہ محمد عاقل شے فیدے مصائب فی ایک مصائب فی در یا صنت میں گزرنا نھا تیدے چوٹے تو فرما پاکرتے سے کھی کا گر وہ نویسے جوہیں نے فید ہیں گزارے ہیں اگر جمھے حاصل ہو ہوں شاید ذکروشنل کے نتیجے سے محمود مرہنا۔

عاصل مذہورتے تو ہیں شاید ذکروشنل کے نتیجے سے محمد مرہنا۔

ائی زمانے میں جب کہ خواجہ محمد ما تنگ تید میں نتھے۔اُن کے بیر دمر شدخواجہ لور محمد مهادر نگ نے نید خانے میں سست سے عمل اُن کو بیمجے لیکن اننوں نے کوئی عمل نہیں بڑھا۔ لوگوں نے جب اُن سے بوجھا کہ آپ نے عمل کیوں نہیں بڑھا، فرما یا اپنے جہٹ کا اسے سے یہے عمل پڑھنے سے مجھے شرم آئی۔

آب نے کوٹ شخن میں بنایت اعلی بیاند برایک وارالعلوم قائم کیا جس میں اعلی دینی تعلیم دی جاتی تھی فقہ، تصرت اور صدیث کی کن بیں آپ خور بڑھاتے شخصے۔

بمے بڑے عالم اس مرسم میں درس دیتے تھے . مرسر کے ساتھدایک بڑا انگر خادتھا جهال سے علما واور طلباء کورولوں دقت کھانا ملتا تھا۔ بعدمين جب آب كوط ممعن سے موضع شدانی مین متنقل ہو گئے تو وہاں بھی ایک طِرا مدرسہ فائم کیا اورطلباء واسا نڈ ہ کے بعد نظرخانہ سے سرنتیں ہم مینیا میں۔ ا تبارع سنت المولادر ول وهل كتاب وسنت كافاص خيال ركفت تمع، ان كا المبارع سنت كافاص خيال ركفت تمع، ان كا المبارع سنت مع مطابق برتا تها روصال سے بیشتر حصورنبی کریم ملی الله علیه و کلم کوخواب میں دیکھا کہ فرما نے ہیں۔ ترہ واب یارخوش کردی کہ بھیں تونے میں سبت خوش کیا ہے منتی منتی دندہ منتی کام سنتی دندہ كروى بيل مماع المناتب الجوبين مي سے كه قاصى محد ما قال سماع سے بنر معمد لى دون ركھنے تھے اللہ ماع كى مغل ميں أن يرب صديفيت طارى دو مانى ۔ خوا مر محد ما قل كوجب خوا جد نوا دري كي في فلانت المنال دا ذكا مع المنال دا ذكا یں تھے ہے ، مکن کے نظامیہ کے فواق و بر کات کو عام کرنے کی طرف متوصِنتیں ہوئے خام اور کر ممادری کوملوم ہوا تو انٹوں نے منا بیت بنی سے مکھاکتم اوگوں کو بعدت کرکے المن الله المانين كوكول علم نيس كرنے واكراب بھى تم نے الب نيس كيا تو ميں اس كاطلاع صرت شاه فخر كودول كا-اى دوزسية بي مي قاعده لوگون مي سليد ر منده مالیت ماری کیا اور مبت جلد آپ کی شرت گردو نواح میں میمیل گئی۔

رسردہ دیسے باری بیا اور مبت جداب کی سرف رور دان یا بی ای موس معولات کی نماز کے بعد دہ ذکر شنل میں معروف ہو جاتے، پیر کھانا کھانے اور عناکی نماز با جماعت اوا ذماتے منازعشاء کے بعد مریدوں کی تعلیم و تربیت کا سسلہ مزرع ہرتا، جونسف منتب کے جاری رہتا۔ تبجد کی نمازا دا فرمانے سے بعد ذکر مالچر فرماتے باس وغذا مرشد، شاہ نخر اُنے بدایت کی تھی کہ وہ عدہ باسس اور اطبیعت غذا استعمال

كري، مزدع ميں ان كولين بيركى اس مايت يرسبت تعجب موا، سكن عجراب نے فوراً

ادر قرآن جید کی تلادت کرتے ستھے ، اور شام کو طاب علموں کو بڑھاتے ستھے۔

۔ عَمُو مُاخْوَا مِبِمِحِمِهِمَا فَكُ كُاتِمِيفِ أَن كے سِينے بِرے مِاك رہنا نضا ، كُلَاہ قادري بِيننتے نعے ، جب کمیں باہر جانے تو سر پردستاریا سلاری دنگی ، باندھ یلتے تعے۔ شابان وقت کی عقیدت میدون کی اصلاح وتربیت کی طون خاص توجو فرطتے اللہ ان وقت کی عقیدت میں کے علی کا تذکرہ من کر فر ما یا اثرى اپنى طرف نسبت كرنا نزك ب مرزحيقى الدتمالى ب راكبرانا ه نانى سے خواجه محرماً قل کاس درجه معتقد تمعا که اس نے تنبزا دہ جال خرو، اور کا وس سنکوہ کوان کا م بر تزار دیا تفایها در شاه ظفر بھی اکن سے فیر معمولی تقیدت رکھتا نھا۔ وصال ایس ماه بیار اسے اور ۸ رجب الالله آب کا دصال بوا آپ کو شدانی جانشین اب کے بعد آپ کے صاحبرادہ قامنی احد ملی جانشین ہوئے۔ امنوں نے جانسین اور مایا۔ کوطمعن میں سرد فاک کے گئے۔ فاصفی احماعا ہے دوما جزادے تھے۔ (۱) میاں خلا مجنش اور (۷) خواجہ ٹاج محود۔ دونوں سے الك الك الك فاصی محمدعاً قل کے خلفا میں دیں ہیں۔ رد) بولوى عبداللرصاحب د٢) مولوى محداعظم دا، فليفه اكبرماحب ده) مرنوی گرسس (۱) خام گل محدا حدیدی دم) ميال شرايف الدين خواص محدا عروری نے کتاب مکل میرالاویا میں بزرگان سلسدے حالات

قلمبند کیے ہیں اوراس کتاب ہیں خواجہ فاصنی محد عافل کے ملفوظات مبھی مکھ ویسے ہیں رخاجہ گل محمدا حمد بورس ۹ رمحرم سلسمین ہو کو احمد بورعلانہ بہادل بور میں نون ہوئے۔

# مضرت مولانا محرعلى كمفرى يثق

دمال ۱۲۵۳ مزار ممدر شرایت بنجا

صرت محمطی محمدی علم وعل میں یگا نه روزگار تصے اور صفرت ننا مسلمان نونوی کے اکا برخلفارے ہیں حضرت مولانا محمد علی محمدی کے والد کا نام محمد شنیع تفاا ور داوا کا اسم محمد منا میں داؤد جلال آبادی نفعا۔

اب کے آبا واجداد کا اصل وطن بٹالہ شرقی پنجاب، درمندہے، آپ بٹالہ میں ملاست استخلاج سنھند میں بیار ہوئے۔

مشاہ غلام علی صاحب بٹالہ سے دہلی ہے گئے اور دہبی کے ہورہ ا نا محم<sup>ع</sup>لی کمھٹر (صلع کیمبدپور) آگئے اور میبیں کے ہر رہے۔

آب نے ابتدائی تعلیم ان کے بھالی مولانا عبدالسول ماحب العلیم و تر مرب بن کی مولانا عبدالسول ماحب العلیم و تر مرب بن کے بعد سفر اختیار کیا اور مولوی اسدالٹر مہا ولیوری ریاں صطفیٰ جی بٹ وری میاں مرسلی ما حب یالای کی ضورت میں رہ کرعربی وفارسی کی تعلیم حاصل کی مجم مزید تعلیم کے یہے آپ مولانا عکم الدین مشبحر علم الدین مشبحر عامل تھے ، ائس نمانہ میں ان سے علم کی بڑی شریت تھی، آپ عرصہ دراز کا مولانا موموت علم کی بڑی شریت تھی، آپ عرصہ دراز کا مولانا موموت

کی خدمت میں رہ کڑھیں علم کرنے رہے بھٹی کرمولانا محکم الدین مکھٹری کا انتقال ہوگیا اور مولانا محد علی کوان کوجائشین مغرر کیا گیا۔

تبع علی نفون الرسی آب نے کھٹر بی سنفل طور برتھیم ہرکر سلساد تدریس مجمع کی و کی ندر بس کے تابی مغربی میں اللہ مندولی مغربی معلی مغربی علاقے میں آپ کے علم ونفشل کاشرہ ہوگیا۔ دور دراز کے شرول ، کابل ، بخالا ، تمذرها ریک کے طلبہ آپ کی خدمت ہیں حاضر ہر کرمستنفید ہوئے گئے۔

عدم معفول بعی منطق و فلسفہ میں آپ کی دسترس کی طری شروت تھی۔ اکس دور کے جید علما منطق وفلسفہ کے دقیق سائل آپ کی خدمت میں صاضر ہو کر حل کرانے شغم کے جید علما منطق وفلسفہ کے دقیق سائل آپ کی خدمت میں صاضر ہو کر حل کرانے شغم آپ کے جانشین اول محمد عابد جی مہاوری می مانشین دوم مولانا زین الدین اورخاجہ

شمس الدین سیالونگی آپ کے نامورشاگردوں میں سے ہیں۔

الک عومہ کک علم طاہری بین شنول رہنے کے بعد آپ کے اندر ملات مرتشار بانے عزیز شاگردد خواجہ ہمس الدین سے اوٹی کو بھراہ نے کر دلوانہ وار محمد وسے نعل کواسے

مت مکھٹرسے نکل کرموضع انب (علاقہ سون) میں ایک در دلیش میاں الباہم کی خد میں ما مز ہوئے دلیک تابی سیس میں نہیں ہوئی۔ بچھر کئی اور مقامات سے ہوتے ہوئے اور

مختلف بزرگوں سے ملتے ہوئے توننہ متر لیف صنوت خواجہ محد سیماکن کی خدمت میں ماحز ہوئے۔

جی دقت تون، ہٹر لیف پہننے ، حضرت خواجہ تونسوی مجنس عام میں تشر لیف فراتھے مولانامها حب سسالم عرفن کرکے ایک طرف بیٹھ گئے بصفرت نونسوی ٹےنے ہو چھا ، کہا ل سے آئے ہو"؟ عرفن کیا ' دیکھٹر سے ۔ آیا ہوں تواس پر حضرت خواجہ نے فر مایا۔

" کمیٹر میں توایک" مولوی "رہناہے جس کے علم کی بڑی شرت ہے " مولاناتے عون کیا : د مولوی مجھے ہی کہتے ہیں " ۔ یہ سن کر معنرت خواجہ اسمٹر کھڑے ہوئے ۔ آ ہیا سے

معانفه كيادرين باس بمايار

مولانامحرطی کی مدت ببعث و خلافت میں رہ کراکت بنین کرتے رہے ، سین بیت نہیں کی ۔ چھرا ہ کے بدرصنون قونسوی نے آپ کو ایک بینام جمیعاجس کا مطلب یہ تھا۔ اے موفی ؛ بیال کیوں آئے ہمر ، ہم تورند مشرب لوگ ہیں اور آپ زید و پارسائی کا دعوی رکھتے ہیں بجارا آپ کا کی جوائے "

اس کے جاب میں مولانا محمد علی صاحب نے اسی وقت ایک رباعی، جرآب کی طبع زاد تمی ، مکھ کرآب کی خدمت میں جمعے وی ۔ وہ رباعی برہے ۔

من برائے دین فرش سوئی تو عمل بیا انداختم در کوئی تو عمل نادیم نام نده حبّه ای چونکه پا انداختم در کوئی تو

س تقدی بهیت کی استدعائی، صفرت نواجه بهت خوش بوشی، اپ کوبیون فرمایا اور توجه باطنی سے نوازار تفور سے عرصه بعد خلافت عطا فرماکر حکم دیا کہ مکمٹر میں جاکر دہر اور خبتی خلاکی رہنمائی کرو۔

ار من المعلم ال

معنف " تصرفارنان" كب كفتان كلف بي-

مولانا نناه محد علی مکھٹری جن کوهم و فضل میں کما ل اورعلم معقول دمنقول میں نجر حاصل تھا اور طبیعت موزوں اور ذہن رسا کے مامک تھے اور

مولانا ننا ه محدعلی کمیشری کرنسنیت کی ل د تبحر درمعقول داشت ولمبع موزول د فکر رساد در طریقت استعدا د کانی و درسخا و رسا طرلقت مين ملنداستعدادادر سخادت درمناا درصبر وتحل وصفايس عاني ننزل تنصے، اور طالبین کی تعلیم میں مانند

دمبردتحل وصفا متز لسننب رفع، دورتعبهم طالبان ماصيت

صابی تجم الدین مصنف مناقب المجوبین، آب کے بارے میں م<del>کمتے ہیں۔</del> مولا نا محد علی محمد ٹری معلوم ظاہری م بالمنىك عالم تصے اوراہل وجرو

‹‹اليتَالَ (مولا نالحِدِ على مُعَدِّيُّ ) عالم علوم ظاهری و باطنی بو دندو صاحب دجد دسماع۔

مرانا محرعلی اگرچہ واسوی سے عربی میں بیس سال بڑے مرت دیرہ ہے تعلق بویت کے بعد

برسال هزن ونسوى كى خدمت بي أفرع تك مامنر بونے رہے عاجى نجم الدين

" با وجر وكمال صنعت وتمر كلال مبرسال بخدمين حفرت صاحب آمده بيند ما ه می ما مذند، و باز می رنتند به حضر سن صاحب روزی در حق الیشال فرمود ند که مولوی منعیت شده است. انامشق

صعف د کروری اوربیرانه سالی مے با وجود برسال معنزت فاجرماحب كى فدمت یں آگر چند ماہ تھمرتے اور دالیس سے مانے رحزن خامہ فحر<sup>سی</sup>مان نے ابک روزان کے با رہے یں فرمایا کرمروی برطها ہوگیا ہے لیکن اس کا مشق جوان ہے جو الے ہرمال میرے وروازے بیرے آگہے۔

جان است که ای را برسال برورمن می

۲۹ رمغان المبارک ست ۱۲۵ مرسی بی دن بیار ره کر معقرا خرست محالی می دنات بوگئی۔ انہیں کمھاڑ

مي ميرد فاك ي كيا ـ

جمال مرزا مبارک زبارت گاه وام و نواص ہے۔

اولاد احضرت مرلانامحمرعی کھھٹری نے تنام عرتجرد میں بسری اس سے ان کی کوئی اولاد اولاد انتھی۔

مولانا محد علی کھٹری کے تمام اخلاق وعادات سیرت نبری کا اعلی اخلاق و ادات سیرت نبری کا اعلی اخلاق و اداب سیرت نبری کا اعلی من و اور اعلی تن نبری کا اعلی سنتے سے مزاج میں نفاست تنی بر سینتہ صاف اور اعلی قنم کا لباس زیب تن فرمائے تنھے ۔ لجسیت میں است مغنا نضا۔ اہل وول کوخاطر میں نہ لاتے شعے۔

مرلانا محد علی کھٹری کئے کوئی مستقل تصنیعت نہیں چوڑی البتہ آ ب کا فصنیعت نہیں چوڑی البتہ آ ب کا فصنیعت نہیں چوڑی البتہ آ ب کا فائد کام موجود ہے۔

آپ کے ملعز ظامت " تذکرة المحب " کے نام سے مولوی عبدالنبی نے نارسی زبان ایس عجم نارسی زبان کی جی است کے ملات میں جمع کے جن کے ساتھ آپ کے حالات میں جمع کے بیں۔ اس کے علاوہ آپ کے حالات کے منعلق ایک کتاب " تذکرة الولی " ہے جومو لوی محمد الدین مکھ فری نے تکمی۔

## مفرت تواجه كل محرا حمد اورى الله

وصال سلم المه مزارا حمد بور شرفيه بنجاب

بہادلپور میں جیشتہ نظامیہ فخریہ سلیے کے آپ میں بڑے جلیل القدر بزرگ کو رہے ہیں خاصہ قامتی محد عاتل الشریح مرید خاص اور خلیفہ مجاز شعے جملہ سرالا ولیار کے جامع ہونے کی دم سے آپ کو شہرت دوام حاصل ہوئی علمی گھرانے کے جیشم وجرائے تھے۔ فا مذانی بیشہ فبابت تھا۔ اوراس فن مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش اوق میں ہوئی تھی۔ اواب صادتی محد خال تا لدے نے جو آپ کے مراح وقدر دان تھے۔ آپ کو اون جسے بلاکر احمد پور ترقیم میں تھام کی درخواست کی۔ اس کے دہد آپ میں مقیم رہے۔ اور دوگر س کاجمانی وروحانی علاج کرتے دہے۔

اپ کا فائدان حضرت خواجمعرد ف کرفی سےمنوب سے ۔ آپ کے بزرگوں میں سے سینے ظہر الدین شاہجال با دشاہ کے معدمیں مثنان آئے تھے اورشیخ الاسلام مے منصب پر فائز ہوئے شعے بیٹنے ظہیرالدین سے ایک فرز ندشنے بدرالدین بخارا سے بادت، عبدالعز بزے مرشد واستناد تنے . دوسرے فرزندسٹے رقم علی ملتا فی میں بیدا بوئے تھے۔ نیخ برمالدین کے بیٹے کریم دا دایت والد کی دفات کے بعد با دسٹاہ ادرنگ زیب سے عمد میں اینے داوات فلیرالدین کے مزارب فائح خوانی کے یعے متان آئے۔اس کے بعد شنشا واور نگ زیب سے ملاقات کی جس پر آپ کی ہے صد قدر کی اور آپ کوملتان میں بیش فیمت جاگیرعطاکی انہیں کی اولادمی مولوی محرفبنٹ مرحوم خواجہ کی محد کے دادات جبنوں نے ادرج شریف میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ یہ مجی بڑے ساحب علم ونفسل بزرگ تھے جھزت نواجہ فزالدین فخرجہاں دہوی رحمۃ اللّٰدعلیہ سے نسبت ہمیں۔ آپ كے ما جزاد ہے مولوى عليم الله بارفن لبابت بن بن مل دسان مام ركھتے تنعے النوں نے بلنے بیٹے خاجر کل محد کو بھی طب کی تعلیم دی۔ دینی علوم آپ نے دیگر علی سے علا وہ صاحب كمذ وزير حزت وش مجنش السيم على ما مل كيه

کے عزرتہ حزت خوت محت سے جی حاصل ہے۔
حضورت خواجہ قاضی محد ما قل جے جب کو طام طان میں مدیر ہم قائم کیا آپ بھی بطور
طالب علم اس میں وافل ہوئے علوم فل ہری کے علاوہ آپ نے قائم ما حرث سے روحانیت
کاورس بھی ایا رتائنی صاحب آپ پر بہت مر بان تعے اور آپ کی اعلی صلاحیتوں کے معترف محضورت خواجہ کل محد نے ایسنے پیر گھر لنے کی روایت کے مطابق احمد پور شرقیہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا اور اس کے ساتھ ایک لنگر بھی جاری کیا جکیم غلام ہمرور ما تانی کی بہ
دوایت تکملہ سرالاولیاء کے تمہر ہیں نجم الدین صاحب نقل کرتے ہیں۔
امن در مینی احمد پور شرقیہ ریاست بھا و پر دور مدرسہ عربی حضورت عیل علم کیر وم
و نان از لنگر مینی ورم کہ بانداز ووصد نفر نیتے و دمان و طلاب از لنگر کان مینی رندیشہ جمال قاضی صاحب کے فائدان فیفن فیان سے خواجہ گل محد صاحب کا تاجیات

الادتمندى كاتعنق فالممر بإوبال حضرت ممدوح كے افراد خانداں بھی خوا مِرگل محدرما حب

کی بڑی قدرومنزلت کرتے رہے مینانچہ آپ کے اُتھا ل کے بعد آپ کے مزار پر صاحنری دینا اور آپ کے عرس میں شرکت کرنا حضرت قاضی صاحب کے خاندان کا بھیشنہ معمول رہار اسس بات کی تعدیق تکمد میر الاولیا دکے تم کے اس اندلاج سے ہوتی ہے۔

در صورت میال صاحب قبله منداندی فرموده کر صفرت صاحب قبله من خواجه تاج محود می که مهنینه برائے زیارت معنور صاحب قبله احمد بدری دبر عرس در احمد بررت الیف می اور ندر ترب کوهی فرنگی که بغاصله میل دوسیل است از سواری زیر اکده پاییاده تا شهر می اکدند برگاه در شر ترب کرده بی شدند با برمنه تا خانقاه مشروی اید می توجد بوم بسین چیل بوم تو تف می فرموده با برمنه ما نده فری فرموده با برمنه ما نده فرموده با برمنه ما نده فرمود با برمنه ما نده فرموده با برمنه ما نده فرموده با برمنه ما نده فرمود با برمنه ما نده فرموده با برمنه ما نده فرمود با برمنه با نده فرمود با برمنه ما نده می با برمنه ما نده فرمود با برمنه ای می باید می ناشه با برمنه می کام نام می باید می بای

نیازوعمتیدت کی بربات سیسی ختم نمیں ہو جاتی مبکہ نجم الدین صاحب ملعتے ہیں کا حمد لوار کے دولان قیام نواب صاحب بہا دلپور خانقاہ مبارک میں ما ضربر کر مار بار صنوت خواجہ اج محمد دسسے ڈیرہ نواب میں قدم رنجہ فرانے کی استبدعا کرنے لیکن اُپ خانقاہ حضرت خواجہ مل محمدا محد اچری کو حمید گر نواب صاحب کے محل میں تعویزی دیر کے یہ ہے بھی جانا گو ار ا فرکرتے۔

صفرت خواج گل محدا حمد لوری شنے سید محمد المعروت برمیر خور دہن سید کمال الدین بن معنوت سید محدا کم وقت برمیر خور دہن سید کمال الدین بن معنوت سید محمد الموری الله محدا محدا من ان الله محدا من الله محدم الله محدما قال کے خالوں کے مناور محدات خواجہ مامن محدما قال کے خالوں کہ جلیل محدم مناور کا مناور معدات مالات اور معنو ظالت ورج ہیں۔

صنرت خواجہ تھیم گل محد کی تاریخ ولا دت موالا میں اور تاریخ وفات سی الدی ہے مزار مبارک احمد بور مشرقیہ میں مرجع خلائق ہے یہ صنابات میں اس پرخو بصورت مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا۔

نوا مبگل محر کے دوصاحبزاد ہے۔ ایک نواجہ مجود کیش اور دومرے خواجہ محد بخش بڑے صاحبزاد ہے نواجہ مجمود کجنش آب کے جانتین ہوئے۔ انہیں اپنے والد کے مطاوہ خواجہ خداجنس میاں محمد سرای سندانوی اور صفرت خواجہ ناج محمد وسے بھی اجازت

بعیت ماصل تھی۔ دو سرے صاحبزاد سے نواجہ محمد بنتی کو بھی ان سب صفرات سے فیمنی پہنچا نھا۔ ان سے ایک فرزند مولوی حاجی کی دفیم بخت المیر بہاد لپور کے ورباد سے مندک سے اور ورکالت کے عمدہ پر مامور نے خاج محمود خور بخت کے دو فرزند تھے۔ ایک مولوی اولند بیار ماحب جو لا ولد ستھے۔ اور دو سرے مولان انظام الدین جن کے تین فرزند مولوی وین محمد مولوی سیعت الدین اور مولانا مخم الدین تھے۔ ایک مولوی وین محمد مولوی سیعت الدین اور مولانا مخم الدین تھے۔ ایر الذکر صفرت خواجہ کی محمد سیاد وربی سیعت الدین اور مولانا محمد و دیمی وقت کے مربیرین کاسلسلہ سابق ریاست ساولپور کی تمام حدود بین وقت کے مربیرین کاسلسلہ سابق ریاست ساولپور کی تمام حدود بین وقت کے مربیرین کاسلسلہ سابق ریاست ساولپور کی تمام حدود بین وقت کے بیمان کے مربیرین کامزار احمد پر رشرقیہ والدگرامی کے باس ہے ، پوائن کے صاحبزاد سے خواجہ نظام الدین دجن کامزار احمد پر رشرقیہ کی بی خانقا ہ میں ہے ، دوئی دہ جو اور میں ہے۔

اً خوذ : اولبائے بهاوليور ازمنووس شاب

# توام فراجس خراوري چين

و مال صفر سن منال مغر سن المنظر خرار خر اور ثامیرالی بهادلپور صخرت خاصه شدا بخش خیر روری ساسانه حیشتیه نظامیه کے ان بزرگول میں سے بیں جنیں بارم بیں صدی ہجری بیں زہد د تقوی علم د نفنل اور روحانی فیوض در کات بیں دور و نزدیک بیں بے پناہ مغبو لبیت اور شریت ماصل ہوئی۔ آپ مافظ جمال ا مٹاروت نی حیثتی کے اکا برخلفا رہے ہیں۔

ولادرت از بردتفری تمے والد ما جد کا نام مولانا تامنی جان محد تصابوعا لم باعل با شرع اور ما ب د بردتفری تمے اور نصبہ تلنبہ میں رہنتے شنمے ۔ وہیں آب کی سال بھ میں ولادت ہم دئی۔

ورس و ندر سی کاسلسله

ادر والدگرا می کے ذیر سایر دیس زندگی کے شب و

دورگزار نے گئے کھے عوصہ کے بعد دییاں سے نقل مکانی کرکے ملت ن پی سکونت پذیر ہوگئے

ماتان کے محلہ کمہار پورہ بیں آپ کی رہائش تھی پہیں آپ نے درس و تدریس و تدریس کا آغاز کیا

مقولات عوصہ میں آپ کے درس کی شریت گردو نواع بیں جیسل گئی اور طالب علم دور و و ر

مقان میں قرآن دوریث کا درس دیا اور ہزاروں لوگ آپ کے علی نیمن سے مستفید ہوئے

درس و تدریس کے دوران ہی آپ کی طبیعت روحانیت کی طوف کا لی تعمی گرکسی ہیر کا مل

میں دسائی نہ ہوئی تراکش مرشد کی فاطرآپ نے کئی خامات کا رمز بھی کیا اور متعدو نہرگوں

میں ماتات مھی کی گرمسکر مل نہ ہوا۔

بری تلاش اورجنبوکے بعد آپ ما فظ جال اللہ مثانی کی خدمت میں ما منر اللہ مثانی کی خدمت میں ما منر اللہ مثانی کی جدت کے بارے ہیں اللہ کہ کہ اور دلی سکون ما مسل اللہ کا بات کہ جب آپ کو زمانہ کی کچھ پر ایثانیوں نے آگھے ااور دلی سکون ما مسل منہ ہوا تو آپ نے دل میں الاوہ کیا کہ کسی شیخ کا مل کے ہا تھ پر برجیت سے مشرف ہو کہ ما ماہ تھ ہو پر برجیت سے مشرف ہو کہ ماہ تا کہ میں کا متالاتی ہو جانا چا ہیں کہ کیوں کہ ان کا لیقین تھا کہ شیخ کا مل کی احداد کے بغیر صفائی باطن اور کمشود کا رنا ممکن ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت گیخ شکر کی اولاد میں سے مام موری عبد الحکیم صاحب چشتی گڑی اختیار خال میں ایک شخص رہے ہیں جو بہت بڑے حالم اور قصیدہ بردہ کے عالی ہیں۔ اس یہ حصول مطلب کے بیان کی خدمت ہیں موانہ ہوئے اور قصیدہ بردہ کے عالم اور قصیدہ بردہ کے عالم ہیں۔ اس یہ حصول مطلب کے بیان کی خدمت ہیں موانہ ہوئے اور قصیدہ بردہ کے عالم ہیں۔ اس یہ حصول مطلب کے بیان کی خدمت ہیں موانہ ہوئے

گرحب شجاع ) با دمیں د جوماتان سے اعظارہ میل جزب کی طرن ہے ) پہنچے توریاں کے لگ آپ کی خدمت میں جمع ہو گئے۔ اور انتماس کی کہ چند دن سمال عظم بن اور پلنے علم وفن ہے ہمیں مجی فیفی مجنٹ میں ران کے التماس پر آپ دوتمین ماہ و ہاں مظمر سکنے ۔ سناہے کرمونوی عبدالحکیم کے شاگردوں میں سے ایک شخف سیاں رہتاہے جونقیدہ بردہ کے علیم مشہورہے ۔ ایک دن اس سے پاس کئے اور اینامطلب بیان کیا اور قعیدہ برده کے مل کی اجازت مانگی ۔اس نے خیال کیا کہ شاید آپ کا مطلب نراخ روزی حاصل كن كاب، ايك بيت بإصاديا اوراس كعلى ترتيب بنا أى جب آب ف اس کا وظیفہ کی تو نگ وستی رخصت ہوگئی را درا یک دوروہیں روزانہ فتر حان کے طور میر حاصل بوجاتے تھے۔استادی فرمن میں بھرآئے اور کماکہ اس نظیفہ سے میری غرص مرف دنیادی تسخیر مزتمی عکرمی جا شاہوں کر شیخے کامل کی زیارت لفیب ہو یحس کرمی فروش باطنی حاصل کرے مرعل مے اصلی بربہنچوں راستماد نے مجروسی ببیت ایک اورطرایقه پر تبلایا جب آپ نے نئی ترتیب سے فطیغہ نٹروع کیا تو خواب میں ان کو حعزت ما فظ محد جمال الله صاحب ملتا في كازبارت نصيب بهر كي جب آپ خراب سے بیدار ہوئے توروح پر ایک خوشی ا ورمسرے کا عالم طاری تھا۔ بیشعر پڑھا۔ یاردر خان وئن گر دحمال مے گروم آب در کوزه وئن تشنه بال میگروم اسى دن مانان روانه مو مے بیکن معلوم مرا که جاب حافظ صاحب و ہال سنيں ہيں اور مهار مترلیف تشرلیف سے مسلے جب کہ ایک دوست کی اطلاع برآپ والیس ہوئے توبيت سے مشرف ہوئے بیویٹ کے متعلق حقیقت بہدے کہ ایک وال حضرت تبله عالم معاحبٌ حفرين ما فيظ صاحبُ اور ديجُ علما مِحفرت مولانا نخ جمال صاحبٌ كي خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ ذکر آیا کہ ملتان صفرت بہا والدین زکر یا کے تبھے میں ہے۔ وہنیں جا سنے کہ وہاں کسی اور ونی کاعمل دخل موریکبہ وہسی کامل ولی کی اتامیت كومبى ليب ندمننين كرتنے ريسن كر حناب مولانا صاحب خاموش رہے اور منب سنفی كچھ مجی بواب مز دیا۔ دومرسے دن حب النی صاحب کے ساتھ مجلس آلاسننہ ہم کی تو

بغاب مولانا صاحب نے حضرت تبلہ عالم صاحب کو مخا طب کیا در کہا کہ میاں صاحب
اس سے پہلے ہے تنک بنان صفرت بہاوالدین زکریا کے قبضے ہیں رہا۔ گرائی رات
بنان ہمیں بخت گیا تیم اپنے استفاحا فظ محد جھالی اوٹر صاحب کو مکم دو کہ بلا درینی مثنان
پیطے جائیں اورخود صفرت عوت باک کے مزاد پر بیٹھ کر طا لبان طرایت کو بعیت سے
مشرف کریں بی بی نیچہ آپ جب مہار مشرای بعیت کرنا چاہے بلا آبل اس کو صن تبادالدین
کو ملتان بھیجا اور فر ما یا کہ جو تعلق بھی تنہاری بعیت کرنا چاہے بلا آبل اس کو صن تبادالدین
ذکر یا کے حضور میں بعیت سے مشرف کرد رحضوت حافظ ماحب کو
دروازہ پر بیعت کا سے لہ جا ری کیا کی ہے مرانا ماحب کو
اور عوزت صاحب کے دروازہ پر بیعت کا سے لہ جا ری کیا کی نے مرانا صاحب کو
اطلاع دی۔ دہلی وروازہ پر اگر ملیں ۔ چنا نچہ آپ آ نے اور حافظ صاحب نے آپ کا ہا تھر
کوا کر جناب غوت بہاوالحق کی ضرمت میں لا شے ربعیت سے مشرف کیا اور رومانی نعمین عطا فرائیں۔

عطا فراہیں۔

دوحانی مدارج اسمور معافظ جال اللہ ملکا تی کی مریدی اختیار کرنے کے بعد اور حانی مدارج کے دوروات موروات میں مدریا منت وجاوت کی دارج کے دیے مدریا منت وجاوت کی دارت ون اللہ کی یادی بدر کرنے گئے مرشد سے محبت کا غلبہ دن مدن بر مفنا جلاگیا آمسند آمسند آپ دو حانیت کے مرتبہ کمال کو پہنچ گئے اور علم کی شرت قریب کے ہم تم گرط لیت کی دارہ گامزن مرمنے سے آپ کو اور بھی شرت فی گئی۔

تواجہ نور محرمہاروی کی ضرمت عالی میں ایک دنو جاب مانظ مواجہ نور مہاروی کی ضرمت عالی میں ایک دنو جاب مانظ

کارادہ کیا۔ اور مولانا فدانجنٹ ماحب کو بھی ساتھ لے بیاما بھی مہار شریف میں نم پہنچے تھے کہ جناب نبلہ عالم صاحب دوسنوں سے کمنے مگے کہ اب کے حافظ می بھیجے عیب تھفہ بلے ارہے ہیں۔ نسب نے مجمعا کہ شاید ملتان کی کوئی بنی ہوئی جیز ہرگی۔ لیکن صفور نے فروا بانیس یہ تھنہ مولانا صاحب کی ذات خاص ہے۔ جے حافظ صاحب میرے یہ دارہے ہیں۔ الغرض جب مولانا صاحب پہنچے اور زیادت سے مشرف ہوئے ترمینی می صحبت مین نظور نظر ہو گئے اور صفرت قبلہ صاحب نے فرمایا کہ پیخفی مستنے سلملہ عالیہ ہے اور حافظ ماحب سے فرمایا کہ نم نے ایک بڑا تشراہنے جال میں جھینا یا ہے بار ہاصفرت قبلہ عالم صاحب اپنی زبان نیعن ترجمان سے مولانا صاحب سے اوصاف بیان فراتے اور ان کی نظری قابلیت اور استعماد کا اظہار فرماتے نقمے۔

بلند مربعے کا تصول کی فدمت ہیں بیس و نور مشرت ہوئے رہم بہر مرتبہ نیا مرتبہ
بایا۔ خانچہ صنرت مانظ صاحب بھی بار ہا ذماتے شعے کر مولانا صاحب کومیرے ساتھ
تو نقط بیت کا تعلق ہے۔ ان کوجہ بعند مرتبے حاصل ہوئے ہیں فور حضرت فبلیم سالم
صاحب سے برکے۔

على كمالات على كمالات معتدات معدايد والمانا فالب بواكه طلح على كمالات على كمالات المعتدايد والمانا فالماحث ن ان کی بیکیفیت صغرت فبله عالم صاحب کے حوش گزار کی فرمایا ان سے اور تمام شغل معطل كادور اورمرف تدليس كے كام ير ماموركر ورجوم خاص وعام كے يعے بسرہ تام كام جب ہے۔اس سے ولانا صاحب اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق علوم ظاہری کی تدریس مِن شنول بوئے تفسیر مدیث دففہ عائد علم بہیت مرف و تحویم طنق دمانی . برایع و بیان ویزه جله علوم متعارفه کی تعلیم دیتے شعے اور نوگوں کی نیعن رسانی میں مشعول ہے اور أب كے علمى كمالات كے جربے خاص وعام ميں بھيل سئے يعنفوان سنباب سے ہے كر اخیر بڑصلیے مک وگوں کو فائرہ مہنچانے اور وگوں سم بنین دینے بیں کو ٹی بھی دقیقہ زورگزاشت نئیں کیا بمبیتہ رمنا ئے اہلی کے طالب رہے۔ اُن توگوں کی تعدا دیے متمار ہے جبنوں نے ایس کے مراسہ سے فارغ موکردستنار فضیلت باندھی۔ عام طالبعلمول کا ترشارنبیں۔ آپ جودوکرم اورنین اتم کے ایک سمند ہے کنار تھے جن کے عوم کے سیلاب سے ہزاروں پاسوں نے اپنی طعب اور متنون کی پایسس مجعائی۔ ان کے دل كااكك اكك تطره درناياب تهار

کناب او فیجنب اس تو در دو دو الک تھے ہے جو دقت نی کے رہا اپنی جر تصنیف تو فیقیہ کے سکھنے ہیں معروف رہنے ۔ یہ وہ کتاب ہے جو دقت نی کے رہا اپنی جر تصنیف تو فیقیہ کا مار بیان کے بھیے ہیں۔ اس رسالہ میں توجیہ کے احکام طریقت کے اور موفت کے بیں۔ اس رسالہ میں توجیہ کے ایسے ذیتی مسلے بیان کے گئے ہیں کہ مار دوا مان موفت نے کم سکھے ہول کے جربھی صاحب ذوتی اُب کے بیان آنا مار سے اس کو ممودہ دکھاتے اور فواتے کہ ان کی تعیمے کرو بعین کو تو نا یاب موتی ہائی موتی ہے ہائی اور فواتے کہ ان کی تعیمے کرو بعین کو تو نا یاب موتی ہائی اور فواتے کہ ان کی تعیمے کرو بعین کو تو نا یاب موتی ہائی اور فوات نے کہ اللات بر ٹررٹ جا نا اور فیمن بیچار سے گارہی اور فعال سے بی دو موجود مردہ جانے ما خیر عربی جب سکھنے بڑھنے سے دہ گئے تو کہ کا داور ہدایات سے توگوں کو محفوظ کرتے دہے۔

توجید کایر مال تھا کہ دو مرول کے نفع کو اپنا نفع سمجھتے تنمے بیان تک کہ مرعی حب اپ کے مال کا تماشہ و تھے تروس ہے سے بازرہ جاتے مبیا کہ آئینہ میں انسان اپنی مورت دیجھ پاتا ہے۔ آپ کا دجو ہی کرامت تھا۔ دنیا کی ایک ایک ایک چیز کو اپنا جزو سمجھتے تمعے اس کی ترقی میں گھٹٹ ٹی کرنے۔ دنیا کے شیشہ میں اب کی نظر مشہور تھیتی کے سوانچھ اور نہ تھی تھی اس سے دنیا کا ایک ایک ذرہ آئینہ جال تھا۔ توفیقیہ میں کھیا ہے کہ جو چیز بھی دیکھے سمجھے کہ جلوہ ذات مقدس کا ہے۔ اور یہ کتاب آپ کے دیا رہ دوریہ کتاب آپ کی دیا ہے دیا گئی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا گئی دیا ہے دی

مال کافجر عرب قال کانیب .
اگر کوئی شخص آپ سے عند ہوتا ساوجود کیم اس کا عند بے دہر ہوتا اللہ فی وصف ایک دوست اپنے اضلافی وصف ایک دوست اپنے دوست اپنے دوست سے خواتے شمے ۔

ایک دن ٹیرسے استا دیے ہیری کتاب پر مکھ ڈالاکہ ایس کتاب حق سکین فعالم ش است بیر پڑھ کرمجھے ہے صرخوشی ہوئی۔

بر پر حرب ب مدوی ہوں۔ برخفی حفور کی فدمت ہیں دوزاند اکر مٹھنا اسے کھل کر بیٹھنے کا حکم دیتے۔ اس بارے میں ایک قصد بیان کرنے تنصے کرمیں ایک بے برواہ تخص کی فدمن میں گیا دو زانی ہو کر بیٹار ہا۔ بیبال تک کرمیر سے گھٹنوں میں در دیڑگیا لیکین اس شخف نے اپنی زبان
سے مجھے کھل کر بیٹھنے کا عکم نہ دیا۔ تب سے بیں اپنی تکلیفت یاد کر کے کسی کو بھی اس تکلیف
میں فوالنا پ ندنین کر تا چھوٹا بڑا بہندؤس کا ان جو بھی آپ کے پاس آنا۔ آپ کو طرے ہو کر
اس کی تعظیم کرنے تھے۔ ایک دان ایک فاصل آپ کی خدمت میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ ایک
ہندواً یا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کو بھی اٹھنا پڑا چھوٹ کھاری وحرجہ ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ
حضرت کھار کی تعظیم تو شرعًا منع ہے۔ دو مایا۔ کیا کروں کہ تعظیم سے یہ اٹھنا میری عا درن ان گئی ہے۔

عجز کا ایک واقعہ ایا اور عمن کی کہ حضرت برا الادہ کیں صدستر کوجانے کا ہے کہ نے کا بہت کا ہے کہ نے کا کہ وہ بیرے گرخان کی کہ حضرت برا الادہ کیں صدستر کوجانے کا ہے کئی تقریر کو فرماد ہیں کہ نظور فرما یا۔ وہ گھر کا ضروری کام کاج اور سوما الکردیا کرے بمیری والبسی کی مرتا رہے ۔ آپ نے منظور فرما یا۔ وہ گھریں ہلیت دے کر حیا گیا۔ اس کے درواز ہ پر جانے راز ٹری سے کام کاج پوہشتے اور سرا نجام دیتے سہے۔ ان پروہ نظیماں کو تو خبر نہ تھی کہ یہ آپ ہیں۔ یا کوئی نقیر وہ بھی ہے وصوک بتا دہتی تھی۔ ایک دن لؤی دہتی تو آپ مرکم کا ایک گھا مر پر سکھے ہوئے اس کے در پر آئے۔ اور آ واز دی اس کے در پر آئے۔ اور آ واز دی اس کے در پر آئے۔ اور آ واز من سام دی ایک سفرے والی مالیت میں دیکھا تو بہت ہی دی۔ اس کے در پر آئے۔ اور آ واز من سام دی اور آ دار اور مندریت کرنے سگا یہ معنور نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر میں اس میں میں تو ایک نقیر میں اور مندریت کرنے سگا یہ معنور نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر میں اور اور معذریت کرنے سگا یہ معنور نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر میں اور اور معذریت کرنے سگا یہ معنور نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر میں اور اور معذریت کرنے سگا یہ معنور نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر میں اور اور معذریت کرنے سگا یہ معنور نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر میں اور اور معذریت کرنے سگا یہ معنوں نے فرما یا کہ کوئی حرج منیس میں بھی تو ایک نقیر

ایک دفتر آپ کے توکل کا یہ حال تھا کہ شروع متر دع میں دنگر کا گزارہ شکل سے ہوتا تھا۔

کو کل ایک دفتر آپ کے حرم محتر م نے کپڑوں کے چند نتھان آپ کے حالہ کیے

کرانہیں بیج ڈالیں اوراس کی تیمت ہے آئیں جو گھرکے کام آئے ۔ توکل کے اس مجسمہ نے

دہ نتھان فقراد میں تفتیم کردیا اور جب گھرے اس کی تیمت طلب کی گئی تو فرما یا کہ میں نے

ایک ہے کہ دمی کو دیا ہے۔ وہ قیمت کپہنچا دے گا۔ وو تین دن کے بعد ایک شخف سکنہ

دیرہ اہلیل خال نے آکر بہت سے رویے نذر کے طور پر دیسے۔ ان ہیں سے مناسب

### رفم گریس دی۔ ادر ماتی نقیروں میں تقسیم کر دی۔

### كىلمكى

آپ سیف زبان ستم جوبات منہ سے نکلے اللہ اپنی رشت سے پوری کر دبتا اور آپ کی ذات افد س دو مرول کے یہے مرایا اسٹر تعالیٰ کی رشت کے صول کا ذراجہ تھی آپ کے کتف دکرامات دخوارتی عادات ہے بناہ ہیں۔ان میں سے چند ایک حرب ذیل ہیں۔

ارباطنی کشف کا واقعہ میٹے آپ نے فروایا کر ہی اگر ڈالاین کرد کریں احمد اور جانا چاہتا ہوں۔ دوگ جیان ہو نے اور وجیمعلوم نہ ہوسکی ۔ دوگ مقرض بھی ہوئے ۔ گر پرواہ نہ کی اور یے گئے رہم میں سے بعض ان کے بیٹھے دو فرتے ہوئے پہنچے رو ہاں جاکر سنا کہ خان محمصارق خال فاب واليلح بها دليور سخنت بماريس بكرنزع كى مالت بي بيران كامال ور کون سے اور زبان سے داو فریاد کے کلمات جاری ہیں۔ خوداس کے وایرہ برسینے ومنوكيا الدمنه مبارك ال سحكال ك قريب ع جاكر كار تربيت تعين كيا . خال ماحب فراً چید مرگفهٔ اور کله طیبه کا ذکر به اواز بلند کرنے مگے اورای حالت میں ہی را ہیے مل*ے بقا ہمدمے بیرحنورنے* اپنی نگرا نی میں ان کی تجمیز وکمفین کی۔ اور ان کے <u>بیٹے</u> بہاول خا کوان کی بجائے مستدریاست پر بٹھلا یا۔ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر خیرلور شرایت تشربیت ہے آئے رجناب قاضی محمد عاقل ماصب فرمانے ہیں کہ خان ماحب آب کے یاروں میں سے تھے۔ باطنی طور پر اس امر کا پتہ آپ کو ہوگیا تھا۔ اس سے دہاں سے آئی لبی مرانن ملے کہ کے موت اس کی ہایت سے یعے پہنے۔

معنرت ما فظ جال الله مقا فی کے ایک معنوت ما فظ جال الله مقا فی کے ایک مرید خاص عاجی محد نفرت کابیان ہے کہ میں مرین شریف کی ایات سے مشرف ہوکر والیس آیا تو علاقہ حید را بادیس بہنجا

دیجاکدایک مجد سبت سے دک جمع ہیں۔ ہیں نے پوچیا کہ برکون ہیں کسی نے کہا کہ چندون

سے ایک عارف کا مل بیال آئے ہوئے ہیں مہزار ہا لوگ مندوسلم ان سے فیق یا سہ

ہیں۔ بچھے مجی ان کے دیکھنے کا تنون پیا ہوگی رجب ہی قریب بینچا تر دیکھا کہ ایک بزرگ بعینه حضرت مولانا صاحب کی بم صورت بیشے بی اوراگ ستاروں کی طرح اس ما مینبر کے گرد صفر باند سے کھڑے ہیں۔ میں جیان ہوکر آگے گی تو بالکل مولانا صاحب کام شکل یا یا یر بزرگ ادگوں کے ساتھ شغول تھے اور مجا کہی گونٹہ جیٹم میری طرف مجی کریستے تھے رجب فارغ ہوئے تومیری طرنت نوجہ فرمائی اور کہنے گئے کہ حافظ نصرت حیران ہوکر دورکیوں کو اے ہم تریب آوُکه بی بھی ننمالا پیر بھائی ہول۔ تب مجھے تقین ہوا کہ بیرصاحب بنات خود ولانا ص بی ہیں. قدم بری کی اور عرض کی کر حصنور سیال کیونکر تشریف لائے فرمایا کہ مجمعے امرا کہی ہوا کم جا واوران وكول كونين بينج ويسكن ووست يرراز المام كرنے كانتيس ور دخمها راخر و لفصال برگاء الغرمن میں روانہ ہوا اور لمبی لمبی مسافقیں ملے کرے خیر لور شریف بینجا۔ بیاں ایا اور دىجما توصفرت مجوب الله مولانا صاحب ظاہری مکل میں تشریف فرما ہیں ریم تعرم بری کی۔ ترآب سكا ديد ادر مجمع على بي نے خا دموں سے بيچيا كران دنوں جناب مولانا صاحب کمیں تنزیف بھی نے گئے تھے۔اننوں نے کھا کہ منیں تب سے میں نے مجھا کہ وہی استٰد مام وگوں کی طرے ایکے تیم میں مقید نہیں ہونے بکر متعدد جیموں کی مورت میں جمال چاہتے

دل کی بورسی مات کمہ دی اسے دری جدا اللہ ما موری جدا ب مانظ ما میں مانخش خرادی کہ دوی ہے کو دوی غلام محد جنا ب مانظ صاحب کی خدمت میں بڑست تھے۔ ایک بارستی بڑھ دہے ۔ ان کے دل میں کوئی خیال گزرا اور توج اکھڑ گئی ۔ آپ نے نور مونت سے معلوم کر دیا ا وران کا ہا تھ ہی اکر کہا کہ لنگی کے معاطم سے دل کوفادغ کر و۔ اور بستی پر توجہ وور ننگی تمیں مل جائے گی رحا ضربین جران ہوئے کہ ایک معمولی کلم آپ کی زبان پر کیو کی واری ہوگی ۔ بے جارہ مونوی پانے یے پر نا دم ہوا۔ اور سبتی سے فادغ کی زبان پر کیو کی واری ہوگی ۔ بے جارہ مونوی پانے سے پر نا دم ہوا۔ اور سبتی سے فادغ

ہوکر باین کیا کہ ایک محفی نے دولنگیاں صفور کی ضرمت ہیں نذرگزاریں آپ نے دولنگیوں
کو ایانت رکھ دیا یوب ہیں حاضر ہموا تو ایمن سے کہا کہ ایک گنگی غلام محمد کو دے دور
اور دومری فلال کو یوب میں گھر آیا تو مجھے معلوم ہما کہ میری کننگی کم قیمت اور دومری گنگی
بیش قیمت تھی ۔ مجھے رنج ہموا کر مجھے کم قیمت گنگی کیوں دی گئی۔ مالانکہ مجھے نبت قرابت
بیش قیمت تھی ۔ مجھے رنج ہموا کر مجھے کم قیمت گنگی کیوں دی گئی۔ مالانکہ مجھے نبیت قرابت
بیش قیمت تھی ۔ مجھے رنج ہموا کر مجھے کم قیمت ول پرائس پُر طلال خیال کا آتا تھا کہ بیردوش خیم

ایک دفعرات بران کا برونا امولات سرانجام کرنے کے بیے تلحہ ولیرہ بن

تشریف فراستمے ان دنوں دایے ریاست بهادلپور بهادل خال نالت نمے فراب دیا ہے۔
اپ کی مدرست میں سپنچ اور عرصٰ کی کرمیرے ملک میں خشک سالی کی وجہ وگ بہت ننگ میں مفاکے یے وعاکریں آب نے دعا طلب کی اور خال معاصب سے فرایا کرا پینے اہل کاروں کو حکم دیں کر دہ ممکا نات کے پر نالہ وینے و محکیک کرلیں گرمیز کر وہ

امراً ومی شفع سسنی کرمے اس بھم کی تعییل نہ کی۔ فعالی تدرست ای روز آسمان کے دروازے کمل سکتے اورالیسی سوسلا وصار بارش ہوئی کر آ ہے کے مکان سے سوا تمام سرکاری مکاناست د بیروگرنے لگ سکتے۔ فعل کی مخلوق بارش تھم جانے سے یہ سے امان مانگ دہی نے خانصا بھرآ ہے کے فدرست ہیں پیپنے اور عاجزانرالتمامس کی کرہم نے صنور سے بارش مانگی تھی نہ کہ

بھرا پ کے فدرست ہیں پہنچے اور عاجزانہ التمامس ٹی کہ ہم نے حضور سے بارش مالکی بھی نہ کہ مسیلاب، خدا کے بیسے عور فرمائیس کرمینہ برسسنا بند ہمر جائے تاکہ ہوگ نفصان سے محفوظ رہی آپ نے بھر دعاکی خداکی قدریت بارش تعم گئی۔

دریا کاباتی وابس جلاگیا کے قریب دریا چڑھ آیا۔ لوگوں کی زمینیں اور درخت کے نہ گھر زار مصاحب نہ لوگوں کی ماطلب سے مہمہ لیستعنی کی فرمین نام بھی ایس

کرنے گے ۔ نواب صاحب نے لوگوں کو عاطبی کے یہ صفور کی فدیمت میں ہور درصت کرنے گئے ۔ نواب صاحب نے لوگوں کو عاطبی کے یہ صفور کی فدیمت میں کھوڑا سا پاتی نے وعا فرمائی ۔ بعبض کھنے ہیں کہ کچھردم کرے ویا اور نبعض کہتے ہیں کہ وہاں سے تھوڑا سا پاتی منگا کر بی بیار بسر حال تیجہ یہ ہوا کہ دریا دہیں تھی گیا اور اس سموقع سے آگے بڑھنے نہ پایا۔ جمال کر آپ کی چاریائی رکھی ہوئی تھی راب کک دہی حالت ہے۔

اب کی دعا سے کوبی کاباتی معیم المولیا پر طرد الکی ایک بتی ہے۔ دوگوں نے دہاں ایک کنواں کو والیکن بان کر والیکا ۔ نوگ آپ کی ضرمت میں آئے اور میں تلے بانی کی درخارت کی صور نے تقدم رنجہ فرما یا کہ میاں پانی کمودو۔ دگوں نے تعیل کی تو نشایت خوس گوار

اب کی دعا سے بیمی امداد افظ صاحب نے ایک چار دلیواری بزائی اور چاہتے تفے کہ خانقا ہ شرلین کے دروازہ کے آگے ایک وسیع چمجہ نایا جائے۔وہ آناوسیع ہو کہ ام کے دبرسایہ صننے می توگ اسکیس آرام کریں۔ بقضا واللی آپ کا وصال ہوگیا اور ببر الاد وت نهميل را بعب ال كے بعد صنوت مولانا صاحب زيب أرائے ميند خلافت ہوئے قرابے بسر روشن خمیر کے ادا و و لودا کرنے کی ترب ان کے ول میں مرکئی - خیر لور مزلیف سے بیاں تغربیت لا سے اور اس کی تعمیر کا اور فطاہر کیا اور میرے دارا خواجہ فوراحمد ماصب سے اجازت طلب کی اس کے آثار کو دنے مگے تومیاں غلام رسول انگری جو صرت ملدعالم صاحب کے خاص غلام اور مجا ور مجی تصے اس کی تعیرسے مانع آئے اور كهادال اتنى رقم موجود كروجواس كارفير كے يعظفنى برا در مجھے دكھا وُ بير كام مزدع كرد درنب صوراسنان كازين كومت كمود و حفورت تؤبه كام نوكل اللي برمزوع كردياتها اور کچر بھی اپنے ساتھ مذال منے تھے۔ فرمایا کہ میرے پاس کوئی نقدی نہیں ج تمیں وکھا سکول اس نے کہا تر مجرفانی ہاتھ کیو محر اتنی طری تعمیر کا را دہ کرتے ہو۔ آب اس خیال کوچھوڑ دیں۔ اوریط جائیں. اور جب تک کرمجے رحم مز دکھاؤگے۔ یمی مٹورہ نبیں وول کا آپ جیب رے اور سطے گئے روب آب تین کومس کے فاصلے پرنستی مبارک پور میں پینچے تو وہاں نواب معاصب مبادلبور ك الكيب الميركبير ميال محدقائم كاكار دار خدمت بي لبينجا اور دو سورور نفذ پیش کرے کہا کہ مجمع میال محرفائم نے دعاطیمی کے یہ بھیجا ہے اور

بہ ندرہی ہے۔ آبِ قبول ذرائیس اور وعادیں فوراً روبیہ لے کر صفرت بنیلہ عالم صاحب کی فدمت یس والیس سے اور روبیہ میال غلام رسول کو دکھا کرا جازت طلب کی بنیا بخیران سے مشورہ کے مطابق کام نثروع کیا گیا۔خلاکی امداد شامل حال تھی کہ ابھی ایک رقم حتم نہ ہوئی تھی کہ دومری رقم پہنچ جاتی۔ اس طرح ابیب عالی شان چھج زیار ہو کر با پیٹمیل کو ہینچ گیا۔

ان کے معالمہ کی سیجائی اور نیت کا خوص الا تظریم کرش طرح آب نے محص برنو کل البلی اپنے بیراور پیران بیر کے مزامات پر عمارت تعمیر کرائیس روب تعالی نے ان کے وصال سے بعد است اور ان سے مجی زیا وہ خوبصورت مکان تعمیر کرانے کے اسباب

و قامنی محرم بنت رادی بین که قامنی محدیاه سکند موت کفرکوای کی رومانی نصرف ازارت کاشت بدا برابر ترنین ابلی ایک کیزویا ن سے يركرك اورتفوا ازاوراه الحراكب اوزف يرسوار بوريل ويا كميس جاكرسور بإ صبح کواٹھرکراونرٹ کونیار کیا۔ اور ایٹا اسباب معنبو طربا ندصہ دیا۔ روانہ بونے کو تنھا کہ اونرٹ ك مبار الته سے ركئى . اور و ديكل كو ساك نكا بيان ك كه نظر سے خائب بركيا برچند تلاسش کی بگرنه ملانظهر کے وقت اس بریانسس اور تکان الیسی غالب آئی کرحس دحرکت د كرسكت تصارميان نك كرجان مبرك برواكني اور زندگي كي اميد هر رجي جمامي تم مركيا . نا جارايب چادر لٹ ن کے طور پر با ندھ دی اور اَب اس <u>مے پنی</u>ے زمین کھود کریٹر رہا ۔ رفتہ رفت اس برفشی طاری مرفی۔ عالم بےخوری میں دیکھنا ہے کرحفور تشریف لائے اوراس کا ہاتھ كراادر فرمايا محدياه المحوا ورياني بوراس في سوجا كر خايد مي حالت زعيس مول اورمیرے برروشن فنیرا مرجود موٹے رالغرض دوئین مرتبہ الباہی فرمایا نبیری دفغہ اسے کچھ موس آیا اور دیکھا کہ انحضرت میری تیمار داری میں معروف بی اورمیری زندگی کے یہ ہے ما یہ حیات لا مے ہیں۔ اعظم كوا ہوائيكن حصور كو ند بایا۔ اوصر اوحر بھواد بكھا كرمصفا یانی سے میربرزایک حیثمرہے جس کے اردگرد مازہ مبرہ اگا بواہے جیان بواکداس وران جنگل میں ایک الیا چنمہ کمال سے آیا ۔ یقنین کیا کہ یہ تعرف میرے بیر کا ہے۔

الزمن چیتمہ سے اپنی پیاس بھائی روہاں کوئی نشان با ندھ کر اون طب کا پتہ یعنے کے بیا ہے چلا اور نہا گار اس کا اون طب بھی مل گیا۔ بانی کے کن سے بروالیس آیا رہ کی و کل چلا یا ہے کا دراسے اس جنہ غیب سے بانی کے کن سے بروالیس آیا اور بخیرو نحر بی اگلا پانی گا دراسے اس جنہ غیب سے بانی سے ٹیر کرکے با ندھ دیا اور زبخر و نحر بی ور بیائی سے بعد حصور کے دیدارسے اپنی آنکھوں کو شفیدا کی اور بار و زار دو نے دیکا ، آب سے لادیے ۔ اور پوچا کہ سفر کیسے گزرا ۔ قامنی کے سر پر جو معیست دار و زار دو نے دیکا ، آب سے لادیے ۔ اور پوچا کہ سفر کے سے گزرا ۔ قامنی کے سر پر جو معیست کردیا ۔

مرت کی عناب پرکدا کرم نے خزانوں کی چاباں مولانا صاحب کے حوالہ کودی ہیں مرے بعد جن کو مادیت ہو اللہ کودی ہیں مرے دولان کی جانے۔

مل نمار نوارد نوارد الله عالم صاحب کا وصال ہوا اورجنازہ تیار ہوگیا ترصلی کے کہا کہ اللہ اللہ کا کے اللہ کا ال

من دان می کا دو حاتی مقام می دان نام ملان کفار کے محاصرہ میں تھا بعضرت محد جمال اسلام اور ہوئی مار میں مقام می مقام میں ایک تعلیہ بیں ان کے جمعتے جی یہ تعدم معنوظ ہے اور کہجی کئی دھر میں میں ایک تعلیہ بیں ان کے جمعتے جی یہ تعدم معنوظ ہے اور کہجی کئی دھر میں ایک تعلیہ بیات جناب مافظ مما حیث سے کان بی بینی تواکر چربیہ ہات خودان ہی کے منتی تھی تام فرایا کہ ہاں سے ہے معنوی مولانا صاحب تعلیہ زمانہ بیال موجود ہیں۔

تعمیری خدمات محرصادق خان والیی ریاست بهادلپور کردینی توجنب نواب نواب ماحب می تشریف اوری کی جرخالفا محرصادق خان والی ریاست بهادلپور کردینی توجناب نواب ماحب نمایت منت وزاری کے ساتھ ان کوخیر پوری سے آئے ۔ان کے خلام کا دوزینہ مقرر کیا ادر منگر تریف کا تمام خرج اپنے ذمہ لیا رحعزت مولانا صاحب مدتوں میں اس تنہر

یں رہے۔ نیمر پورایک محفوظ کنواں اور عمدہ مہمان مرائے نقرار کے یہ جرے اور دیگر لوگوں کے یہ عارتیں نیارکیں۔ مال ایم صفر سر ۲۵ ایم بوقت استراق مولوی خلابخش خبر پوری نے اس حمال فائن

وصال کیم صفر سره ۱۲ هر برنت استراق مربوی خدا مجشش خیر پرری نے اس جهاں فائی وصال سے عالم بقا کی طوف کوج فرما یا۔ آپ کا مزار اقدس خیر پور میں مرجع خاص دعام ہے ماخذ ، کیمشن ابراراز خاصرا مام مجنش۔ ۲ مغزن جیشت از خاصر امام مجنش ۔

### حنرت تواجه غلام رسول توكيري چني

دصال برسیمیا چاہ مزارا قدس نوگیرہ شرایف صنع بها دنگر پنجاب حضرت خواجہ غلام رسولِ توگیر دی علم دعوفان کی سنع بے شل تھے۔ آپ کے دا دا صفرت

خاجهما فنظ محمر عظمت الشدولي الكل ادرمارت بالالترشع اوروه الساحت تبدين نواجه نورمجد

مهاوری حبثتی کے اکا برخلفا دسے نتھے ۔ آپ کے والد ما جدکا نام سلطان محود نھا۔ آپ کا خاندان مٹرانت اور معلاقت میں معرفف نھا۔

ولادت ایک ولادت باسمادت بروزاتوار ستالیوی آپ کآبائی علاقہ نوگیرہ ولادت اسمادت بروزاتوار ستالیوی آپ کآبائی علاقہ نوگیرہ

بجار کازمان کے نابل ہر گئے تو آپ نے درا ہوش سنبھالا۔ اور پڑھنے مکھنے ہوں کا زمان کے نابل ہر گئے تو آپ نے اپنے دادا جان سے مربی فاعدہ پڑھنا

مروع کیا۔ آخری ساست سال کی ٹرک خران مجید بیلے صدیبا بھرفارسی کا میم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ بچین ہی میں نماز پنجگانہ پر قائم ہو گئے تتھے۔

دینی علم کا تصول اورو ہاں مرسم عربیہ میں داخل ہوگئے اور دہاں کچھ عرصب

مولوی اسدائی ادر مولانا محد عرفر تولنوی کی شاگردی ہیں رہے۔ بعدازاں آب بہار شرافیہ سے
رخصت ہوکر بہاول بور چیے گئے جہاں آپ نے مولانا محد کائل سے علوم عقلیہ و نقیبہ کی
تعلیم حاصل کی ۔ اور پیم مولانا غلام رسول جنی مرس علوم عربیہ سے بمجی تعلیم حاصل کی، پیمر بیاں
سے رخصت ہوکر چیلہ دہن میں تشر لیف لائے اور فخران امرار حضرت مولانا محدالمل اور فخرالبند
صفرت مولانا جان محد مهتری سے بھی چند روز کچھا سباق پڑسے ۔ بیمر وہاں سے رخصت ہوکر
لاہور تشریف ہے آئے اور فٹرح عقائد مع خیالی و شرح وقایہ وطنہ و کھی جائے برائے کہیا عموم
دو ور ہ صوریف دہنی تشریف سے گئے اور مدر سرع بیہ مولانا مولوی محد جات علیما احمد میں
دو ور ہ صوریف دہنی تشریف سے گئے اور مدر سرع بیہ مولانا مولوی محد جات علیما احمد میں
داخل ہوئے و ملول یونے و نلوی کی مشرح مطابع و عنے و علوم عوبیہ عقلیہ و نقلیہ تحصیل کیا ۔ اور دور ہ
موریف ممل کرکے گی دہ سال جد اپنے وطن الوف والیس تشریف ہے گئے ۔ حضرت
طویف عالم نوگیروی قدس مر و تے تھیس علوم کے یسے استمائی جدوجہ مدا ور ریا صنت و مشقت
خرائی اور مع علم پر ہروانہ وار شار ہوتے رہے۔

ا بیعین و خطافت کرنے خلافت و کلاہ نقر و دلایت بھی انٹری مریدی اختیاری اور بیعین و خطافت کے خرفہ خلافت و کلاہ نقر و دلایت بھی انٹی سے عطا ہوا مطلق سے قبل صفرت خواجہ حافظ فذی مر مرفی نے نغمت با طنی کی امانت سے اوراد و دخا نُف دلائی الارٹ و دلائے جامی د ذکر خی دجمی دفیرہ امانت خواجہ سے مربی دفیرہ امانت و امانت کے میرد کردی جائے جب مولانا دہلی سے دالیس آئیں تو وہ تونہ مربی نفرونی سے اکر فرونی جائے اور دہاں بندرہ روز قیام سے بعد اپنی نغمت باطنی حاصل کر اس بندرہ روز قیام سے بعد اپنی نغمت باطنی حاصل کی اور دہاں بندرہ روز قیام سے بعد اپنی نغمت باطنی حاصل کی اور دالیس ترکیرہ اگئے۔

ورس والدر المسل المميل كے بعد درس و تدريس كاشنل اور فدمت اسلام كا درس و تدريس كاشنل اور در ٢٠ سال كالل خود

علوم دینیبه فارسبیر، عربیر، عقلیه ، نقلیه ، نقر، اصول ، فروع راصول علم التغییر ، علم معانی ، علم حدیث علم منطق ، علم کلام رعلم اوب ، علم اخلاق علم معرفت ، علم طریقت اور علم حقیقت برط حایا اور ان تمام علوم میں سب کو کامل واکمل بنا دیا۔

سونون فیامن عالم فرسس سرہ کے توگیرو شرایت کے درک سے پہلے اس علاقہ بی اور کوئی درس کے وقائم من ہوئی تھی بینیا کے موخر ن علم مدینیہ کی بیر مہلی درس گاہ ہے جس لے اس معلاقہ میں معلوم کا ہم مال ہم کا میں مبارک دیا اور ابغضارہ تعالی آج کمی دوشن بیس بن سے بیرعلاقہ آج میں کا مراجے۔

#### وافعات فوض وركات

حنزت مردانا تزگیردی مساحب کشف اور صاحب کامت شخص آب متجاب الد توات شخص بے بناہ درگوں کو آپ نے دینی درومانی فیوش د مرکات حاصل ہمدئے ۔ چندوا تعارف حسب دیل ہیں۔

ا۔ بیان کی جاتاہے کہ میاں امام الدین محمود لوری جب آپ کا مربد ہما آواس وقت
بہت عزیب اور مقروض تھا۔ آب نے تین لاکھ در ود منز بین پار معنے کا امر فر ایا جب ارشاد
وظیفہ کمل کرنے تک اس کا تمام فرض اتر گیا اور وہ مالدار ہوگیا۔ ایسے ہی ایک دفعہ امام ک<sup>ن</sup>
کالاکا چندایام کی عربی وقت ہوگیا۔ فدمت صفود میں صاحبہ ہوا۔ حصرت نے بعد از
تعزیمت ارشاد فر ایا کہ دبن کل بن جاسی " چاہجہ بعد ہ ایک فرز ند بنام البلی مجنش عمر
دواز عطا ہموا۔

۲۔ ایک ون امام دین کے فرزند کوسیٹ میں سند بدور و ہم نے لگا۔ علاج معالجہ سے کئی افاقتہ ند موارا افر بیر ومرشد کے حصور فریا دی ہوا۔ بالت خواب حضرت نے فروایا کہ جر سورۃ تمہیں تعلیم کی مہوئی ہے، وہ بڑھ کر یانی بروم کرکے بلا دورچنا پخہ ارشاد عالی کن میں کر گئی ترکیم شانی مطلق شفائے کا طرافعیب ہوئی۔ ترکیم شانی مطلق شفائے کا طرافعیب ہوئی۔

٧- ايك دفعهام دين مركادى جراكا وسے اپنى كھوارى سے جاكر كھاس كا طنے لكا اور جراكا و مرکاری کا اُسے علم منتما ۔ گھاس محوری برااد کرلار با تھا کہ لاستنہ میں اے ایک دوست ما اور اس نے کہا: امام دین برگھ س نوقہ نے سرکاری چاگاہ سے کائی ہے ۔سرکاری اللکارول کوهلم مبوگیا نو ننیری ہے عزتی ہوگی۔ا ورجرمانہ بھی اواکرنا پیڑسے گا۔ بیسٹن کرا مام وین کچہ گھبرا با۔ سيدها حنوركي فدمن ين حاضر برا اورسب اجراكد كسايا-

الت كمطلع صاف نف كرحفورك وعاسي آسمان يراً نَّا فا نَّا با ول جِعاكم اور موسلاد صاربارش ہونے مگی جس کے باعث جاگا و اوراس کے نواح بی اس فدریا فی

جمع ہوگی کر رکاری ابل کارول کا وہاں نکس بہنچانا نافمکن ہوگی ۔ ۷ رایب ونعه امام دین اورشا دا زرگرساکن مرضع ماظری میان صاحب محضور فیامن عالم

قد سسرهٔ کے نئے بنگے مے آگے بعد از مغرب جزبی دروازہ کے سامنے آتش وال يربيثے موٹے نے اور حجرہ مياں نا مدارے اندرنوا فل اوابين اورور و فاكن ميں شاغل

تنصے ازیں آنا ایک محفی صنور کی حذمت میں جاصر ہونے کو آیا۔ بتہ دریافت کرنے پر شادا زرگر نے کہا کہ حعنوراس جمرہ بین شغول مبادن ہیں تشخص ند کورہ بلا اجازت مجرہ کے اندر چلا گیپ گر حفور کو نہ پایا۔ اس نے باہر آکر نتا وا زرگر سے کماکر<sup>در</sup> بارجور سفیدر کشیں اور ظرر کسیدہ مہوتے

کے جموط بوسنتے ہو کہ صفور اندرہیں'؛ نیکن حفور اندرنیس ہیں رفتا وانے جوا گاکھا کہ مجائی ہمیں جوٹ بسنے کی کی ضرورت ہے جھنور کو اندر تشریف سے جانتے ہوئے ہم نے فود

د کیما ہے جنی کر صنور نے در واز ہ مجی خور بند کیا رسائل دو بارہ اندر کی گر باوجود نلاسٹس بسیار کے صفور کو اندر مذیا کر والیس کردیات تفس مذکور کے والیس بطے جانے کے تھوڑی

دیر بعد تصنور تجروس با مرتشر لیف لائے اور فرمایا کمتم لوگ نقیروں کے حال سے وا تف ننیں ہو ؟ استحف کوتم نے مجرہ میں ماخل ہونے کی اجازیت کیوں دی فردار! ائند ملیمی

۵۔ میال عبدارجیم ساکن موضع نظام دین شرقی اینے ایک دوست کے مراہ حمنور کی زیادت کے یہ گوے رواد ہوئے۔ داستہیں ایک جبکل بیابان سے گزر ہواکہ دونوں کوبیانس کی شدن نے بہت برلیتان کیاداس لی وق میدان بی بانی کاملنانامکن تھاریایس کی وجہ سے دولوں سے تاب شخصہ ایک ورجہ سے دولوں سے ناب شخصہ ایک ورخت کے بیٹھ سے ایک دولوں سے فریاد کرائے گئے کہ یا حضوں مر کہ یا حضوں مر مائیں گے۔ ایک دولہ ہم آپ کی زیادت کے بغیر ہی بیاس کے ہاتھوں مر مائیں گے۔

جب شاہ ماحب ماصر خدمت ہو سے اور مذکورہ مورت کے تعلق عوض کیا، تو معنور نے فرایا کہ گذرگاری کرنا اور جیر معنور نے فرایش فنس سے لذت حاصل کرنا اور جیر معالما سال تکلیف وعذاب ہیں مبتلا دہنا عجب وانشھندی ہے۔ یہ بات مُن کر شیرت او کو بے حد ندامت ہوئی کیو فکر اس کا خیال اس مورت کے تعلق انجیاد تھا۔ اس برشیر سناہ ول ہی ول بین نائب ہوگیار بھرای وقت جعزر نے مشررت او سے فرایا کہ آب وہاں کے حل بین دروین سے اس مورت کے یہے دوائی سے بینا۔ شفا ہوگی دانشاداللہ والیسس کی ایساس بازرہا۔

ے۔ ایک ون شرشاہ مذکورا وراس کا بھائی اکبرشاہ حفور کی خدمت میں ما صربیر کے اور عوض کیا کہ حضور! بمیں سائتی ایمان کا ہمیشہ خون رہتا ہے۔ و ما وزای کے کہ خاتمہ بالایمان ہو

بیمُن کراہے نے مراقبہ میں سرُحیِکا با۔ شیر شاہ اٹھ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تعوری دیر مے بعد صفور نے بیر مٹیر شاہ کو کبلا کر فرا یا :

" شاه صاحب اکسی بر مجنت اور بے ایمان کواٹ متالی اس وروازے برنہ لاسے۔

و بیاں آئے گا، قادر طلق اُسے وولیت ایمان سے مالا مال کردھے گا۔

۸۔ میان غلام علی قریشی ساکن «بری کے " مرض بنجار وضعف جگر کے مرض میں مبتلا بوگئے کا نی علاج معالجہ کے یا وجود وہ روبعث نہ ہوسکا تو چند مریدین کی وساطت سے صور کی فدمت میں ماضر ہوکر طالب دما ہوا۔ ماضون ومریدین سے حفود نے ٹو وہی مریفن کامال پوچھے کراس کی صحت یا بی کے بعے دما فرمائی۔ مریفن اسی وقت اور اسی ساعت اچھا

بوگيا۔

۵۔ میان عبدالمی کی کی حضور کے مرید ما دق براس کی مخالف براوری نے اُس کے خلاف ایک مقدرمہ واکر کردکھا تھا جو ایک طویل عوصر می محی ختم نر ہوسکا جعفور باک بین شریف معاجدالی سے گھر نشریف سے دالیس تشریف لاتے ہوئے ، میاں عبدالحی کے گھرنشر بیٹ سے گئے تراس کے مجعا کی نے قدم بوس ہوکر آپ کی خدمت میں مقدومہ سے بارسے میں ابیل کی جعفور نے دعا فرا کی قوجند بی دون میں مقدومہ سے بارسے میں ابیل کی جعفور نے دعا فرا کی قوجند بی دون میں مقدومہ سے بارسے میں ابیل کی جعفور نے دعا فرا کی قوجند بی دون میں مقدومہ مرکبا۔

ا۔ چتم دیرممنف اوال اشیخ مولوی جال الدین ماحب ساکن ماڑی میاں ماحب اللہ الدین ماحب اللہ کا میاں ماحب اللہ کا ان کے علاور یہ کوااُن کے

چارہائغ سال کی عربے تقے کران کا ایک بازو آگ سے بل گیار طفورائس کی عیادت کوائ کے والدین سے گھر گئے۔ وہائے صحت یابی فرمائی اورارٹ وفز ما یا کہ دریہ لاکا نمایت ذکی اور نیک

بخن مرگا۔ فی الوا فقہ البساہی ہوا کہ بڑے ہوکر بٹرے جیدعالم سے۔

۱۱۔ مونوی جال الدین زمانہ طالب علی میں بعدت م" ماری، سے ڈگرونٹرلیف روزانہ دو وصلانے دل میں خیال آیا کہ حصور کوئی حرف فرائے کہ راستے میں ڈریڈ گٹا۔ والیسی پر حند رنے انہیں تو دہبی فرطیفہ فرما دیا کہ تمہیں راستے میں ڈریز نگے گا۔

۱۲ مبع کے وقت مولوی جال الدین حفوریسے تنظبی ، پڑھنے اور دان کو دو مرتک ک بول کامطالعہ کرتے ایک رات دل میں خیال آیا کہ علم ظاہری تنابیب مجربے کنارہے تو علم موفرت بن کب حاصل بڑگا ۔ چہابچہ مولوی صاحب کے ول کی بات معلوم کرکے ٹودہی بیٹھر تعلیم فرما دیا ہے

> علم باطن ہمچوم کہ علم ظاہرہمچونٹیر کے بودیے شیرم کرکے بودیے بیر پیر

ساار مولای عبد لحق ساکن سنیکے کی نتادی کے موقع برحصنور کی تورکتر کیف ہے سکتے۔ دوگوں کی کمیر تعداد مہر نے کے باعث طعام تعمیل مونے کا اندلیث بیدا ہوا تو حصور نے اہل خاند کوبلا کر فرایا کہ فکر کرنے ہوگی ، او زمینے مجدا سما میل فرایا کہ فکر کرنے ہوگی ، او زمینے مجدا سما میل صاحب توقع ہے مطام پر مامور فرایا ۔ تقریب میں شامل تمام افراد نے فرب سیر ہر کر کھانا تناول فرایا بھر بھی طعام وافر مقدار میں بھی گیا۔

مهار مونری عبدالحق ما حب، مونوی الله جرایا صاحب ماکن مخدوم بستی والا اور مقدم ماری عبدالحق ما حب، مونوی الله جرایا صاحب ماکن مخدوم بستی والا اور مقدم ماری برسه اصحاب نے مفتور سے کت بسلا فو ایس الا ولیار فاری کا بست نیار بعد فوشی میں لا له صاحب مذکور حفزت کے بعد نوشی میں لا له صاحب مذکور حفزت کی فدمت میں محمد مرسے ول کی بات معلوم کرکے کیا خوب جواب با صواب عنایت فرایا۔ وہ یہ کہ میرے ول میں خیال تھا کو مفرر بسلے تو مماری کے وقت وجد ورفع فر مارت سے مگر اب الیا نہیں کرتے بلکہ فامرش وساکت رہتے ہیں۔ نواجی وقت وجد ورفع فراد یا کہ ار

۱۰ لاله صاحب! پیر محدیباه علیمالره ته کمیرواله کواسی طرح بسینه سماع میں وجدو رقعی طاری مو تا تعاا در بعد بین خاموش بیشے رہینے گے ؟

الوكون في آبس وجريرهي توفروايا:

دد وجد درقص ترجمیشہ مجرب کی جلائی میں برنا ہے بیکن جب مجرب سامنے موجد و برتو بھررقص و وجد کس یہ ہے۔''

ليس يرفران وجابس كرلاله صاحب مهت شاودممرور بوك.

10- ایک دوزمولوی عبدالحق صاحب حصنور والاک فدیمت میں صاصر بهدی عبروی کا براتھا

عتاد کاوت ترب تھا۔ بنگلہ میں تنیں اوا کرکے فرانعن کے یہ نے مسجد میں تشریف ہے جاتے

اب نے مجدی طرف جاتے ہوئے آگ بند کر دینے کے یہ نے فروایا۔ تو مولانا نے عوض کیا کہ
یا صفرت ااگ کا ایک معمونی سا انگارہ ہے۔ ہوا بھی بندہے کوئی کڑی وعیرہ مجی یا گہنیں ہے
اور بجر دولیش نا مار بھی ترب سورہ ہے اور آگ آت وال میں بالکا محفوظ ہے۔ اس لیے
افلا ہماگ کا کوئی خطرہ معلوم نمیں ہوتا۔ اس ہر پسلے تو صفرت فاموش رہ ہے، پیر "آلش بند کئن"
فواتے ہوئے سے دوکین ہولی سامات کے فرائعن خود انجام دیے داخری دورکھیں
تدر تے جیل سے دواکیں۔ ابھی سام نہ بھیا تھا کہ آگ کے شعمے جمرہ سے اہم آ بسینے۔
تدر تے بیل سے دواکیں۔ ابھی سام نہ بھیا تھا کہ آگ کے شعمے جمرہ سے اہم آ بسینے۔
سے سامان جل کر اکھ جوگی بیکن معفور کی انگریت کا اقراد کیا۔
یہ دیکھ کر تمام ما فنہ یں نے صفور کی انگریت کا اقراد کیا۔

عادات وخصائل مخقرطور پرورج کے جارہے ہیں۔ تاکہ طابان تی اولیا داللہ کے رومانی تفدس اوران کی عظمت سے روٹ ناس ہوسکیں۔

حفرت فیاض عالم ندسس سرؤ ہر مربیض کی عیادت فرما نے۔ ہرسائل کا سوال قبول فرماتے اورکسی کوفالی ہاتھ والیس نہ لوٹاتے۔ ہر حاجت مندکی حاجت روائی فرماتے۔ اہل تردیت افراد سے برمیز فرماتے۔ تیا ملی دمماکین پر شفقت فرماتے۔

غربادو ففرار سے مجت اورا خلاق سے بیش اسنے۔ علیاد و فضلار کی تدر و منر لت میں روحانی مسرت محسوس کونے۔

اولادا مجاد حضرت قبلہ عالم غریب نواز علیہ ارحمتہ کی سے مدعزت و ککریم فرائے۔ صحبت جہلاسے احتراز اور بداخلاق وکذاب افرادسے دور رہنے۔

کسی کی عیب جو آل کوگن دیمه بقع ر فرمانے۔ پردہ پوشی آپ کاسٹیرہ خصوصی تھا۔ دیمن سےعفو و درگزراور نکی فرماتے <sub>۔</sub> عذرفواه كالعذر قبول فرماتي

ملحب والات کے گو تشریف نے جانے اور اس کے حق میں یہ وعافر مائے۔ اللهم اغفر وارحم لصاحب طنة بالتعوت وبارك فى جبيع اموراك دين والدنيا بحتى فحدد رسول الله حسلحا المله عليية وتسليور

علمار کو در کسس علم دین برمعانے کی ترینیب وسفین فرماتے۔

عرمس مبارک صفرت نخاجه فنله عالم صاوری دحمة التارعيد پرمهالانه حاضر بهوتے۔ عرص مبارک مسلطان الاولياء زبدة الانبياد صفرت خام بم محمج مشكر دهمة التارعليد بر

تمبی مزدرجاتے۔

أكس كعلاوه اوقات مرف لين أكستام پر تشرليف زمارست اور وركس و تدليس كا زلفته انجام ديتے۔

"سماع " بے مزامیر مماعت فرمانے کھی رہم خاجگان کے موقع پر" بامزامیر" مھی ما

لسااه قات ذوق و وجلان میں رہنے۔ وحدیث الوجود کا غبروار وحال رہا۔ تمام کائنات کو آئینہ تعور فرواتے اوراس میں جال حق تعالے کے جدے دیکھتے۔ معان لمازی میں اپنی مثال آہے۔

نهايت رحيم وكريم، صائم الدمبراور فالحم اللبل شخفيت تنع \_

ایک دفعہ دوران سفر حمنور کو بیاسس محسوس ہوئی کسی سے بالہ مانی کا بیش کیا۔ ا اور پانی نہ پیار بھر ایک دومرا شخص بیا ہے ہیں بانی لایا۔ اب نے بھر بھی مزیا اور خاموش رہے یتیری بارمیاں صاحب مانیکی واسے لے تھنڈا پانی پیش کیا حضرت نے

وہ خومشس ہو کر فرش فرما لیا ۔ بسلے گرم پانی لانے والوں کومشکوہ نہ کیا۔

صور پر ور کا جره مبارک ای درس گاه می تعمر کیا برا تھا آپ ای می نشست و

برخاست نرماننے بطلباء کے یہ ادقا ف مقرر شعے درس دہیم کا رقت بعداز ورد و وظائف و نوائل اشراق مقرقعا ربعدازاں حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمانے بھر تبیارلہ فرمانے اور نماز ظهراد اکر کے سبتی مشروع فرمانے اور عشاد کا سمعرونے تعلیم اور شغول وردو وظائف رسمتے ۔

دور سماع المحضون نیامن عالم قدس سرؤی کیفیت وجد دسماع سرایب سے متلف تعی دور سماع سرایب سے متلف تعی استان اللہ می استان کی میں ہے۔ استان کی اور مرد اللہ میں ایک اللہ موجاتیں اور عون کی طرح سرخ ہرجاتیں اور عون کی طرح سرخ ہرجاتیں استان کی اگر موطرک المحقی کہ محفر و سے مشتر کی اگر موطرک المحقی کہ محفر و سے مشتر کے اللہ موسان واللہ موزا۔

سماع "بے مزامیر" اکثر سماعت فرانے کیجی کہی " بامزامیر" بھی رہم خراجگان کے مطابق ماعیت فیل تنر

ساده اشاداور زبانی گفتگر پر مجی ایپ کااحوال اکثر بدل مبانا اور ایپ پر نشورش و دجدانی کیفیت لهاری مهرمهاتی به

ایک دند مرضع چا دیکا کے فریب جانے ہوئے صفور پر کیھنیت وجد طاری ہوگئی ہذیب بی پانی کے ایک تالاب ہیں بیٹھ کر غرطا لگا ٹا شروع کر دیا۔ وقت فرطہ جب آپ کا مرمبارک سطح آب کے پنچے ہوتا توا وپرسے پانی اُبتتا ہما نظراتا۔

یرکیفیت آب کے سب ہم اہیوں نے کیئم خود دکھی۔ کانی دیر کے بعد آپ ہوش میں کے تالاب سے باہر شکلے، بیاس مبارک تبدیل کیا اور دوانہ ہوئے۔

ایک دفعہ چند خواجہ مراجم ہوکر پنجابی نبان کے بیمامیانہ اشعارگانے میں تنول تھے گر چوٹر یا سے مائوں سے حافر کے جا تو ہے کہ کیوں مجر فی ایس با فوری گر چوٹر یاں میں موری چوٹ نہ چوٹر کے کالی تے گودی ایس با فوری ایس با فوری ایس با فوری ایس با فوری

باڑا گر چرا ان سےجانیں

یراشفارسنتے ہی حضرت فیاض عالم قدس مرہ مرسنی وبے خودی کے عالم میں جو شنے اورم د مسنتے ہی حضرت فیا میں جو شنے اورم د مسننے سکے اور آ ب پرانسی کیغیت طاری ہوگئی کہ اپنے احمال سے نادیر بے خبرر ہے جب قدرے ہوشس میں آئے تو لوگوں نے آس کی وجہ اپر چی اورع ض کیا کہ حضرت! یہ تو محص دنیادی امرولوب کا قصہ اللاب رہے شمعے آب نے فرما یا۔

مجھے خرنیس اچرٹ کلم طیبہ کے حردت ہیں اور خُدی کومٹا کرجانا ہذناہے ، نیدی موری کا مطلب ہے کہ وہاں کا سے اور گورے کا امنیا زنیس اور دل کے اندھے بھی فرکلہ سے بینا ہوجائے ہیں ہے بھرسب نے حقیقت ومع ذت کے اس آکٹ ان پرسجان اللہ کہ، محزت نبی مارے بھی اس مرسنی ہیں ہے خود شعے بجر لبدیس بھی کئی باراس مصرع پر مردھنے اور چھومنے گھ جاتے۔

تفوی وبرمبرگاری دائی ومندے پابند۔

وص وبواس مراوب نیاز۔

نواستان نفساندے ری۔

زندگی بحرکسی نامحرم کی جانب آنکھا تھا کر مذوبکھا۔

خوائین کے مجلس سے پر ہیز۔

کی کے آگے دست طلب وراز نہ کرنا۔

بجر رصا مے البی کوئی کام نہ کرتے۔

قاطع بدوت ہے۔

ہر کام کا آغاز دانجام فلائے بزرگ دہرترسے منسوب فراتے۔ خِروشر اللّٰہ کی طرن سے جانتے۔

اد کارالہی ارتشادباری تنا بی سے کہ یاد کروتم اللہ کو کھڑے ہوکراور بیٹھے ہوئے اور اللہی ارکور کی اور نظر میں کا دیتے ہوئے کا ور اللہ کی ایک کی اور نظر و تعاون کا دیتے ہوئے اس و تعاون کا دیتے ہوئے کا دیتے کی دیتے ہوئے کا دیتے کے دیتے کا دیتے

الله نعانی کی ہیں جوزمین واسمان میں ہے۔

امس ایمت مبارکہ میں اسٹر تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا طریقہ اورا مرفر ما یا ہے اور دمین و اس ایمن کی ہے اور دمین و استان کی بیدائش میں فکر کرنے اور حق و معرفت کی جڑ تعقین فرمائی ہے محاور اہمائی کی محضوت نیاض عالم فکرس مرومین اس کے مطابق سٹب وروز ، اسٹمنے نیسٹمنے ہرائ یا والہیٰ میں شخول رہتے ہوئی کر آپ کا ایک لمحہ ایک سائنس مجی بجزیا و خدا کے خافل نہ تعااور اللہ طور پرورد و و فلا لُعن میں اس طرح مشخول رہنے۔

نماز بنجگانه دائمی ، نماز تهجد - نوافل انتراق بهاشت ، ا دابین ، بدیندا ارسول بفظ الایما پر مل مت نواتے - تلادت ترآن پاک صبح درشام آپ کامعمول تنما به

مسبعات مشر، دلاکل الخیرات، درودم شنات، درود دناج، اسبوع منزلیف ید ختم خواجگان کا بلانا خدا در با تا مده در دفر استے - درود منزلیف اکثر استان مالیدی بله صایا جانا ملوات الحاجات اور مسلوة التب سع بھی مرسشب جحد کو ادا فرماتے مما صب ترتیب شع علاوہ ازیں ذکر خفی وجلی نفی اثبات تبلی روحی یمری اور صدت سرمری بھی بمیشہ جا رہی و سادی دستنے ۔

یم کن ده جمعی خامرینی می جمر مکوت مونی تو دل بران ذکر خدا می شاغل رمنا۔ اكثر تنكى چارخاند بعفيديا مُرخ وورے دليثم كے زيب نن فرماتے . كرته نكم دار بطرز تدم ايك طرف سے كلانكلا بما يسنة. خلفار ایس محفادی سے دوی غلام علی قریشی نواجه نورا میرندگیردی نواجه الهلی خلفار ایستر میردارث، میرمی میرادی میرمی میرادی میراد میرادی م كيشيخ نتخور مرانا جمال الدبن برلاناكرم الدبين بولانا غلام جدر مولانا غلام على بسيما حدشاه مجذوب بسيداحمرشاه مولانا عبدالحق كاسماركرامي تأبل ذكريس وصال ایس کا دمال ۲۸ رمعنان المب رک سند الله بروزا قوار برا اور آپ کو توگیرہ وصال ایس کے دا دا جان مافظ لغمت الله کے سپویس دفن کیا گیا۔ اپ کے مزارا فکرس برایک گنید بنا ہواہے۔ ترگیرو منبع ساونگرینجاب میں ہے۔ آپ کا سالام عرس برسال برسے نزک احتفام سے منایا جا آنا ہے۔ ماخو ذور اندکرہ مشائع او گیرہ طرایت از مولانا الہی مجنش وخوا مدعبدالحلیم۔ مرت وامرمرا وصال ومستليم مزار كوط محمن ويره غازي فأ أب كا اسم كل مى خارجنش ، آب ك والدمترم كانام احمد على اور واداكا في الم ونسب معرب عمر فاروق سب في اور واداكا

مامتاہے۔ جامتاہے۔ میون وخلافت احمد علی سے دست می پرست پر بیت ہو کرخلافت ماصل کی

اصلیف والدکی وفات سے بعدائن کے سجادہ نشین ہوئے۔

اسجادہ نشینی کے بعد خواجہ خدالجنش کچی عرصے اپنے کو سطم معمن سے بیجرت ادان خواجہ خدالجنش کچی عرصے اپنے اور معن میں تیم رہے، میکن اُسی زمانے مس معدل کے منطالم کی خریں ڈیرہ غازی خال سے آپ سے پاس پینجنے تکیس مسلماؤں نے خودائن سي محول مح مظالم بيان يك اور نبايا كرسكماس ندر مظالم كررسي بي كروه ہمیں نماز پڑھنے، افان دینے اور الادت فران مجیرے دو کتے ہیں، اور اگران کی کوئی بات نہ مانے توائے ہے دریع مل کردیتے ہیں ، توگوں کی زبان سے یہ باتیں من کرایہ رونے مگے، اور فرمایا کہ محبدے سلمانوں پر یہ منطالم نبیں دیکھے جائے دجیانچہ آپ ہجرت كرك چاچران تشريف لائے اور وہيں مكونت اختيار كرى ـ چاچال تشروم است کے بعد آب کی فانقاہ رُشرو ہایت کا وہ رفت کے بعد آب کی فانقاہ رُشرو ہایت کا وہ رفت دور دور دور دور دور دور کے بیاس ارشا در تعنین کے بیاے عامر بوت تھے، آنے والل کے سے آپ نے اگر مباعلی اور وسیع بیانے پر دیگر کا انتظام زما یا نتحا اجس سے عمدہ عمدہ کھانے لوگوں کو ملتے شعے لیکن غود سوکھی رو کی کھاتے شخصے یماروں کے ملاج اور اُن کی دیکھ بھال کے یہ آپ نے ایک دواخانہ بھی نامُ کیا تھا

بهادوں مصابق اور ان فی دیکھ جو با قاعدہ مربینوں کا علاج اور اُن کی دیجھ بھال کرنا تھا۔ جس میں ایک طبیب ملازم تھا جو با قاعدہ مربینوں کا علاج اور اُن کی دیجھ بھال کرنا تھا۔ مناقب فریدی میں ہے کہ اس کثرت سے زمیندار اور رئیس آپ کی فدمت ہیں عاصر بھوتے تھے کہ دونانہ بارہ بارہ من علی گھوڑوں کی خرراک ہیں خرج برتا تھا۔

ا بارع مراب من دورات على المالي مالي مالي مالي مالي من المالي المالي المالي من المالي المالي المالي المالي الم

استغنا کا مین المست کے اکینہ اخلاق میں استغنادا ور بے نیا ذی کا دمیف استغنا کی اللہ کا دمیف نا اور اللہ نیا اللہ کا دمیف نا باللہ نظر آ تا ہے۔ متعدوم تبدیعین رئیسوں اور توجوا نول نے اُن کی فرت میں جاگیزیں پیش کیس کیکن آپ نے تول نہیں فرما کی میر سے مشائع نے کہی یہ چیزی چند مواضعات بھٹی کے تو اُسے دو کرنے ہوئے فرما یا کہ میر سے مشائع نے کہی یہ چیزی جول منیں کو سکت اس کے علاوہ ان مواضعات سے جول منیں کی سات میں جی یہ تبول نہیں کو سکت اس کے علاوہ ان مواضعات سے

قبل کرنے ہیں ایک نقصان برجی ہے کہ زمیں داری کے ساتھ مال گزاری کے قبگوٹے بیش آئیں گے۔ پھرکبی نہمی عدالت اور کھیری کی نوبت بیش آئی گئی۔ ان قبگول وں ہیں بول کر نقیم کہاں باتی رہتی ہے۔ بمجھے ان کی صورت نہیں، فلا مسبب الاسباب ہے۔ فقام خوالجنش کے ذمانے میں کئی مدارس قائم مہوئے، وہ ان مدارس کا فیام کے درائے میں کئی مدارس قائم مہوئے، وہ ان اور تصوت کا گڑس و یہ نے تھے۔ اور تصوت کا گڑس و یہ نائی مزار یا کہ سے مدین ، فقہ و فات یا گئی، مزار یا کسب و فات یا گئی، مزار یا کسب و فات یا گئی، مزار یا کسب و فات کی مدار یا کہ مراز یا کسب و فات کی مدار یا کہ مدار کی المجمد کے مدین کا میں مداری کی مدار یا کسب و فات کی مدار یا کہ مدار کی مدین کا مدین کا مدین کی مدار کی مدین کرنے کی مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین کے مدین کا مدین کا مدین کا مدین کی دی مدین کا مدین کے مدین کے مدین کی دی مدین کے مدین کے مدین کی دی مدین کے مدین کے مدین کے مدین کا کہ مدین کی دی مدین کے مدین کی دی مدین کے مدین کی کہ کے مدین کے مد

بخش (۸) قامی فتع محد ملتاتی (۹) سبد الال شاه مشهوری 
اخواجه خلا بخش کے دوما جزاد ہے تھے ، بڑے ماجزاد ہے کا نام مولانا

افوال فزالدین ادر جھ نے ماجزاد ہے کا نام مولانا غلام فرایجہ تھا۔ خواجہ خلا بخشش کی وفات کے بعد اُن کے بٹیسے صاحبزاد ہے مولانا نخ الدین مسند سبادگی تیمکن ہو سے مولانا فخ الدین سند سبادگی تیمکن ہو سے مولانا فخ الدین سند میادی الاول میمانی کو وفات بائی اور اپنے والد کے بہو میں وفن کے ان کے جو شے بھائی مولانا غلام فرید نے مسند سبادگی کو دونات کمشنی۔

# مصرت واجر الشريش ونسري فيي

ومال الاتالي مزار تولنه ترلفي سلسار چنتیر سیمان تو نسوی کے خلفا واور جانت بنول میں آپ کامقام بست بندہے کیونکم حضوت فوام محرکسیمان تو نسوی کی وفان کے دفت آپ کے دوہونے خام اللحنش اورخواجه جير محمد فرزندان خواجه كل محد وحرد منصى بخواجه أونسوى كافيف روحانی خواجہ اللحبش کو حاصل ہوا اور دہی آپ کے جاتشین ہوئے۔ ا آپ کا اسم گرامی الله بخش،آپ سے والدما جد کا نام نامی خاجہ گل محد تھا۔ ولادت علم المرجش تونسري معزن شا محرك يمان تونسري كم برت شم خام الله بخن ماه ذي المجر ما الله كونون مي بيدا برك \_ آپ بچین ہی بی طرے ہوشار تھے اورعام بچول کی طرح کھیل کو د اور وقت بی ایک بین بی بن برسے بوسارسے اور کا بیان کی بیٹیانی پر فرر دلایت بیکن تھا مان کی بیٹیانی پر فرر دلایت بیکن تھا مان کی بیٹیانی پر فرر دلایت بیکن تھا كيونكه أب كاجهره بمامعصوم تعار تعلی ا حب آپ کی الم تعلیم یا نے کے قابل برئی نومعرت شاہ محرک بیان نونسوی عبیم اے آپ کوتعلیمیانے کے سے مولی محداین کے پردکیا جرآپ کے مریداور مام باعل شعصاس بسے خواجہ تواسوی نے استے ایت کو تعلیم سے بعد اپنی سے میروکیا۔ فوام الله مخبش ماصب نے بسید قرآن شریف بڑھا رہے فارس نظم ونٹر اورع بی کی ابدائی تعلیم مامل کی اس کے بعد مدیث وتفسیرک کتا بی مجی مولوی صاحب موصوف سے پڑھیں۔علادہ ازیں انشا پردا ذی ادر نوسٹ نولیی ہم میں میں مسارست حاصل کی ۔ تعوف كى بعن كتابي اين جدام برصرت فواج محرسيمان تونسوي سے إساب 

روزے کا پابند بنا دیا تھا الیکن جوں جو مربڑھنی گئی یا ہے کی دلیہیں عبادت وریا صنت سے اور مجی بڑھتی گئی۔

مرائروا قعم پڑھ کر موری محرصین کے جربے سے نکلا، اُس وقت خواجہ اللہ کہنے اللہ اُس وقت خواجہ اللہ کہنے اللہ اس وقت خواجہ اللہ کہنے اللہ اس وقت خواجہ اللہ کہنے اللہ اس وقت خواجہ اللہ کہنے اللہ کہنے ہے ہے سے انکلا، اُس وقت خواجہ اللہ کہنے اللہ کہنے ہے ہے اور کھی محجہ سے ایک سے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر محجہ سے مخاطب ہوکر فرما یا خلیفہ صاحب اہمارے یہ ہمی وعالیمیے ، یس نے دست لب ندعون کی کا طب ہم خلام شب ور وزئن تعالی ہے یہ وعاکرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے صنوت اس و محرسیمان نوانسوی کی اولا و کو ہما رسے صفرت کے ورجے پر بہنچا مے اور وہ اہلی مقامات جن پر بہا جارے اور اُن کی اولا و کو وقت و

شوق اورا پنی مجن عطا ذاہیے۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ نے اپنے جدا مجد خواصر محمد بیمان میں دریا منت و

بیعت و خلافت بیعت و خلافت بابدات کی زندگی اختیار کی ابتدائے سے باب میں شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے نتمے بیترین باس اوراعالی سواری رکھتے تھے بیکن بعیت کے بعد آپ نے فقر و درولیشی اور ریا صنت دمجا بدہ کی زندگی اختیار کی ۔

حزت خام محرک بیمان ترکنوئی نے صفر ۱۲۷ صدر ۱۸۵۰ فیر این سغر اَ خرت کی تیاری کی توخام را لنٹر جنشٹ برمر مالین آئے اور عرض کیا۔

حضن خاجریرس کربیت خوشس ہوئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ "و نفخت نیب من دوجی " (براشارہ تماعطائے خلافت کی طرف)

نبزار مشاد فرمايا!

سالحداث امراد می این چنی لود، المحداث امیری مراد مجمی سی تھی ۔ انشاء الله امیری مراد مجمی سی تھی ۔ انشاء الله ا انشاء الله تفالی مقبول حق خواہمی نند، د بار اندای الله حق تعالی مقبول ہوگے اور بار بار بارای ابیات برلفظ مبارک ماند تدر شانعار پر سفتے رہے ۔ آئین کہ ہر بارس آسٹ ماست مقبلان ہرگز نمیر د جواغ مقبلان ہرگز نمیر د

ون المستخیاری می می می ان المان المان المان کے مسال کے تیسر سے روز صفرت جمان میں میں میں میں میں میں میں میں می موجود شعے بنواجہ اللہ مجنش کے مربر دستا، خلانت اورائیس ان کے جدا مجد کے

سجادے پر مٹھایا۔

صرت خلاجہ تو نسوی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں پاننے اوراد و وظا گفت کی تاب میں پاننے اوراد و وظا گفت کی تاب م کی تاب ' دلائل الخیران ' خواجہ اللہ مجنش کے عمامے کردی تھی اور فرمایا تھا کہ اب ہم سے نہیں پڑھی جاتی یتم پڑھا کر وینیز فرمایا نھا کہ ضلعا اور مریدین کے شجروں پر میری طرت سے تم ہی وستخط کر دیا کرو۔

مسفرزیارت کے جانسینی کے بعد آپ فرارات برمامنری کا برا سوق نوا بندا نیارت کے یہ ایک طویل سفرافتیار کیا ۔ جنا پخر سٹ الم یع بی بہت سے مربدین کے بماواذ مٹوں اور گھوڑوں پر ایک بڑے تا فلے کی مورت میں یہ سفرافتیار فرایا۔ تولنہ ٹرلیف سے ممار مٹر لیف آئے اور صاحزادہ غلام فخرالدین ہماروی اور صاحزادہ الم مخبش مهاردی کوعراہ سے کربیکا نیر کے داستے اجمیر تنزیق کوروانہ ہوئے۔ بریکا نیر یس تین روزقیام فرمایا بریکا بزرکے سبت لوگ آ ہے کے حلفہ الا دے ہیں واخل ہوئے۔ والی بریکا نیر را جہ مردار سنگھے نے آپ کی ضرمت میں مامنر برنے کی اجازت جاہی ملین آپ نے متقاور تنیں کیا بھرناگورحاصر ہوئے اورحصرت سلطان انارکین جیدالدین ناگوری کے مزار مبارک کا زباست سے مٹرن ہوئے، ناگور کے بہن سے لوگ آپ سے میست بوئے وہاں سے میر م تنزیف لا کے اور میر تھ کے لوگوں کو ماض سلسلہ کیا۔ ۲۸ جادی ا فاق منظلی کوا جمیر مزلیف مامنر ہوئے اورخاجہ بزرگ مین الدین اجمیری کی زیاست سے منرف بوئے ، نظریبادی روز آب نے اجمریں تیام فرما یا۔ اجمیر کے ہزاروں لوگ آپ كى بيىن سے مترف ہوئے، وہال سے روان ہوكرآپ كشن گرا ه بوت بوئے ہے إور مِينِے۔ دہال كاراجه رام منگھ نهايت عقيدت ہے آپ كى خدمت ميں عاصر ہوا ا درمے پور سے آب دہلی تنزلیف لا ئے ، پیلے حضرت بابا تطب الدین بختیار کا گی کی زیادت سے مخرف بوئے بچراہنے دا دا بیرخاج فخرالدین کی زیاست سے منرف ہوئے۔ وہاں سبت ے وگ آہے۔ بیت ہوئے۔اس کے بعد صفرت چراغ دہائی کی درگاہ یں ماضہوئے اُن کی زیارت سے اور کینے علامہ کی ل الدین کی زیارت سے جو تعزیت جواغ دہلی کے یا نمیتی دفن ہیں مشرف ہوسے بعیب ابوالمنظفر سراج الدین بها در نشاہ کلفر با د نشاہ وہلی کو معلوم ہوا تو وہ ملاقات کے بیلے آئے رجب آپ کومعلوم ہوا کہ با دست ایک کم القات کے یہ آئے ہیں قرآب دومرے دروازے سے نکل کر جمال کی طرف یصلے گئے۔ وگ منت مماجن سے آپ کو والیس لائے۔ بادشاہ نے قدم ہی کی معادت حاصل کی، وہاں سے آپ درگاه خاص نظام الدین محرب الہٰی میں صاصر برد کر صفرت مجوب البلی کی زیارست سے مشرف ہوئے۔ وہاں سے شاہمان آباد تشریف لائے۔ وہاں اُمراد اور دربار ابوں نے آپ کی فدمت میں حا صربو کر قدم ہوسی کی سعادت ماصل کی معلات کی مگیات بوت بوئي، اورخود بهادر بناه نے معنی نذر بینیں کی۔

وہاں سے مولانا نظام الدین نبیر حصرت خماج نخرالدین دہوی کے مکان پرتنزلین

مے گئے اور وہیں نیام فرمایا۔ وہیں دہلی کے اکا برآب کی فدمت یں حاصر ہوئے اور خرف میں من حاصل کیا۔

د بی سے ہانسی تشریف سے سکنے اور شیخ جمال الدین ہانسوی سے مزار کی زیادت کی سجادہ فیٹین اور ہانسی کے لوگ طفتہ الادت میں داخل ہمسئے۔ ہانسی سے مرسکے اور خاجہ ہدائشکور سالمی سے مزار کی ذیارت کی ساس سے مبعد مبدار شریف سے ہوتے ہمسے اولنہ شریف والیس تشریف لائے۔

سم رجاری النانی موسلام رسانی کونے کے یہ آب ایک بات افا فلہ المعرفر کی کے یہ آب ایک بات افا فلہ المعرفر کی کے جار اور اور اور اور اور المعرفر کی اور بنر اور اور المعرفر کی اور بنر اور المعرفر کی الم المعرفر رسانی کے ماتھ اور بنر المین کے دوار المعرفر اللہ کے ماتھ المعرفر والمی کے ماتھ المعرفر والمی کے اور بنر لیعہ کی جمار منص المحمد المحد المعرفر المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد کی محمد المحمد کی المحمد المحمد کے اور مناسک کے دائر کے والیسی کا سفر افتار کے والیسی کا ماقات بوئی ۔

امنظام درگاہ کے یہ تونسہ ترلیف میں متعدد اکام دہ عماد تیں بنوائیں۔ نونسہ شریف کی اکنٹل کی عالی سٹ ن مبحد کنواں ، حومن ، گفت گھر ، فیمان مرائے ۔ ننگر خانے ، مب فرخانے شینے محل دینرہ آب ہی کے تعمیر کردہ ہیں ۔ تعددت نے آب کوایک انجنسر کا دماغ دبا نتھا اس بیلے تام ما این کے نقشے آب نے خود ہی بنائے ۔

مناتب المجربين مي سے كر ابتدًا خواجه الله تبنش تونسوئ كرنفيس بوسٹ ك فرمام ابترين گھوڑوں اور شان وسٹوكت كى دندگى بسر كرنے كا بدنت سٹونى تھا كيكن جب بڑے ہدئے تواس فلامری شان وسنوکت سے دل ہر داست نہ ہرکر زبد کی طرن اس درجہ مائل ہوئے کہ رات اور دن ہیں کئی کئی جرائے بدن چھوڑ کر، نیلا تمبند، برانی ٹربی اور معمولی کیڑے بہننے اختیار کرسیاہے۔

اندارا العارفين كي معنف أن كى اخلاقى بندى اور پاكيزگى كي تنعنى رقم طراز المحلاف مين -

م میں دران نبیرہ ایشاں زخواجہ محمد سبیان

میان ادلی بخش برسندار شادنشسته اند، طالبان ماار نشادی کنند واز ایند گان

وروندگان أنجامعادم كرديد كركرم النفس وخرش اللاق الد-

دوست درخن اورامیروغزیب نسے امتیاز کے بینر سرایک سے وثن غربا اوازی اخلاتی سے میش آنا خواجہ النگر بخش نونسوی کا امتیازی وصف ننمار

اکس د مانے ہی خواجر محرک بمان کے پونے

ميال اللجش مسندارشاد بليصي اور

ط *لبوں کوارنشا و دہلیمن فر*انے اور وہاں کے

آنے جانے والوں سے معلوم ہواکہ وہ نہایت

كرم النف وادرزس اخلاق بي-

خصوصًا وه عز باب مح معدد د اوراك بر شايت شفقت فرات سف يحسرت سبدبر بهرعلى

سنا الم عنى ايك مجلس مي أن كے اوصاف بر روشنی و لين بو مرح فرط يا .

ورنظر خواجرالله بخش ماحب ابل دنب خلصه الله بخشش کی نظریں ابل ونیا کی ایک

ال دنیا را بمقدار یک دره بم وقعت وقدر نبو د به بارغریب نواز بوده اند، دنیا داران غریب نواز شعے دنیا را دول کو بهت حقیر

رابیار خیروب مقدار داند بهمچون اورب مقدار جلنے تھے خاصراللی مختش

خاجہ اللہ مجنش صاحب میسج نقیر و بیرہ میسے مانند کوئی نقیر دیجیعا اور سنانہیں گیا۔ ومٹ نیدہ انشدیہ

وصال صفرت خاصرا ولي خبش تونسوى في التم التم الم الله مطابق ٢٩ رجادي الاول وصال من الما المرابع الما والمرابع الموابع المرابع المرابع

یے گئے۔

اخاجها للمخبض کے تین ماجزادے نتھے۔ اولاد اجرائط محدود کا ہے کی زندگی میں سے 12 بھر موٹ کا ٹیم میں انتقال ہوگیا۔ میان صاحب کا اپ کی زندگی میں سے 12 بھر موٹ کا ٹیم میں انتقال ہوگیا۔ خواجہ حافظ محدود کی صاحب اورخواجہ محدوصاحب دو نوں کو آپ نے اجازت و فلافت دی اور دو نون سے انگ انگ سار جیاا۔

# معرت غلام جدر شاه بنی

دصال المسلمة مزار عبالبور كجرات بنجاب

صرت غلام جدرت و جالپوری عضرت خاجیم سی الدین سیالی گیمی خشور فلفاء علی می الدین سیالی گیمی خشور فلفاء علی می الدین سیالی گیمی خود خروغ کے بعد قابل قدر خدمات انجام دی ہیں اس یہ آپ کو دیگر ضفاء سے بہت زمادہ مشرت اور ظلمت صاصل بوئی ۔ آپ سومادی اور نگی تہذیب و تمدن کے خلات اسلام اور روحانیت کے اجاء کے یہ عیث کوشاں ہے۔ آپ کے والدگامی کا ایم مبارک جویت اُلمی مامی میں مبارک جویت اُلمی منا میں میں میں درائے میں دور درا بد بزرگ تھے۔ وادا سیدی کے نام سے شہور تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام سجادہ بھی تھا۔ جو بنجاب کے شہور بزرگ غلام شاہ کی صاحبرا دی تھیں جو موضع کھیوہ منلے گرات میں درست تھے۔

آپ م صفر ۱۲۵۳م مطابق ۲۹ ابریل مسلمانه کوجلال پورشریف می ولادت ایریل مسلمانه کوجلال پورشریف می

ماکنرہ ما حول آب کے دالدہ ہر نماز دقت بر اداکرتیں کسی سائل کر خالی نرجانے دبتی ماری ماری کی دالدہ ہر نماز دقت بر اداکرتیں کسی سائل کر خالی نرجانے دبتی ماہ میام کے پورسے روز سے با تا مدگی سے رکھنیں : طہارت کا بدعالم تھاکہ جب النول نے

لینے فرزند کی منور وروشن بینیانی پر اورولایت کی روشی دکھی قربے وضو دو وصر بلانا چیوٹر دیا۔ اورجب منت دضاعت بیت گئی توساری عروضو کے بغیریز آٹا گا گرفیصا، خرو بی پیکالی، بلکہ حالت صدت میں کسی برتن کو ہانھ تک مز لگائیں، غرضیکہ گو کا ایک پاکیز و ماحل تعمایس ب میں آپ کی والادت، پر ورشس اور تربیت ہوئی۔

محد ایک دلادت آب مے مالدین کے بے ہزار خبرد برکٹ کابا عیت ہونی۔ ن نگ دستی اور افلانس سب دور مرسکے اور سار خاندان خوشی اور فارخ البالی ے عکنار ہوگیا کم سی ہی ہی آب کھیل کود اور سنوروغل سے فطری نفرت تھی خوت گزینی كالتلون عرورج يرتحار فطرت مبالح تنمى فلاطعنت وملاؤب كاشمار تفارآب ٢ ٢ برمسس کے تھے کہ رمعنان سرلیف کا مبارک قبیداک پڑار انتہائی شدست کی گرمی کا موہم تھا۔ اُپ کو بى دوزەر كھنے كانشوق بىلا بما مىبراز ماكرى كومدنظر كھتے برے آپ كىكسنى كاواسطىك والدین نے آپ کوبنتیرا مجمایا بھایاکہ دوزہ رکھنے سے بازر ہیں میکن آپ کے بہم امراد کے ساسے ان کی ایک فرطی و بلی جی داری سے دوزہ رکھ لیا۔ اُ تاب جربن بہایا توا سمان کے یا أكرب كى برب بلے في وارشدن كرما سے ترہے كے تب آ أخر بجرى تے۔ جب كرب واصلواب طرحه جلاء باس سے متن سوكھ كركا نام برگي تو آپ ايك الاب بر ترزیف مے گئے اور باتی وقت وہی گزارار مجر لذت انطار نے آپ کے سندرسوں پر الدہمی تاذیانے کا کام کیا۔ اوراس کے بعد تو ماہ میام کے بورے روزے رکھ ڈانے۔ مجزوب کی بیشن گوئی ایک دندای این بم عرواکوں کی میت یم کبیں م جارب تھے کہ ایک محددب بزرگ سے ما تات برئی ۔اس نے آپ کی بڑی تعظیم و نگریم کی اور اپنی جادر بچھا کر آپ کو اس پر بٹھا یا۔ آپ کے ساتھیوں کو بڑار شک آیا اور مجذوب صاحب سے اس اوب واخرام کو وجر دھی لیکن انہوں نے ٹالنا جا ہا روا کے اور بھی مٹنونی میں آگئے۔ اور مجدوب سائیس کو گھیر گھار کرایک گھریں سے سکنے اور کچھ بتانے پر مجبور کیا توسائیں صاحب سے زمایا ۱۰ آپ کی بینیا فی انوار دلا دن سے درخشندہ و نابنہ ہے۔ آپ کے فیرض دہر کان سے ایک

عالم تنفيض بوكاء

مالدین نے مسنون الریقے سے تعلیم دلانا متروع کی رنبی اکرم معی الدر طلیہ ولم معلی الدر طلیہ ولم معلی الدر طلیہ ولم معلی معلیم میں معلیم معلیم میں میں معلیم میں معلیم میں معلیم میں معلیم میں معلیم میں معلیم م كى طوف مالات كے مطابق برطى توجد دى كئى رياں خان محد اعظم بورى اور چيا سيامام شاه نے کام اللہ بڑھا یا۔میاں عبدالله میردی نے فاری اور اُردوکی کتا بوں کی تعلیم دی۔ اپنے استاد الراميان عبدا لله حكروى اوران كى اولا ركس تهدآب بمينه عزت اور تواضع بیش اتے سے بال پورس محمل علم عب قدر مکن تھی ہو جکی تو آپ کو بنین وال ہیں فاصی محمد ناضل صاحب کے درسس میں میریا گیا۔ یقعبہ چندمیل مغرب میں ہے۔ اس جگرا ب نے کتب نقیر كادرس بيا-ان ايام مي علم ونفل كے اعتبار سے معنی خلام مى الدين سرا مروز كار تھے۔ وہ ابک باربین طال کرنے ا در آپ کے بشرے سے مثا ٹر ہوکر اُپ کو کنزالد مّا کُن پڑھا نے سے زمائه نعلیم بس مفدر پرامرار لمور پراکیسے اپنانام موجبر برشاہ با دشاہ "مکھوا باکر ناتھا۔ والدكی فسیحت الله دفعرآب كے دالداجد نے فسیحت كى اسيداركسين الرا بعري والداجري تونيا مِن دولهاكي طرح برگزيده رمبوڪ، آپ مفت رحمت كاپيكر شعے دايك بار فريعينه نماز اللکنے کے بعد سیدسے بالمرنکل سے تنے توایک مورث نے باز و کیڑلیا۔ چینکے سے بازو توچاليا گراى بات برل كئے كر جومعد بنير محرم ورت كى گرفت بي آياہے أسے كوا دہي۔ گريكا كي ايك با خدا مجذوب آسك انون في شكل يدكدر وكاكدا يسي كرف مي ترك شرع كاخرن بے يكفرننهادت برُص كر باز ديا في سے دصوليا جائے۔ بندرہ سولرسال كى عمرييس اموں نا داوا کی سے آیے۔ کی شادی ہوگئی۔

والد کا انتقال آپ کی عرکے سرہ سال ختم ہوئے نوآپ کے والد ماجد و فات پاکٹے والد کا انتقال آ ہوئے انتقال انتقال ا مائل کوفالی ہاتھ نہانے دینا بروں کا دب محوظ رکھتا اور چیوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اقریاد کے ساتھ معبان شاکر پیش آنا، اقریاد کے ساتھ معلم رحی کرنا اور فیف باطنی حاصل کرنے کے بیدے میرمیران شاکر رقتہ الطرطبیہ کی درگاہ پر رونا مذحاصری وینا۔ میراں ٹناکرٹاہ محد طون رحمۃ الطرطبیہ کے خلعت اکبر تعمیے جن کا مزار لاہور میں اکبری اور رہنی دروازہ کے درمیان ہے اور زیارت گاہ خاص و

منت برال می فانقاه جلال پورسے دومیل کے فاصلے فاصلے کرالہی کانشوق پر مہاڑی پر اقع ہے اور رستہ بھی مہاڑوں کے درمیان سے گزر کرجاتا ہے۔ بنانچہ آپ نے دہاں روزانہ حاضری نٹروع کردی اور بعد عشا ، والیس

تن بیف لائے کئی بارآپ رائٹ مجروہاں رہے اور ذکر و فکر اورمرانے میں محررہتے تمصے اس بارے جانے آنے میں کئی عجیب وغریب وا نعات مجی رونما ہوئے۔ان ایام میں پلنے واوا

بزرگوارسيدسني شاه ماحب رحمته الله عليه كے روحانی تصوفات خسوصى طورير آپ كے

خرگیری ادر حفاظت کررہے تھے۔ آپ دیسے بھی بیال کی غاروں ہیں ماتوں کو مبادت کمبیے

چے جایا کرنے تھے۔ اِس زمانے میں مسافروں کی بلاا متیا زخدمت کرنا اور انہیں کھانا کھلانا آپ کا

معول نصاکیجی گھرسے نہ مان تو قرض دام بلنے سے بھی دریغ نہ کرتے اورائل محلہ کے گھروں سے مانگ کر ہے آئے۔ ایک بارمتنم بندولست نے جالالپور میں نیام کی سکھول کی حکومت کے

فاتے کے مبد انگریزوں کی علداری تعلی ۔ اہل غرض کا ہجوم رہتا تھا اور آپ خالعتُنہ اللہ اَکنے اللہ است اللہ اِکنے ا جانے دالوں کے کھانے کا بندولبین کرتے۔ یہ دراصل عالم العنیب کی المرف سے اس وسیع

جائے واوں نے تھانے ہ بدوجی رہے۔ یہ دو کان م بیب فارف سے ہی ہی۔ نگر فریف کا علان تھا جو مصول خلانت کے بعد آب نے شروع کر نا نفا بہتم بدولست کوجب پنہ جلاکہ ایک نیک مخت سید زا دے برمغت کا بوجھ پٹر رہاہے جو سنسدو

توجب پرچن ہراہیں ہوں ہے۔ سا ہو کاروں سے قرمن نے کر داگوں کی خاطر مارت کرتا ہے تو اپناکیمپ اٹھا کر ہرن بور

چلاگیا۔ ایک دن آپ حسزت میرال شاکر شاہ کے مزارا قدس پر بیٹھے ہوئے تھے میرورٹ کے ایک دفعال مینا ہ صاحب مرن پرری کے پاس جانے کا اشارہ ملا جا پخیسہ

اب نے نناہ صاحب کے پاکس بہنج کر عال دل کر سنایا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا کم

آپ کانین صنون خواجہ تمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ طیبہ کے پاس ہے جہائچہ تیر سے دن خاہ صاحب کی معیت بین سیال مزیون پہنچے بعض تخاصہ شن الدین نے آپ کو دیجیا اور از راہ اخوت کو طرے بو کر آپ کو گلے لگایا خواجہ صاحب ہے ان کی باطنی کیفیت کو دیجھ بیا جواس نوخیز سید نادسے کی جبین میں جوہ کناں تھا بخواجہ عزیب نواز سید غلام حدرت اہ کی عرمبارک اس وقت صوت سرہ سال تھی رصفرت خواجہ میں مارٹ کا لی سنت پرعل کر سہے تھے جنوں سے خواجہ عارف کی سنت پرعل کر سہے تھے جنوں سے خواجہ محربیمان تولئوی کو اسی طرح کم منی میں دولت عوفان سے فوانا تھا۔ اس سلسمالیہ جہتنیہ کے بزرگوں کی نگر رساکا اندازہ لگاہے برسید ناام شاہ صاحب نے عوض کیا جھنور برسید زائے اس سلسمالیہ جہت نے موض کیا جھنور برسید زائے ہے برزگوں کی نگر رساکا اندازہ لگاہ ہے برسید ناام شاہ صاحب نے عوض کیا جھنور برسید زائے اور بیسیش العارفین پسلے سے تیار تھے ۔ نگاہ مجبت خوالی اور بیسیت نوالی اور بیسیت نوالی اور بیسیت

ماضری مرتب این مرشد سے دالها نہ عقیدت و محبت نے گو پر مین نہ سے دیا ایک دن ہی مرتب کے بعد والب گورتر بیف دیا ایک دن ہی مرتب نہ سے دیا ایک دن ہی کھر بر مین نہ بینے دیا ایک دن ہی کھر بر مین نہ بینے دیا ایک دن ہی کھر بر مرکب کے بیر بر مزدرت ہوگئی کہ بینے ہیں دوئین بار منزورجاتے۔ ایک بار آپ کے بچا سیدا مام شاہ آپ کے ساتھ نے۔ والبسی کی اجازت جا ہی تو حصارت خاج سیالوی رحمۃ الشرطید نے فرایا۔ آپ کے ساتھ نے والبسی کی اجازت ہے۔ آپ کھی ہی رچیا کی نسبت میں آپ کیسینے فرایا۔ آپ کے بیا کی نسبت میں آپ کیسینے مرکبا تھا۔ اب تومونوی رہنت ہیں آپ کیسینے میں توار ہو بیا تھا۔ اب تومونوی رہنت ہیں آپ کیسینے میں توار ہو

ایک بارخوا جننس الدین سیالوی علیه الرحمتر نے انہیں اپنے باس ایک او محمد کر محمد کرتے متر میں اور کا بل دہنے و کا بل دہنے و کا بل دہنے و کا بست کرے علوم میں کمال ماصل کیا تھا اس سے توجہات با طنی کے ساتھ اپنے مجموب مربیہ کو نکائت تعمون میں بڑی عمد گی کے ساتھ سکھائے اور کمیل نقر کرائی۔

مجست مرسیل الترای کے ساتھ آپ کی نیاز دندی کاکیا عالم تھا۔ پانے مرشد مرسیل طرفیت پر آپ تر بان شخصا ور درست زیادہ ادب کی کرنے تھے۔ ان کے سامنے کبھی کوئی بات نہ کی یربیال نزیین کے لبنیرادرکہیں نہ گئے اور نہ کسی اور بزرگ سے مرد کاررکھا۔

ایک دفد عوس کے موقع پرسیال متر پیف حاضہ ہوئے تو دیکھاکہ ایک شخص اپنی نوٹین اور تطبیت کا دو کی کر رہاتھا، اور توگ اس کی با توں سے بے صدت اثر ہم رہے تھے۔ کوئی اس کا ہاتھ جو متا تو کوئی اس کی تدم ہوئی کر رہاتھا رَصر بر کر خواجہ صاحب کے بڑے بڑے مریدین باصفا اس کے دام میں مجنس رہے تھے۔ آپ نے اس منظر کو دیکھا تو تعجب ہوا کوئی آئے کدھر تھے اور جا کھاں رہے ہیں ریکن آپ نے اس تام منہا دفطب کی طون کوئی توجہ نہ دی اور سیدھے اپنے شنخ کی بارگاہ میں حاضہ موئے۔ وہاں بھی تطب مذکور کاتذ کرہ ہورہا تھا۔ معنوت شمس العارفین آئے دربا نت فروایا میکوں نناہ صاحب! آپ

دیگی ہے جب ہے اس نٹے پر فرکی جنگ جبی نئیں کسی کی صورت نگاہ ہیں مائے ہو فرکی جنگ ہیں کا میں سائے جہاں کے خربر دیتری قسم تر ہے موا ہے جی نئیں نگاہ میں اپنی نظر کو کیا کو و سائے ہوئے درما یا معزب خاص میں ان شرایف یہ سن کر مبت خرس ہوئے اور مسکراتے ہوئے ذرما یا

الحمد للد تعالیٰ کے آب اپنے فینی میں کافی ہو گئے۔ بیٹخص خودث ہے من قطب بلکم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمبجا ہے یہ چابخہ دو مرسے ہی دن وہ اُدی خود بخود خائب ہوگیا۔

ا وج کے ایک محذوم زا دے سادات کے تنجرے در سن کرتے کرتے جالال پور شرایف بہنچے ، آپ نے اپنی نشرافت ا در بخابت کے اظہارے اعراصٰ کیا اور خرش اور فمخ کے ساتھ اپنا سسلسلہ خاجر سیالوگ اور خاجہ تولئموٹ سے خام کیا۔ ایک و فوسیال نزلونی بیل ممکان کی تعمیر کا کام مشروع تھا۔ مرمبارک پر ایز ہے اور گا دار کھ کر آپ معماروں کو دہیے

سیال منزوا با، فرش برلبتر ہوتا۔ رفع صروبات کے بیدے ڈیٹر صراب با ہر تر نہائی پر کہمی اَلم منزوا با، فرش برلبتر ہوتا۔ رفع صروبات کے بیدے ڈیٹر صراب با ہر تشریف سے جائے۔ ایک دفاہ محود سے پر معقر کیا بسیال منزلین سے چار میل دورا تر بیڑے اور بایدہ ماصر ہوئے جب کو گی شخص سیال منزلین کے بیدے مدانہ ہوتا اور خصت کو نے بایدہ ماحقر چلتے اور تعظیم و تکریم فراتے۔ ایک ہندولؤ کے نے کہا سیال توم سے ہوں۔ آپ اور خاصی مقدار میں بتا سنتے بیش کے تیمی اور معنوی محبت ماح رام کا بیمیب رنگ تھا۔

اینے شیخ کا دب واحرام اس مدیک کرتے تھے کہ ایک دف تو ننہ ترلیف مانٹری نسیب ہرئی توجب خواجر کے بیان تو نسوی کا دب اور باہر ہی سے فاتح بڑا فی کرے دومنہ مبارک پر مانٹری کا وقت آیا تو دہلیز مبارک پر بورمر دیا اور باہر ہی سے فاتح بڑا فی کرکے دالیس چھے آئے۔ دیکھنے والوں نے آپ کی اس عجیب حرکت کا سبب پر چھا تو آپ فاموش رہے جہب استفسار زور کچوا گیا تو آپ کی اس عجیب حرک کا سبب پر جھا تو آپ فاموش رہے جہد استفسار زور کچوا گیا تو آپ دیدہ ہوکر وزیا یا کہ اپنے مرشد کی بورسرگا ہ میں اپنا قدم بدنہ کو نامجھے کو ادا نہ تھا۔

صفرت المحال المعات المعامل المعامن العادين كالرف المعامن العادية المعامل المعامن المع

اور ابطه انتها درمه كاروح برورا وردل نواز تنجاء صنب ماصب سيالوى كى أمد كي منظر ريا كت تھے مامنر ہونے نواٹھ كرمينے سے سكاتے مينيوائی فرمانے آپ مجرب ہوتے مگر تھير می حفود کا صار جاری رہتا ۔ جلال بور مٹرلیف کی طرف کے لوگ بعیت کے بلسے صاحر برتے گرخمس العارفین فرمانتے شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں ، ان کی بعیت اور بماری بعیت می فرق نبیر عنب خراج محمد الدین کی شاری موئی توبرات کے ساتھ آپ کوقائم مقام کی چشیت سے میں اگر کم نظری سے باعث کوئی اکراپ کی شکامیت کر تا توشم العارفین سخت بلاما نتے۔ ایک بارخواجہ غریب نواز ہما رہم سے تو سیانوی حضور بے فرار ہو گئے۔ در گا ہالمی يى عرض كى شا وجي كوصحت عاجيله وكامله علما مو ميرى عمر بحرك كى كى ب-ملال پورٹرلیف میں سب سے پسلے اپنی والدہ کو بمیت فرما یا عبادت و اللہ میں میں اللہ کا کا اللہ كے مطابق اورا دو وظا كن مختلف او قات كے نوافل ، نماز تنجد بسبيهان مختلفه كا أغاز اس اہمام اور پابندی سے زمایا کہ اچھے اچھے اہل علم دیکھ کر حیرت زوہ رہ جانے تھے۔ مزاع مي لطانت. نظافت، نفاست بررص كمال تمي. ذكروفكر كي ماومت في انبي فی اوا فعہ نورمجسم بنا دیا۔ آپ کے مقد س اور فیرمن باطنی کی شمرت پھیلنے لگ گئی۔ طالبان رشار مایت فوج در فوج سینے مگ سکتے علمارا ور نصلار حاصر بور ہے تھے۔امرادا ورحکام نے نیاز مندبن کرائے اور شرف میت حاصل کرتے، عوام کا تانیا بندھا رہنا۔ زیادت سے مترف بوتے اورعش البی اور محبت رسول صلی الند علیہ وسم کی مگن دل بی سے کروالیس ہوتے حضور كا تمنا بينا ، كان بيار زندگى كے تمام اموركتاب الله اورسنت مباركم كے معالق طع بات تع حصور كا غونه برلحاظ سے آنے جانے والوں كى زندگى كواكيب باكيز وسائنے يں دُھال ر انتقاج میں روح نقر کی ترب برتی تھی شام کرادر مجیلی دات جبیر و تمدیل کی اواز نصایس مجیل جاتی تھی، وگ بڑے ذوق د شوق سے ذکر کرنے تھے۔ دین د شربیت کوئی رندگی می۔ یہ

مبارك اثرات دبار وامصار مي ميسل كئ د بطام حكومت انگريز كي تمي نين وكون كونية يقين

برجيكا تفالوريائ فقر يرج بزرگ جينے بي حقيقي حكومت ان كى ہے۔

فرومت فاق انسان کاکام سے سکتے تھے۔ زبان مبارک سے جو بات نکاتی پوری ہو باق تھی۔ دبان مبارک سے جو بات نکاتی پوری ہو باق تھی۔ دبان مبارک سے جو بات نکاتی پوری ہو باق تھی۔ دعائی جی دعائی جی دبان مبارک سے جو بات نکاتی پوری ہو باق تھی۔ دعائی جی دعائی جی دوان مبارک سے برات کے دوان کا مسلم کی برکت سے مدارج فقر طے کرنے او زخانت خلافت سے بین باب ہوتے تھے۔ فقس گرم کی برکت سے مدارج فقر طے کرنے او زخانت خلافت سے بین باب ہوتے تھے۔ کے کام انجام دینے والے اصحاب مقرر ہوئے جعنور کا قائم کردہ لگارا بنی آن بان کے ساتھ اب بھی موادی ہے والے اصحاب مقرر ہوئے جعنور کا قائم کردہ لگارا بنی آن بان کے ساتھ اب بھی موادی ہے۔ جس میں کھلے دل سے اب بھی کھا نا د با جاتا ہے درجعنور کی دسیع انظر فی کا بین ثبوت ہے۔ آپ مختلف عورکس منا تھے۔ تھے کیکن سب سے بڑا عرس عمنو کو تفاجہ مورسیمان تون دی کا منعقد ہوتا تھا۔ توالی مزامر کے ابنے برتی تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی ولیسیمان تون دی کامنعقد ہوتا تھا۔ توالی مزامر کے ابنے برتی تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی دلیسیمان تون دی کامنعقد ہوتا تھا۔ توالی مزامر کے ابنے برتی تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی دلیسیمان تون دی کامنعقد ہوتا تھا۔ توالی مزامر کے ابنے برتی تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی دلیسیمان تون دی کامنعقد ہوتا تھا۔ توالی مزامر کے ابنے برتی تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی دلیسیمان تون دی کامند تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی دلیسیمان تون دی کامند تھی ۔ نگر کے اجرا سے خصوصی دلیسیمان تون دوران کا تھا۔ توالی مزامر کے ابنے برتی تھی۔ دلیسیمان تون دی کامند تھی ۔

ممان کے بے کانات کی ضرورے تھی تبیر بونے مگ سکے تبیرات کا خاص ذوق آپ کے فرزند سید منطفر علی شاہ کو دولیت بواتھا۔ آہند آہت اس طرح نظر آنے لگاکہ تمام تھے کی سیت بل گئی ہے۔

وصال مرسر کا صدمهم استاری مطابق مه جزری شده که که وصال برا صدر جانگاه مطابق مه جزری شده که که وصال برا صدر جانگاه محاله به باری مجت ویگا محمت کا ذکر سطور بالا بی برچکا ہے۔ این نا دی طریقت اور ربمبر حقیقت کے سایہ عاطفت بیں آپ نے بنر معولی طاہری اور باطنی فیون و برکات اور صوری و معنوی کما لات حاصل کے تعمیم ۔ ۲۹ سال کے طریق عرصہ تک یہ سایہ سر پر تائم رہا تھا ۔ اس یہ جرست بی طبیعت پر بے خودی طاری برگئی جیوسات روزنک کھانا مطلق نرکھا یا طبیعت میں سکون آیا تو ایک بیفتے کے بعد سیال شریف حاصر بوئے۔ رومنہ مز لیف کی تعمیر طبیعت میں جامل میں جامل صحمہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بی بی بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں جامل صحمہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بی بی بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص حصہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بیں بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص حصہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بیں بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص حصہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بیں بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص حصہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بیں بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص حصہ دیا۔ اور جال ل بور شریف بیں بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص حصہ دیا۔ اور جال ک بور شریف بیں بور سے آما ب اور استمام سے جائیسویں کی رسم میں خاص کی دیا کی ۔

قبام در سی از المحصوص بی تعیم کے یعے طبال پورشر لیف میں درس کا انظام بھی کے دھیا دی رہائش اور بڑھائی کا بندیت کیا گیا۔ بہت سے طلبار شرکیب درس ہمتے تھے۔ یہ درس بعد بیں باقا عدہ جامع العلام کی مورث افتیار کرچکا تھا۔

الله كى رجمت كا ابك خاص واقعم ميمهال بور فريف بي طاعون كادبا بسيل اس کا ذکراس سے مزدی ہے کہ اس سے آپ کے فارنفزی عظمت نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ دوسرے ما فذکے علاد وراتم سلورنے وہ خطوط بھی پڑھے ہیں جرما جرادہ سبد محد من الما من المام من البين استاد كرامي مولانا عبدا رحم ما حب ماكن كرى خرلیف کر مکمے اوران ہیں اس وبالکا حال مجی درج فرمایا۔ روزانر تعدادا موات جالیس تک بینے گئی براسخت نعن نعی درگ گروں کوچیوٹر گئے اور قرب مجاری آبادی ویران ہوگئی بغیرخوا ہان مر کاسنے دی کر آپ بھی باہر باغ میں تنزییت سے جائیں گرآپ تو کا علی الٹرمبرو تحل اورسيم ورمنا اختيار كركم مع جي متعلقين ابنے مكان پر رونق افردز رہے داكيد روز حفظان معت کے خیال سے ماجزادہ ماحب نے گھروں میں گوگل کا دھواں دیا۔ آپ کو برآئی تو آپ نے فرما یا دوجنری جمع منیں برستیں یا نو گوگل سلکا اوا در توکل جیو اور دیا توکل اختیار کروا در گوگل چور دور تعفن گلیول دا ہے مریض آپ کی فدمت میں حاضر ہونے۔ آپ ان پرسے کیڑا بناكردم ذالت ادر شفقت آميز كلمات ادر دعائے نير سے سكين ديتے ماجزاده صاحب نے وفل کیا۔ باشندگان گردونواح سے کمہ دیا جائے کہ طاعون کی شدیت کے زمانے یں لیے اپنے گھروں میں بنیبی اور بیاں ندائیں آپ نے فرمایا میں کیونکو منع کرسکتا ہوں۔ دہ رہے دسیب بیمیرے یاس بناہ کے دے بیں۔اگریں انتیں دنیا کے رنج دسیب یں جیور دوں توانمیں کی توقع ہوسکتی ہے کہ دین کے معامے یں ان کے کسی کام

خلاندكريم كى البيى بسريانى بونى كه منگرنزيين كاايك أدمى بمي طاعون كا شكار مز برا

دبا کے ایام ہیں ، صغر کوخواجہ محکر سلیمان تونسوی کا عرص حسب محمول منعفد ہوا۔ تقریبُ ۱۲ ہزار ادمی جلال پورٹر بعین ہیں وار دہو سے نیکن صنرت کی برکت دکرامت سے سنجھ می کواس مہداک مرض کی شکابیت نہوئی .

معمولات طمارت سے فارخ ہورکڑی کی چرکی ہرومنو فرماتے اور معلی پر بیٹے مانے امما سُے اہلی کا ور د فرماکر دورکھیت نما زمنست نجرا داکرتنے اورٹسبوی جاکرنماز باجامیت بارصنے یا نجرین دفت کی نماز کے بعد دس مرتبه درود متر لیف، دس مرتبه سوره اخلاص اور سنرمرتبه با وہا ب پڑھنے ۔ نما ڑنجرکے سیعان عشر پڑھنے اور کچھ جیحوں کے اورا و بھر پڑھنی ہوست کے بعے آنا اسے بعیت کرنے جرنصت جا ہنا دعا مُحضر کے ساتھ رخصت فراتے۔ نوافل ا شراق بڑھ کر دہا گف دہر تک پڑھتے رہنے صنحی کے وقت نوائل صلی بڑھ کو کھا نا تنا ول فرط تے ازال لبدا كي عبس عام برقى حبس مي مركه دمه شركي بدسك تفارم كميم كميم كمين تنبوله فرمات. ظرى نادكسى قدرتا خر كے ساتھ بڑھ كر ذاك جيد كى المادت نرتيل اور قرارت سے فرطتے بعداراں پھرنسیجیں پڑھنے وقت عمرا یا تو تجدید دھنوکرے چار رکعت نماز منت اوا فرماتے اور غاز با جا عد بھی تجدیدومنر کے ساتھ اواکر نے باس کے بعد نوا فل اوا بین پرصفطالا بمان اور موموارکی لت کوملاۃ الساون اور کمجی کمبی صلاۃ تبیہے ہی پڑھاکرتے رہدازاں چنے وظا کُف کبیع بحسننے اور مرانبہ ذیا نے راو رخم خواجگان جِنت پڑے منتے اور بھین فرملتے ۔ لنگر تیار برجانا تودعائے خیراور امادت تقسیم فرائے ۔ فردرم فاندین تشرلیف سے جا کرتناول فراتے كجهدريرك يلى بابراكر جاربائي براكام فراتى ادرسادت مندبا ول داب كا مشرن حامل كرنت يبرقهم كى كفتكوم وتى رحب لأن كالبسراحمه كزرجانا تونماز عن وباجاعت الأفركت ادر صروری ا درا دیر صد کر آرام فرمانے ۔ دان کا کا فی صعبہ باتی برتا تو حصنور ا فر بدیدار ہو کرنماز تبجد خ اجگان جنت کے معول کے مطابت ا ما فرماتے اور پھر مصطے متر ایف برم بھر کہ جسیع پر در دخانی ہرتی رہتی مجعہ کے روز عشل ادر تجامت معمول تھا۔

المحتاب ورلیاس میارک المحتاب المحتاب المحتاب و افرا به المحتاب المحتا

وصال اخامیمی الحارفین کے عربی مبارک کا موقع تھا۔ چندسال سے آپ اسس تظریب سیدین شامی نیاں ہوئے تھے۔ راستے یں جاں جاں کا موقع تھا۔ چندسال سے آپ اسس تظریب سیدین شامی نیاں ہوئے تھے۔ راستے یں جاں جاں ہے اپ گزرے وگ آپ کی زیارت کے بوجود ہوئے تھے۔ ماجزادہ سید محدد فنل شاہ ماحب آپ کے ہمراہ سیدی زیارت کی خار پر گئے اور جیب مبارک سے رقم ان کے روسنے کی مرمت کے یہے دی ۔ یہ آپ کی احسان شنای اور دفا وای کا جنوت نیارت نورسے خواب مک ریل کا سعز تھا۔ ہرسلیش پرزائرین کا اجماع عظیم ہرتا تھا مختاب سے سیال شریب ناک دریا کے ذریعے شتی پرسغریا ۔

سیال شرلیف پہنٹے توعن اکا وقت نھا۔ دوگوں سے سے بناہ بجوم نے آپ کو گھے لیا۔ ساجزادہ معدالتہ مصاحب ولدخاجہ محرالدین صاحب سجادہ نشین سیالوی جیٹری سے دوگوں کو ہمائے نے شعبے بعد شکل دومنہ شرلیف تک پہنچے۔ اندر داخل موکر فاتحہ خوانی کی۔

صنت ہجا دہ نیک بماری اور نقابت کے باوجود درولینوں کے کنصوں کا سارا ہے کہ دروائیوں کے کنصوں کا سارا ہے کہ دروازے کہ دروازے کی استقبال کے یہے آئے جعزت جالبورٹی بوری طرح آداب بجالائے : نذر پین کی احرام کا پیعالم تھا کہ اُدھو سے جو سوال ہو تا اس کے جواب سے ایک لفظ بھی زیادہ زبان پر نہ لاتے شعے جنب سیال شرایی سے لاتے شعے جنب سیال شرایی سے دروائی ہوئے ہوئے شعے جب سیال شرایی سے دروائے کی دومائے نیر کرائی اور کہا ہیں نیاز مند ہوں۔

سیال شرییف سے آپ تشریف اے تو تین ماہ بعد آپ کو خفیف ما بخار ہوا ا ور اسکے دوز بیرکے دون بیل ظہراسم اللہ زبان سے نکلا اور آپ دارالبغا کی طرف مراجعت فر ما ہرگئے۔ انا للله دانا البیعه راجعوں مینگل کے دون عجادی الثانی کوجمان اب عالیتان دوصتہ بارک موجد دہے آپ کو دنن کی گیا۔ آپ کا وصال ۲ جادی الثانی سیستان مطابق جرا فی مراک کوجرد ہے آپ کو دنن کی گیا۔ آپ کا وصال ۲ جادی الثانی سیستانی مطابق جرا فی مراک کوجوا۔

مزاران مراران مرارا قد سی جام میں ہے۔ مزاران میں ہے۔ اولاد ایب کے چارما جزاد سے تھے جن کے ایمارگرامی مندرمہ ذیجے ہیں۔ اولاد ادا بدیع الزمان شاہ دی محد منطفر علی شاہ دسی محمد رسول شاہ دیمی محمد قائم الدین شاہ صفرت کی دفاعت کے مجدمحر منطفر علی شاہ جانشین سنے۔

### تصرت تواجه المدميروي في

ومال ستتاج مزارمير النرييت

اہے کا ایم گامی احمد اور والد کا نام بر تور دارہے۔ آپ کے آبا فراحباد کا اصل دطن کنارہ دریائے جاب دینجاب، ہے۔ آپ کے وا واسکھوں کے عہدیں بلے نبید کے ہماہ بلوجیں کی ایک شاخ بر دار مراہ بلوجیں کی ایک شاخ بر دار و میں شادی کی جب سے حاجہ احمد کے والد میاں برخوردار پیلا ہوئے۔ میاں برخور دار نے۔ میاں برخور دار نیا ہوئے۔ میاں برخور دار نیا ہوئے۔ میاں برخور دار نیا ہوئے۔ میاں برخور دار نیا کا مزاد مگر کے مرید سنے۔ ان کا مزاد مگر دار و کھر امتصل تو نسر بر دار قور امتصل تو نسر بر دار تو میں شادی کی میاں برخور وار خوا مرحمد سیمان تو نسوی کے مرید سنے۔

ولادت کے دومرے بھائی کا نام میقوب تھا جو پہن میں انتقال کر گئے۔

تعلیم و تربیت ایست قرآن مجیدایت والدمیان برخوردار کی زیرنگرانی برجیتان می می برسارا بھی ایپ نیسے بی نے کردالد کا انتقال ہوگیا اور آپ کی زبیت وکفالت آپ کے مامول علی خال مربدخاجہ محرکسیمان تونوی کرنے سکے خاجها حمد بچین میں ایک دفعہ لینے مامول علی خال کے ہماہ نزلنہ نظر لعیف صنوت خاجہ محرسیمان تونسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے رصفرت تونسوی نے بڑی شفقت فرمائی اور حضرت کی محبت کانفش آپ کے دل پر قائم ہوگیا رخامہ نونسوی کی دفات کے بعد آپ مستقل طدر پر وزنسه شرایف می تقیم مرکحهیل علم مین مصروف موسکنے ما ورمتوا تر نوسال یک توند فربعن كے على المسائل على ماصل كرتے ہے۔ اس كے بعد مثنان كئے اور كھيے عوم و ہاں قیام کرکے مزید دینی علم مامل کی مھر کلورکو طی محیل میسی عیل بینے کرمراوی معوک علی کی فدمت مي اعلى دين تعليم حاصل كي -ملات مرشد ملات مرشد عفرت فام محرسیمان کی فدمت میں عاصر بوئے تو اس ونت صوب تونسوی کے دام محبت ہیں گرفار ہو سکھے تھے ا در حفرت تونسوی کی خلامی اختیا كيفكا فبسله كربياتها. بیوت بیوت شرف بویت سے منزف ہوئے ۔ اس کے بعد چارم تہ حصارت خاص محمد کیاں تونوئ کی فدمن میں ماضر ہوئے اور بیر عبد بی حضرت تونسوی کا وصال ہوگیا

مرافرت وعباوت یم تقیم بر کرخمیل علم می معروت بور نے تو فارغ او قات میں حصات خواجہ الٹرنجنش تو نسوی اور مولانا احمد تو نسوی خلیعان تو نسوی کی فدمت میں ماصر بور کا کشت میں مشول رہ کر تزکیہ باطن میں بھی سنگے رہے تیجیا علم کے بعد آپ خواجہ محرک بیمان تو نسوی میں کے خلیفہ خواجہ محرک بیمان تو نسوی کے خلیفہ خواجہ محرفاضل شاہ (م سنگ کے خلیفہ خواجہ محرفاضل شاہ (م

ان کی صحبت میں رہ کرسلوک وعرفان کی منازل ملے کرتے رہے۔ کھے عرصہ کے بعد مکھٹ نزلیت ہیں صفرت مولانا محمطی مکھٹری سے مصول خلافت و ملانت و خلافت عطا زمانی ۔ اس کے بعد عب قزنسہ تربیف ماضہ ہو کے توصیرے خواجہ الٹر کجنش تو نسوی نے آپ کوخرقہ خلافت عطا فروایا۔ میرانٹرلیف جمیل نیڈی گلیب منع کیمبل بورمیں ایک افامت درمبر رسرلیف مخصری بی تحقی خواجه اعمد مناصب سیاحت کے دولان اس بھرائے تو یہ مفام آپ کو پ ندایا اور آپ نے سنفل طور پرمیال رہائش اختیار کری رفنہ رفتہ طلبہ علمادا ورفقرامیاں آگر آبا دہرتے گئے، اورسجد، خانقاد، ننگرفانہ وہنرو كأتبيرس يراكب اجياخاصا قعبه بن كبار

دوررشروبراب المخاصرات المخاصرات المخاصرات المراسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكين المرسكة المرسكة

، آب نے برا فرلیف کے مضافات میں بھی چند سیدیں تیم کروائیں اور لیعنی مقامات پر زائرین کی موست کے بعد مسافر خانے تیم کر ائے۔ دور دور سے لوگ آپ کی مذمت میں مامز ہوکر اکتساب نیمن کرنے سکے۔

آپ نے برائریف بی تھے ہونے کے بدوستد دمقامات کا سفر کیا۔ بنجاب سر صرا در کتنے کے تخلف مقامات پر گئے اور جمال کسی صاحب دل کا پنہ چلااک کی فرمت میں ماضر ہوکراکت ب نیش کیا یعیزان اسفار میں بہت لوگ آپ کے صلقہ الادت میں داخل ہوئے۔

روابط بامشامی معاصر ضوی دوابط نے۔ خصوصی دوابط نے۔

(۱) خاص محمد رمضان لاموري فليغه حضرت خام فحرسيمان تونسوي.

۲) مولانازین الدین کھٹری رم ۱۳۹۵ رور ۱۸۵۸ مر)

(٣) پيركسيد مرعلى شاه گواژوي دم ١٥ ١٥ ١٥ ١٩ ١٩)

آب بارہاان حصرلت کی خدمت ہیں عاصر ہوئے اور برحضرات بھی آپ کابست اخرام رتے شعے۔

روالبط با حکومت وفت اسدط موجکاتھا بکین خاصر احکر برطیم پاک دہند پر کائل معنی انگریزوں کا برطیم پاک دہند پر کائل معنی متعمل مت

ادار نے کی صحت آخردم کے بہت اچی رہی اور اپنے معولات با قاعد گی سے اسلامی اور اپنے معولات با قاعد گی سے کھوڈا نکا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اور اس سے آپ کا مرض مرت بڑو رہ ہوا۔

ہوڈا نکا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اور اس سے آپ کا مرض مرت بڑو رہ ہوا۔

انجاع سن نے خواجہ احمد میروی کے تمام اضال نئر بیت محمد یہ کے میں مطابق شعم انباع سن نے منز کی اور ایٹار میشہ بزرگ تھے۔ اپنے مریدین و تعلقین کی اصلاے مقوامنع ہنکسرالمزاج، متر کی اور ایٹار میشہ بزرگ تھے۔ اپنے مریدین و تعلقین کی اصلاے

بڑی نری دشفقت سے کرنے تھے کیمی کسی پر نارامن بنیں ہوئے۔ طبیعت میں استنفنا تھا۔ ابیب دف نواب بہا دلبور کے وزیرا حمدخاں نے آدنہ ترایف کے علما وطبیہ کو دظا گفت دینے کے بیے ایک فرست تیار کی جب آپ کومعلوم ہوا کرمیرا نام بھی اس فہرست میں درج ہے تو نہایت ٹنگین ہوئے اور اپنے استفاد سے کہ کر اپنا نام فرست سے فارج کرایا اور کوئی دظیفہ تبول نہیں کیا۔

ومال مزیف میں دنن مرسے.

اولادوخلفا ایسنے عرب مرشادی نبیس کی اس یا نے آپ کی اولاد دیتھی خلفا میں مندرم، اولادوخلفا دیل بزرگ مشور ہیں۔

دا) سیر نمین امثار شاه ساکن چیر دم ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۹۵ و ۲۱) سیر بل شاه (۳) مول<sup>ی</sup> میرا احمد ب اوی دم) مولوی نخرالدین بیر بوی د ۵) سیدعنایت الثار شاه ساکن چیمبر منطع جملم به

## حرب واصر مربارزين

وصال سي ١٢٦٤ عن مرار كرمي اختيارها

آپ کی خطابت کا دور و ورجه چا تھا۔ دگری عفیدت اور توجہ سے آپکا عطابت کا دور و معنیدت اور توجہ سے آپکا حطابت کا کوئی شراور قریدالیا اور گاجہاں

جمال جاکر آپ نے تقریر نہ کی ہو۔ آپ خود بھی ما نشق رسول شھے اور و ومروں کو بھی ای کا درسس دینے نصے ایک کی تقریرسن کرشن رسول کا جدبہ فرد مجود امجرتا تھا۔ آپ منسوی شریعت برے دمکش اندار میں بڑ معنے تھے اور اس کی تشریح ایسے دلیجسی برائے میں کرتے تھے کہ براشر کے رموز دامرار ہینے کی طرح روشن ہوجانے تھے۔

سبت وسیع ہوگیا مشر لاہور ہی آپ کے معنقدین کی نعداد کافی تنی جن کی خواہش پر آپ

اکثر لاہر رَنٹریف ہے جایا کرتے تھے۔

عند میں ایک معالم یہ تفاکہ جال کسی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عشق کا عالم یہ تفاکہ جال کسی معمول سے آلسوڈ ل کا سیلاب رواں معمول سے آلسوڈ ل کا سیلاب رواں برگیا۔ خاندان نوت کا بھی آپ کے دل میں بے صاحترام تھا۔ اگراہل سادات ہی سے کوئی تعن أب كى على من أجامًا تو آب است سب عايان علم دين اوراس كى برطرت تعليم م

دوق سماع المرجنية كى روايت كے مطابق سماع سے يمي أب كو خاص دوق سماع کے ساتھ سنتے تھے، سكن فروق سے ساتھ سنتے تھے، سكن آواب ماع كاخيال ركفت تص اوركوئي شخف مفل ماع بي ب اوبي يا برتميزي كا مفاسره منیں کرسکت تھا۔ آپ کوشاعری سے مجی شعف تھا اور اردو فارسی عربی اور سرایکی زبان

اب کامجوعه کلام" دایدان محدی " کے نام سے موسوم ہے جب میں در اور ان محدی است میں اللہ تعالیٰ کی حدد ان کے بدر صفور نبی کرم علیا الصلواۃ والت میم کی شان مي سبت سي نديس مي ١١ س ك ملاوه اليف يشيخ اوركلي ديكر بزرگول كي مفتني مي بیں آپ کاتمام کلام تاثیریں ڈو با ہواہے اوروفان واکمی کا ایسا دفتر ہے کریڑھنے والا اس بست کھ مامل کرسکتاہے۔

وصال ایس نے ۱۲ سال کی تمریم ارب ب المرب کالاس من المرب کالاسالی کو دان بائی آب علی است میں است اسلام کا رسی کا کی ایک عقیدت مندوں کی کائی تعداد مربی کا کی بیار کارے طور برخائم ہے جس میں مقامی طلبار کے علاوہ بیرونی علاقوں سے بھی علم وہن کے جیا آتے ہیں اورعلم کی بیاس بھاتے ہیں طلبار کے علاوہ بیرونی علاقوں سے بھی علم وہن کے جیا آتے ہیں اورعلم کی بیاس بھاتے ہیں اور اسلام کا ایک معامنی ماحزادہ تھا جس کا نام حضرت مولانا غلام نازک تھا۔

#### حرت میال علی محریتی

ومال الم علی مزاد باک بتین ساہیوال مضافی مزاد باک بتین ساہیوال مختلف مزاد باک بتین ساہیوال مختلف مزاد بالیہ بتیہ کے باعظمت بزرگوں سے تھے۔ آپ کی شخصیت علم دفعنل کے لیما فاط سے لگانہ وقت تھی ۔ آپ طاہری و باطنی علم وعرفان کا ایک دکشش مرتبع تھے ۔ آپ کی زندگی نثر بیت اور موفت کا پیکرتمی رسینکروں دلوں کی دیران بستیاں آپکی نظر کی سے دہن ددنیا سے مالامال ہوئیں۔

ولادست ایک مالد ما در مفرت محد عرفان رحمته الله تمانی ما صب علم و فقل افقر سن و لادست و مرم « در د مؤد) و میر و تنما نیف یاد گری و میر و تنما نیف یادگاری و میرود و تنما نیف یادگاری و تنما نیف یادگار

والدگرامی ایس کے دالد ماجر حضرت محد قر خال رحمه الله تعالی ماحب علم و ففل ، نقیر والد گرامی است و منیزه و منیزه تعذیب دهرم " در دمبنود) و منیزه تعانیف بادگار میں -

تسفیف فان المحدث مان حفرت خواج میان محدخان المعروف میان محد شاہ ختی نظامی میں مرجع خلائت ہے۔ ان کا مزار نسبی فرشعل ہوٹیا الا میں مرجع خلائت ہے۔ ان کا مزار نسبی فرشعل ہوٹیا الا میں مرجع خلائت ہے۔ ایک مرتبہ بچہن میں آپ کمیں کمیں میں معروف ہو گئے روالیسی دیرسے ہوئی۔ والدگرامی حفزت میاں محد غرف خان علیہ ارحمۃ نے فدائے نارافعگی کا اظہار فرایا۔ بات آئی کئی ہوگی۔ ایکھے دن حفزت میاں محد غرفال سے بال سلام سے یہ عاصر ہوئے تو آپ نے فرایا۔ بعث کریں سے فرایا۔ بعث کریں سے مقدر پر ناز کیا اور فرزا تعمیل کی ریوبیلا دن تھا کہ حضزت میاں محد خان صاحب علیہ الرحمۃ کو فرنس تربیت میں ہیا۔ اپنے نوا سے حضرت میاں علی محد خان صاحب علیہ الرحمۃ کو فرنس تربیت میں ہیا۔

العلیم و تربیب کی تعلیم و تربیت کی طرف توجه در مائی۔ اور آپ کی تعدیم کے بیے وقت کے حکمیل القدرعلماء کوام کی خدات ماصل کیں۔ آپ بڑے دربین تھے۔ ووران تعلیم آپ کے حکمیل القدرعلماء کوام کی خدمات ماصل کیں۔ آپ بڑے دائی نے تھے۔ ووران تعلیم آپ کے علوم یں خاصی معامل کی حتی ہے جدمعترف ہوئے۔ آپ نے تفییہ مدریت فقہ عمال کلاکل کے علوم یں خاصی معامل کی متنی کہ درس نظامی کا کمل کرس بڑھا۔ آپ نے طب اینانی کی بھی تعلیم ماصل کی اور آب تند آب تنداس میں کمل دستگاہ ماصل کی آپ نے جن اساتہ و این کی بھی تعلیم علم کی ان میں حصرت مولانا دین محمد (مدفون میں فر) مولانا میکیم محمومیدا مظر مگرانوی مصابح کی اس میں حصرت مولانا دین محمد (مدفون میں فر) مولانا میکیم محمومیدا مظر مگرانوی اور ہونانے میں اس کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ یہ عماد اینے و و دبی علم وفضل کے اور اور اس کے اسمائے گرامی تابل ذکر ہیں۔ یہ عماد اینے و و دبی علم وفضل کے آفیاب و ماہتا ہ ہوئے ہیں۔

آپ نے اپنے نا ناحضن میاں محد خال کے ہاتھ پر بعیت کارچ نکر آپ اٹکی میر میت کارچ نکر آپ اٹکی میر میت کارچ نکر آپ اٹکی میر میت کانانے آپ کو میر آپ کے بارائے ان کے بعد آپ کے نانانے آپ کو باطنی علوم سے فوازا۔ آپ مغروض میں پانے پیارے نواسے کے ساتھ در کھتے۔ عبادت وریا کی مملی تنقین فوانے بیٹیجہ یہ ہوا کر آپ نے میت میرسٹوک کی منزلیس طے کریس۔

دبنی خارمات ترقی دبیبودا در مساجد کی تعیم بیم بورصد بیا استانه عالیه بی ترلیف میں ایک عظیم دینی درس گاہ قائم فرما ئی جس میں سینگروں تشنگان علوم سیراب ہوئے۔ بجرت کے بعد ایک مدرسہ علیمنڈی باک بتن متراجت میں جاری فرمایا، لا ہور میں حمنور داتا گئی بخش علیمال حمت کے عقب میں مررسہ علویہ جاری فرمایا، سا میں کار کرما ہموال میں عظیم و بینی درس گاہ جامعہ فرید ہد (رجبشرو) کامنگ بنیاد دکھا۔

قبولہ ٹرلیف دباک بہن منز بیت) میں ایک عربی مدرمہ کی اعاضت فرط تے رہے۔ مرینہ منورہ میں زر کنیرسے ایک عمارت تعمیر کردائی۔ اور و تعن السلام کی ہے شمار نا دار دوگول کو سنج کروا یا۔ اور بیر گان ویتا دلی کی مر پرکستی فرو تے رہے۔

مخریک باکتان کی جمایت کشع نوانی تنے مکی سیاست سے کبھی تعلق ندر کھا البتہ تحریک پاکستان کے ایام میں کمل طور پر تحریک کے حامی اور معاون ہے مختل کا دیمی پیر صاحب انکی شریف ہاک بیتن نزیف وال کے موقع پرمن کمخ کوام سے مطے اور تحریک پاکستان کے مصلے میں مشورے کرتے رہے حضرت میاں معاصب سے بھی ملے ادرائی گمنٹہ سے زیادہ وقت نک گفتگو برتی دہی۔ بعدازاں ان کا ایک نا کندہ اسی فربینیا
ادرائی کمنٹہ سے زیادہ وقت نک گفتگو برتی دہی۔ بعدازاں ان کا ایک قرعقیدت مندول
ادرعلیٰ کی بیں کچھ گفتگو کر کے فزرًا والیس جلاگیا را شخاب بال کل قریب اسے توعقیدت مندول
اور تحرکی سے تا کہ بین نے امرازی کہ آپ ایک نرائے دفت میں شائع بوائے عیال امرتسر سے
کہ دوط مسلم بیک کودیں جیانچہ آپ کا بیان فرائے دفت میں شائع بوائے عیال امرتسر سے
جوہری نفرانٹ اور بہر شیار فورسے مانالفرانٹ دفال محق آپ کی عایت کی با پر شخب بوئے
سے درصیانہ میں بو نیز می کا مائے نہ کا مائے نہ وائیس میں آپ سی طور پر دخا مندنہ ہوئے اور م میا۔
منوت میاں ماحب اس کی حابیت فرائیس میں آپ کسی طور پر دخا مندنہ ہوئے اور م میا۔
کا نمائندہ مجادی اکثریت سے کامیاب ہوگی۔

علمی مقامی صنب میان ماحب علم دفتن اورتفوت وموفت کے ہجربے کراں تھے۔
میمی مقامی من کر وصرت الوجود اور وصرت السّرد برعلمار کرام نے بہت کچھ مکھاہے
میسنے اکبرمی الدین علیا اور حضرت مجد والعث تانی کا اختلات علما، وش ننے کا موموع بنا
دہاہے مصرت علامہ ابوالنصر شاخورا حمد شاہ صاحب مظلہ فرماتے ہیں کہ نہ

" ہمارے ایک پیر بھائی کینے مرداد محد صاحب نے اس عزان پر بیش آ مدہ بجیدگی یہ صفرت میال معاصب ملیا (جمتر کے سامنے پیش کیں قراب نے اس عزان پر کینے صاحب کے نام محترب کا می محماج ف لع ہوگیا۔ معارض کی یہ تحریر دبی کے ایک مشہور فاضل بدنہ ہا یہ موئی اور اس کور بر پر اور محقق مولانا محد عبدالرحة کی نظر سے گزری نودہ برہم ہوگئے اور اس تحریر پر اور اعتراضات مکو کر صفرت کے ہاں جمعے بھر پر ساملہ موال وجاب جل نکلا جو خرت میاں محاصب علیا لرحة کی تابیف کشف المجرب اور محمد کوئی کمتوب ما ایک محترب کوئی تابیف کوئی کمتوب نہ مکھا یاں مصحب علیا لرحة ان دلائل محد عبدالرحة ان دلائل کے بعد کھن ہوگئے اور مجمد کوئی کمتوب نہ مکھا یاس سے عنون میں اس محترب میں محاصب کا محد کا اندازہ ہوتا ہے۔

خوق نصوت میان ماحب علیدار حدّ کرکنب تعدت سے صوفی و دق تھا خوق نصوت میں مینے اکبر کی تاب " نفوص الحکم" سے فاص ربط تھا اور الے کئی مرتبہ ٹیصایا۔ امام ابوالقائم کی تالیف سرسائل تنظیریہ "امام عبدالرحمٰن کمی کی معطبقات صوفیہ "
امام ابدالند مراح کی کتاب اللمع سے دگاؤتھا، فارسی کتب تعدون میں دکشف المجوب "
اور مع فوائد الفوائد " کوخاص اجمیت دینے شعے۔ کیٹر علماء نے آپ سے اکت ب فیصل کی "
اور ان کی کتب کو سبقاً سبقاً بڑھا ہے۔

ان کتب تعبوت کے علاوہ درس قرآن دھدیث کائبی سلدرہا، جبر علماو آپ کی محفل میں جیٹے کو نوز سمجھتے۔ بلندہا یہ صوفی اپنی حاصری کوسعادت جانتے۔ تمثلف علم کے ماہرین اہنے اپنے علم میں استفادہ کرتے۔

حضرتُ مولانا جلال الدين روكمى عليه الرحمة كى تا بيف مِنْسنوى منزلين سے بھي خاص لگا و نصا۔ اس كا اندازه اس وا نوسے لگا يا جاست نصار حضا۔ اس كا اندازه اس وا نوسے لگا يا جاست نصار حضادان كا دراحد شاه صاحب فرائے ہيں كہ

ایک مرتبر میرے ساتھ ایک مولانا بغرض سلم وزیادت عاصر بور نے بیرلانا میرے مسلک کے نبیل تھے ۔ آتے ہی چند لمحہ بعد مولانا رومی علیہ الرحمۃ کے اس معرعہ میں مولانا نے "اولیا واللہ اللہ اللہ اولیا، پر برم ہر گئے اور تنقید مشروع کردی کہ اس معرعہ میں مولانا نے توجید کی صدود کو توڑو یا ہے کہ فراتے ہیں" اولیا واللہ ہیں اور اللہ اولیا ہے ، اپ نے دلائل النجرات سے ذرات جرما کی فرمایا مولوی صاحب! آپ کو خلط نہی ہرگئی۔ مرلانا رومی

لام در تشریب لائے۔ اس دفت امام المحدثین برصریت بیان کررہے شمے:
۱۹ دفت میں ۱۲۳۵ (الفوائق الموقد میں ۱۲۳۵)

ترجمه على مرتضلي كى زيارت عبارت ہے۔

حزت میاں ماحب نے بے ساختہ فرمایا، حفرت ایوں کنیوں نمیں کتنے: " دیدار علی عبادت ہے ،

المرامات المرامات وليل دلائت نبيل مگر ولايت الله كى و د امانت ہے جو كرا متول كرامات الله كى د دامانت ہے جو كرا متول كر جاتى ہے دريت فدى ہيں ہے كر جب بندہ كرات اوا فل كے ذريع منزل قرب كى بہتے جاتا ہے نوا دللہ تعالى كارشار ہم اللہ جو جوب بندے كے ہا تعريمن جاتا ہول جس سے وہ كر اللہ على بندے كا تكھ بن جاتا ہول جس سے وہ كر تا ہے يہيں بندے كا تكھ بن جاتا ہول جس سے وہ سنتا ہے ہيں بند ہے كے كان بن جاتا ہول جس سے وہ سنتا ہے فرض بعل اللہ اولياء الله كو جو مراتب كمال ، جو عظمت وجلال ہو خوارق وعا وات اور فرمان ویون در كات نعیب ہوتے ہيں وہ یادگار ابد آثار كے طور بر بہینے باتی رہتے ہيں جو موات مياں مند جہ ديل ہيں .

ا۔ آپ کی دعا کا انر اندوستان ہیں ایک میروں کے دیا گائر کی دیا گائر کے دیا ہے۔ ان کی دیا کہ انہوں نے انداز کونل کر دیا ، گزناری ہوگئی، فرماہ کک مقدمہ جلا آ نوٹم نیرسنگر نامی سٹن نے نے ہمالنی کاعلم سنا دیا۔ ہائی کورٹ میں ایسل کی گئی جرمتر دہوگئی اور بھالنسی کی تاریخ مقربہوگئی۔ میاں عبدالعزیز توقعہ دا پرانگا نے جانے میں صوف و وون باتی نقے، ہموت سانے دکھائی وسے دہی تھی اور لعمہ بن نے سے بین تیری سے ووٹرتی آرہی تھی، مموت انتی ذیر ب بہنچ گئی کہ میاں عبدالعزیز اور مون کا درمیانی فاصلہ دو ون سے گھٹ کر چند گھنٹوں کارہ گیا۔ او تھھآئی آومیاں عبدالعزیز نے اپنے کو تخہ وار پر دیکھا اور گھرا یا۔ عین اسی گھرا ہے میں صفرت میاں ماحب علیہ الرحمت تشریف کا شرکہ اور جلال میں فرانے گئے وہ اسے ہرگز مجالنی سنیں دیاجا نے گاہم دیمیں سے کہ اسے کون بھالنسی دینا ہے۔ گاہم دیمیں عبدالعزیز کی المنکو کا گئی۔ اس مات کے پیکھلے معہ میں میر نٹینا نوٹے کیل نے اطلاع دی کرفتل سے ملزم عبدالعزیز کو بری کردیا گیا ہے۔

بر رور ورور ورور ورور ورور ورور و المحرف المحرف المحرور والم موسع المحرور والمحرور والمحرور

سيان شرمحد مساحب والبس كفريسيني تومال لم جيكانها\_

میان نیاز محدفال لائل بوری نے بتایا کرائنوں میں نیاز محدفال لائل بوری نے بتایا کرائنوں میں ماحب علی الرائمة سے معز

عج کے یہ بار ہا دعاکی ورخاست کی آپ فاموش رہے۔ ایک دن تنمائی میں صنوت کے یاوں دبارہے تھے اور آہستنہ سے عرض کر دی آج تو مبرلگادیں کہ پریشانی دور ہو تو آپ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بندکر کے زمین پر ماری اور فر با اس اچھا بھٹی! ہمرسگادی ہے یا میساں نیاز محرفاں اس خوشی میں باہر نسکے تو سامنے محمد دا حد فال لاہوری کھڑے تھے۔ ال سے

كى محود بھائى، شىنىڭ دىرج يىلى يى يى يى جاناب توملىرى كود دېرىگواكو، چانچەردە اندرآئے

عرض کردی بھنرت میاں ما حب نے بھر حب سابق معی زمین پر ماری اور فرمایا، ہمتری ہوگی اِ اس دن تھوڑی دہر بعدمیاں نیاز تحد کو لائل پورسے فن آیا کم کراچی سے جدہ سے بے بے تمارا مکسف ولائرت سے بہنچ جبکا ہے۔ بنیا بچہ دو نوں حضارت کو سرز بین حجاز کی ما منر کی نصیب ہوئی۔

ماجى محدوب المعدوات المايوال ماحب داسى والعدوات المايوال ماحب داسى والعدم المايوال ماحب داسى والعدم المايوال ماحب والعدوات المايوال الماي مالی حالت کمزور تمی تین سال نک دو کان بندر بهی اس عرصه میں بار باحصور میاں صاحب کے ہاں حاضری ہوئی گر دعا ہے یہ عوض ذکر سکے تین مال بعد ایک حاضری پر دل بی خِال گزدِ كرمعنوت ميان صاحب تبله ميري برايشاني كاكوئي علاج نبين فرمان له وزرًا سيخ كامل نے بھی شکوہ پراطلاع پاتے ہی فرمایا! " عبداللہ خال جا دُرکان کھولو! " ماجی ماحب نے عرض کی حصنور میرے باکس تو بجلی کابل ا داکرنے کی بہت بنیں، فرمایا جاؤ دوکان کمولوز حاجی ماحب كابيان ہے كرفين كم بي بي سے أتے ہى دوكان كھولى فررًا اكي تفس أباوراكي برانی بندوق کامطالبہ کیاج وس سال میں نرب سکی تھی۔ اس نے آ کھ سورویے بخوش ادا یکے بعدازال معود برا درزوالول نے بانی گولیال مانگیں جو مرج در لیسی تغیس اور ماجی صاحب کے خالمی بے کارتھیں دہ بگئیں کچھ دیربعد ١/٩٠ أرك ايك صاحب عدالجيد نامى دى بزار رد بے کا چیک لائے اور حاجی ما حب سے کما ہر رقم ہے اوا در کام جلا کو بین ما ہ بعد حاجی عبداللہ فاں صاحب نے عبدالمجدسے بوچھا، معائی تم نے وس بزار روید بعیز مبرے مطالبہ کے مجھے مسے وے دیا۔ انفوں نے کما کہ مجمع صفور میاں صاحب کی زبارت نصیب ہوئی اور حکم مزمایا! جادً إعبدا ملدخال كورتم كى فرودت ب، دے دو! تنهارى رفم ضافع نه بركى .اكيب بى دان يس ١٣ بزارروبيه ما اور دكان كاكاروبارهل نكار وسشهباز قدى صوم

عماوت ورباطن کی تعدید میان مها صب علیدار جمد سادین میبتیدن ارجه وسیدا وقیا، کی اور میان میان کی میلی وقیا، کی میلی میان میلید میلی میلید میلید

نمی عا جزی وانکساری میں بسر ہوتا ہامی دوران ختم خواجگان رسبقات عشر اور دومرے وظا گف جاری رہے بہلکا سانا سنند کے بعد دلائل الخوات مترلیف کا ور دہذا جولیما ون جاری رہنا۔ ۱۰ ولائل الخیات " شریین کی تلاوین سے نو خاص شعف نھا۔ بیمیرمنزل کے بعد پر اختم فرانے . ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كىكىرست الدوت سے دائنے ہے كر صرب ميال صاحب عليا ارحمت كومركار و وعالم عنى الله عليو عم كس قدر عقيدت ومحبت تمى الركبي معفل قرالى بس تقوليت بت توجى ولا كل ألخيرات كى الاون جاری ہے۔ نما ز ظهر کے بعد کھانا تنا ول فرانے اور ایک گفت ارام کے بعد بھیر نماز عصر بدازال ختم خواجكان ، بعد نماز مزب صلواة ا وابين ، حفظ الايمان اور مامنرين سُح مسائل عل فرطت ١٥ بس كى غريس وصفان المبارك مي ٣٠٠ يارے تراديح مين سننا. اور بقيرات اوراد ووظائف مِن گزارنا كوئى معمولى ريا منت نبيى ب.

باک بنین من فیام ایک تین تشریف ای بعد آپ اور تشریف لا مے تقریباً دوماه بعد باک بنی من قیام بند بر دہے۔ مفرت میں مادر شدہ ہاں ماحب قدس مرہ سے ذکر دفکرا در رشد و ہایت کی ہے انداز المصافی ہے۔ انداز المصافی ہ

دا) لاه فردار دا) محتوب درمسمله وحدة الوجود أ

اولاد ایک کورینه اولاد نه تهی مرت دوماخرادیان تغیس جرمه حب اولادیس -

وصال اہور میں دومرے دِن نین بے بعد نماز ظرحفرت بابا فرید الدین گیخ نسکودس مرو کی خانقاہ شریف میں نماز حبازہ اما کی گئی حب میں علمار دمٹ کُنح کی کیٹر تعدا دیسے علاوہ ہزار ول عقیدست مندول نے مترکت کی۔ان کی آخری اُرام گاہ حضرت خواجہ محیج مشکر رمنی اللہ تعالی عند ك درگاه مزيعت بين بنا أن كئي

### حرت جلال الدين جثيً

دصال معملية مزارك إدركراجي سندهم

آپ باکمال عالم دین صاحب طرایقت و خربیت ستے علوم طامری و باطنی میں سر کھا ظ مے

خاندان آپ کے والدگرامی سید عبدالنگور بڑے ذاہد و عابد سمان تعصے ہمہ و تت اللہ کا نام نامی بی بی برکت ناطر تعماج کی ثاری سافلنہ میں سید شکور صاحب سے ہوئی ۔ آپ کا نعلق سادات سے تھا جوعہد مغلیہ میں ہندومتا میں اُک اور منع بجنور کے قصیر سنہیور میں آباد ہر گئے۔

ولادت ما المائد مي منع بجنور سي بان كا دل سنهور مين النظار المائد مين المنافع المائد مين المنافع المنا

اب نے ابتائی تعلیم پیالتی قصبہ ہی میں ماصل کی اور انجر سال العلیم فر مرس میں ماصل کی اور انجر سال العلیم فر مرس میں ماصل کی عربی مزید تعلیم ماصل کرنے کے یہ اگرے ہے گئے راگرہ اس دور میں دینی علم مدفنون کا مبت اہم مرکز تھا۔ پہلے وہاں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد مدر مرسمدیہ اگرہ میں درس نظامی میں داخلہ میں مدر سے سے دواعت ماصل کی ۔ جربے لیا اور پومنا مرد عکر دیا۔ اخر سر مسل کی ان میں مدر سے سے دواعت ماصل کی ۔ جربے اساتذہ میں مدر دوشن دین کا نام اساتذہ میں مدر دوشن دین کا نام

عدم ظاہری کی کمیل سے بعد آپ نے اپنے دور کے ولی کا می صفرت ماجی سید

مبعدت

آل صن سے بعیت کی سید صاحب سے دور کے دلی کا می صفرت ماجی سید
قال بزرگ تھے۔

تقسیم ہند کے بعد بجرت کرکے پاکسٹان میں کواجی شہر کے مشور علا فنر کرا چی میں قبام کے مار دریں تیام کی ادراسی علاقے میں او کھائی میں مسجد میں امامت د خطابت کے ذرائعن مرانجام دینے گئے۔

من المجار المجام دیا۔ علاقے میں ۳۷ سال کک تبینغ دین کا فریعنہ سرانجام دیا۔ علاقے بین ۳۷ سال کک تبینغ دین کا فریعنہ سرانجام دیا۔ مسائل شریعت دطر بینت لین عشق جذب فنار و بفا عدم و دَج د منازل عشق بڑے و کمش اور اسان پرا بدیں مجھا دیا کرتے تھے ۔ حضرت جلال الدین جیستی کی اس پر آ شوب دوربی سب میں ترک دورات یہ تھے ۔ چوئی سے چوئی سنت کا کا مل مزر نہ تھے ۔ چوئی سے چوئی سنت کو مجار کے دل میں حشق رسول میں الشر علیہ وسلم کوٹ کو محبرا محبول مواقعا۔

وصال این این این این این این این مستنظیم مطابق مین ایریل بروز جرات برا

مزارا فرس ایس کے دصال پر ہزار دن مریدون اور بعقی ت مندوں نے آپ کی مزارا فرس نادجازہ پڑھی نادجازہ کی امامت نادی منع الدین نے کرائی۔ آپ کا مزار کھارا در کرا چی میں مرح خلائق ہے۔

## مفرت برجاال الدين بخارى بردد

د صال سن المنظم مزار اوج منزید بنجاب صفرت جال منزید بنجاب صفرت جاری مخدوم جرانی مخدوم بنا و میران می منزید میں منزید میں میں جربخارا سے باک مرزمین میں تنزید لائے اور میاں علم وعزفان کی منز روشن کی۔

نام ایسکاانم گرامی سید جلال الدین اور لغب جلال مرخ نمار والد ما جد کا نام سبد الدالم بدی تمار والد ما جد کا نام سبد الدالم بدیلی تما آب کی والده سلطان محود با درشاه نزران کی صاحبزادی تھی۔ اپ کا سائرنب چند واسطوں سے صفرت امام عی تقی سے مقا ہے ۔ شجر و نسب حغرت مسيد علال الدين مير مرخ بخارى بن مسيد الوالمويد على بن مسيد عبور بن سيدمحمد، بن سيد محمود بن سيد احمد بن سيدعبدا ك بن سيد جعفر ثانی بن امام والا کرام امام علی نقی علیانسلام. سیرعلی اصور کے دوما جزاد ہے تھے۔ایک سیرعبدا نشد دومرے سیداماعیل سیدعدانٹرسیدطال مرخ کے جدا مجد تھے۔ اُئ کے بخاری سادات اسلی کی اولاد برائش ایک پیانش منده میں بخاری خاندان میں ہوئی۔ آپ کی بیٹانی برائش ایک بیٹانی برائش کے کیونکو آپ عام بروں کی طرح كميل كود سے بالكل لاتعلق تھے۔ أب بڑے موندارتم اور تعليم كى طوت بدت لاعب الم مجکر بی امل کچه عرصر کے بعد آپ میکر تشریف لائے اور مہاں رہائش اختیار کی مجمع بی میکر جیو ڈکر مثنان آگئے۔ بیان کی باتیا ہے کہ بحكر مورث نے كى معبر برادرى كالزائى حبكرا نفارلدذا أيد اس مجكرے سےكن ركھنى اختيار کی مگر آپ کے رشتہ دار مجکر ،ی میں رہے اور رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے کمجی در مجی اب كوم كرمانا بي يرتا تعا. ملتان کے قیام کے دولان آپ نے سلسلہ مرورد بر کے مشور بزرگ صخرت معین باد الدین ذکریا ملتانی کے دست حق پرست پر بہیت کی اور تیس سال تک ایت مرشد کی خدمت میں رہے اور مرطرے کی الحاصت بجالاتے رہتے۔ خلافت عصریا دالمی میں گزارتے ۔ اور مرشد کی صحبت میں خرب نیوض وہرکات حاصل کے

حفرت بهاوُالدين ذكريا من في في ويكا كرحب آب مرطرح سع كامل مرسم في اين توانيس خوذ خلاف سيمرفراز فرما با.

میرطی شیر قانع کی مُشورک ب تحفیۃ اکرام ہیں ہے کہ :۔ سیدجلال مجاری جنیں سسید ملال سرخ کا نقب حاصل ہے وہنینے نباءالدین ذکریا ملتا نی کے مریداوریار ہیں، یہ بزرگ آلیس میں چاریارکعلانے ہیں بینے نباوالدین وکر ما

منا نی بشیخ زیبالدین بسید تثمان مروندی تعل شهبازاور سید حلال سرخ -

تاریخ دُرت تدی تحریرہ که ایک مرتبہ جال سرخ بخاری لینے مرتد کینیخ الاسلام میادالدین ذکر یا بنتانی کی خانقاہ ملتان میں تقیم ستھے۔ ان دنوں گرمی کا مرحم تھا۔ سخت وجل مہی تھی۔ اس دقت ان کو بخارا کی برون یا د آئی جھنرت کینے الا سعام نے صفائے یا طمن سے معلوم کر دیا۔ صارکی تدریت دیکھیے کہ تھوڑی دیریں بادل یا اسے بڑے اورصنرت جلال مرخ اپنی مراد کو یسنے۔

میکرتے تیام کے دوران دہاں کے ایک شہرامیر بد بدالدین کی جموئی مناوی ایر سید بدالدین کی جموئی مناوی کی ایک شہرامی ہے کہ اس نکاح کی بشارت سے خاب ہی سید بدرالدین بھی فازے گئے نمے۔اس بشارت کے بعد بدرالدین نے ذری این لڑکی آپ کی دوجیت ہیں دے دی۔

اون بیس فیام کے انتقال کے بعد کچھ دنوں اور متنان میں رہے اور بھر ایسے مرشد نادہ سنے مدرالدین ذکر یا متانی مرشد زادہ شنیخ صدرالدین عارف کی اجازت وعم سے اورج میں سکونت پذیر ہوئے۔
معلوم الیں ہنتاہے کر حضرت جلال مرخ کا اوج میں ؟ ناجانا ان کے مرشد کی زندگی ہی بی ہوگیا تھا۔ گروہ اس متقل سکونت حضرت عارف کی اجازات سے احتیار کی اس وقت اس مقام کا نام دیو گرامو تھا۔ اور بیاں کا راجہ دیو سنگھ تھا۔ ہو حضرت سے رعب سے بھاگیا اور ایساں کا راجہ دیو سنگھ تھا۔ ہو حضرت سے رعب سے بھاگیا اور ایساں مقام کا نام اورج ہوگیا۔ اورج میں محلہ بخاریاں آپ کی بیشت ہی کی دجہ سے آبا دہوا آپ کی بدولت اُج میں اسلام کی میر معمولی اشاعت ہوئی ، اور گردونواح میں اسلام کو میں اسلام کی میر معمولی اشاعت ہوئی ، اور گردونواح میں اسلام کو

تغربت ماصل موئى م

تبلغ وین صنب مبلال سرخ نے اوج میں تیام کے بعدا صاح د تبلیغ کا کام بوری منبلغ کا کام بوری منبلغ کا کام بوری منبل متعدی کے ساتھ تروع کر دیا۔ علاقہ او چ کی اقوام چدہر، ڈہر سیال ادر وارم دميره مصحصرت كى بايت سے شائر بوكراسلام قبول كيا اس على فركا ايك راجا كمار بمی حضرت جلال مرخ کے دست حق پر ست برسلمان ہوا جس کی اولا د تصمُّ مگھلوان ،اوباوطرہ جِفْرُ مِا تَى ، بيٹو واہى، جِوْما ند، خاتوا ہ ، مكب پور ،صبرا ہ ، كرم على والا ادر سعدات بور دختے مثنان ) کے مواصعات میں جھیل ہوئی ہے۔

ميرآب نے بنجاب مي منتر توبنگ سيالال كى بنياد دالى اور كچيدع صدمغزى بنجاب یں اعلائے کلنہ الحق اور تبلیغ اسبام فرانے رہے اور آپ کی می سے راجوزں کے کئی تبیلول نے اسلام قبل کیا۔ نومسلموں کی آب تربیت مجی کرتے اورانیس دبنی سائل اور امولوں سے آگاہ کرنے

اولاد معنوت جلال مرف کے چارصا جزاد ہے جن کے نام بیابی۔ ۱۱) سیدعلی د۲) سیدجنو ۲۱) سیدمجنون د۲) سیدا حرکمیر حضرت مسيعا حدكبيرك وومعاجزا دے مسيد ملا ل الدين مخارى جمانياں جمال گشت ادر سیروا جزمتال وه ما فتاب دا این شع جنون نے مند و پاکستان کی سرزمین کواپنی نورانیت سے مزرکر دیا۔

وصال تقریبًا بچانوے سال کی تربی واجادی الاول مطابق ۲۰ مئی سون بھر الاثارة وصال کو صفرت جلال سرخ بخاری کا دصال ہوا۔

اس دلمنے بی او ج ایک وسیع نصبہ مقاا در صفرت طال سرخ بخاری مزار افد سے اس دلم میں او ج ایک وسیع نصبہ مقاا در صفرت طال سرخ بخاری مزار افد سے اور کا سے اور میں اور کا سے اور کی سے اور کا سے اور کے اور کا سے ا رسول پورکے نام سے مشمور ہے اور وہیں ہر ونن ہوئے گر ورما کی طغیانی کی وصب صفرت جلال مرخ کےجدمبارک کل مجریشتنل کیا گیا جوسیونک بیابکساتی ہے۔ بیال بھی در با کی طغیا نی کے مزار پر حملہ کید بھر بیاں سے دوبارہ حبد کو نکال کرصد رالدین را جو قال کے

مزار کے تصل دفن کیگا بھر مخدوم حامد نوبہار اول نے سکتان کی میں برایا دہ کیا کہ حضرت کے چد کو اج قال کے مقرے سے نکال کویلی و دن کیا جائے۔ اس سیسے میں حباک دجال تك ذبت كيني يرتمى مرتبر صرب بلال مرخ كے جد ماك سيال سے تكال كراس مو تع ير دفن کي کئي جهال اب مزار ہے۔

حفرت محمقره كى مرجوده عارت كو التلاج مي نواب بهاول خال نالت رئيس بهاولپورتے شایت پائیدارصورت بی نما یا مقبرہ کے اما طے بی ایک کنواں اور تالا بھی کھدوا یا بموستالم می نواب صادق محمد خال را بلے نے اس کی مرست، وسعت اور خرامبورتی کا ہمام کیا بقبرے کے دروازے پریدرہاعی درے۔

ياسب برسالت دسول التفكين يارب بننز اكننده بدروحنين عصيان مرادد حصركن درعومات ينعى بحسن فينش وينعي تبين

# سطان التاركين صرت مخدم جمي الدين ماكم

وصال المستعمة خرار فرمبارك رحيم مارضال نجا سلطان التاركين مخدوم حميلالدين عاكم عيمالرحمة ان بزرگ منتول مي سے متعم جہنوں نے نقر ودرولیٹی کی اوائے کجکا ہی اور شان بے نیازی بر مکومت وا مارت کے فلہری طمطات کو قربان کر کے دنیا اور اہل دنیا کے یہے ایک مثال قائم کی تھی۔ آپ کا ایم گرامی شیخ حمیدالدین ،کنیت ابو حاکم اور بقب سلطان التارکین تھا۔آپ الم مالم النظام کا می بیاد میں تھا۔آپ آخرروحانيت كارنك الساح يطاكرسب كمجية نياك كردر دليثني كاطريق اختيار كياا دردلول ک دنیا کے فاتے اعظم بن مھے <sub>وا</sub>س " تعذری و زبابیشی و کلہ واری " کی خوش سادرمم کوا ختیار كرنے كے بعداً بے سلطان الثاركين كے تقب مے شہور ہوئے۔

ن اب کاآبائی نب صحابی رسول الدر طل الدر معلی الدر معنوت ابوسنیان حار محمد معنوت ابوسنیان حار محمد معنوت ابوسنیان حار محمد محمد الدین کیج کران کے بادشاہ ہے۔

بادشاہ ہے۔

کی سرمنانا جدید محمد محمد اخمد توخة مصر عبدال القدر درولیش شعر سیدا جمد

أب ك ناناحض سيدا حمد توخة جيد مليل القدردرويش شعر بسيدا حمد توخة جيد مليل القدردرويش شعر بسيدا حمد توخة جيد من المرين ال

مسطان التاركين الوالمنيث فينع حيدالدين كى دلادت باسادت الربيع الاو و لادت باسادت الربيع الاو و الدوت المدين كى دلادت باسادت الربيع الاو

فیخ جیدالدین بن سلطان بهاء الدین بن سلطان قطب الدین بن سلطان در خید الدین بن سلطان الوعلی بن شیخ المث آنخ شیخ مرسی مینکاری بن شیخ البطائم بن شیخ المشائخ الرابیم البانحسن علی المثی بنکاری بن شیخ محد مینکاری بن شیخ یوست مینکاری بن شیخ متر لیف عمر بن شیخ متر لیف عبدالو باب بن حادث قرلیننی به

اب کی غراجی تین می سال کی تھی کہ آب کے وا واسد طان تطب الدین نے وفات اللہ میں نے وفات اللہ میں نے وفات اللہ میں کی اور آب کے والدر سلطان بہاءالدین سنو حکومت پر بیٹیے، بارہ سال کی حکومت کے بعد سلطان بہا والدین نے تخت وتاج پلنے بھائی سلطان شماب الدین کے حکومت کو دوسال ہی گزیسے تھے کہ انٹوں نے وفات پائی معطان شماب الدین کے دوصاح زادے ایر الوالیقا اور ملک مرور بالکل نے تھے، اس یہ تے تفت سلطنت پر پیٹنے تمیدالدین بیٹے، انقریباً آب اکیس سال تک بنایت عدل والعات سے با وثابی کرتے رہے۔

ا مُواَبِ نے ترک سلانت کر کے اپنی جگر پنے بچازا دہا کی امیر ایوالبقا کو تخت شاہی پر مجمایا۔ دوزکوام میں آپ سے ترک سلطنت کی دم بہان کرتے ہوئے کھاہے کرتے تھ یالدین اپنی کومت کے دمانے ہیں دو بیر کو ایک باغ میں قبلولہ فرہا کرتے ہوئے کھاہے کرتے تھ یالدین کا اور محل کی نظرانی اور آپ کی خدمت فرنل گئری فرنیت نامی ایک لونڈی سے بیر و تھی ہو جھیٹہ آپ کالبنز بھاتی تھی۔ ایک دن نتیج محیدالدین آرام سے سے اس محل میں نشریف لائے۔ و مجھا کہ آپ سے لہتر پر فرنیت او نڈی سور ہی ہے ، یہ دیکھ کر آپ کو بے صرفصہ آیا اور حکم دیا کہ اسس و نڈی سے مزا کو رائے گئے نے جائیں بیائی اس محم کی فرری تیں ہوئی اور او نڈی سے کوڑے کوڑے ماک محم کی فرری تیں ہوئی اور او نڈی سے کوڑے کوڑے حکمت پر تبجہ ہوا۔ یہ بات آپ کو زیادہ ناگوار معلوم ہوئی اور آپ نے نفس ناک ہو کر

ساے بتیمز اگرتونے اک بے جاہنی کی دجہ نہائی ترائجی تیری گردن مار دی جائے گئ

اس تنبیر برکنیز نے بعدادب عرف کیا کہ

من حمنور میں قادرُ طلق کی نیزنگی بر مہنس رہی ہوں اور موج رہی ہوں کہ اسس بنز استراست پرچند کھے سونے کی مزامِمے نز دنیا ہیں ہی ٹاگئی کی جس نے تمام عمراس پراستراحت فرمائی ہے ۔ قیامت میں اس کا کیا حال ہو گاؤ کن کار فقہ وسی کا کسل لمالوں جمہ مال میں سمویش مالو سمٹر کا ہے۔ نما کی دقہ

کنز کاین و من کر سطان حمیدالدین کے بوت اڑھئے۔ اب نے ای دقت کنیز کا دفور در کرنے کسیے کا ذادکر دیا میکن خود رات بحر مبتلائے فکر فرداد ہے۔ دات کی ای گرانجانی کود ور کرنے کسیے صبح آب نے بچر میروشکار کا ادادہ کی رئیکن داست کے داتھ کو آپ جٹنا دل سے شکاسے کی گوشش کرتے آتا ہی وہ جاگزیں ہوتا جا تا تھا۔ اسی آئنا میں ایک ہرن آپ کونظر آیا۔ آپ کوشش کرتے آتا ہی وہ جاگزیں ہوتا جا تا تھا۔ اسی آئنا میں ایک جرائے سودائے میں اسے نے کا کو دا کی قرے سودائے میں کھس گیا۔ اس جم سودائے میں کھس گیا۔ اس جم سودائے میں کھس گیا۔ اس جم سودائے میں کھوڑے ہے۔ ان مازہ میت نظرآئی کے معلوم کی بیش نے ہوئے معلوم جس کی بیش نی پر ایک بچوم بھا تھا۔ بچور کی میش زنی سے میت کے اعتماد کھنتے ہوئے معلوم جس کی بیشانی پر ایک بچوم بھا تھا۔ بچور کی میش زنی سے میت کے اعتماد کھنتے ہوئے معلوم جس کی بیشانی پر ایک بچوم بھا تھا۔ ایک بھر کے معلوم کی بیش زنی سے میت کے اعتماد کھنتے ہوئے معلوم

بورہے تھے۔آپ نے از راہ ترام گوشہ کی ان سے بچھو کو اصل کر رہے بھینک دیا۔ مطرک دبیجھا تو بچھو بھر موجو و تھا۔ تین بار آپ نے بچھو کو دہاں سے سٹایا لیکن وہ ہرا، وہیں نظرا تا رہا آپ اسے غذاب اہلی عجھ کو وہاں سے آگئے۔ اور گاؤں والوں سے دریافت کیا کہ یہ قرکس کی ہے۔ رئیس کا نام من کرآپ کے در کی بیر کی نفرے دریافت کیا کہ یہ گاؤں کے رئیس کی قبرہے۔ رئیس کا نام من کرآپ کے دل میں کنیز کے نقرہے کی چین اور زیادہ محسوس ہونے گی جب بول وقت گزرتا جاتا تھا دنیا اور علائن دنیا سے آپ کی بے ناری برصتی جاتی تھی ۔ اس کیفیت نے بالاخر آپ کو ترک ملطنت کر کے تجریبر و تفرید کی جاتے کی طرف ما عنب کی ۔

ای انتلاب حالات کے بعد آپ حضرت سیدا محد توختہ کی فدمت میں المجور میں المحد توختہ کی فدمت میں المحد میں المحد توختہ آپ کے نانا اور مالدگائی کے مرشد تھے۔ آپ نے اندیں اپنی وئی کیفیت سنائی جنول نے کہ ل شفقت سے آپ کی دلجرئی کی اور مختلف اوراد و وظائف پٹر صنے کی مقین کی۔

حضرت بهاوالدین کی بارگاه میں کر" نیرا باتی نمیسہ خاندان مبرور دیدی مقرر ج

اکب حضرت سنیج شماب الدین مهروروی کی خدمت میں هاضر ہوئے۔ انٹوں نے قرما یا کہ سبتھ فیفن روحاتی فرزندم بہاوالدین ذکر یا کے پوٹنے رکن الدین سے حاصل ہوگا۔

صرت شیخ شماب الدین مروردی کا یدارشادگای سن کرآپ واپس تشریف کے اور منزلیس طے کرتے ہوئے اس مقام پر بینچ جو مؤمبارک کما آب سے میماں ایک فرازی کے مقام پر آپ نے کہ مثان میں شیخ الاسلام حضرت کے مقام پر آپ نے کہ مثان میں شیخ الاسلام حضرت کیشنے بہارالدین ذکریا مثانی رشے ملاقات کی صورت نکل آئی جعنرت شیخ آپ سے ملاقات کو بیٹ بہارالدین ذکریا مثانی رشے ملاقات کو کسی پانشخص سے بدیت کرمینی با ہے جس کو آپ کا دل پر محفوظ مور نے اورار شاو فرما یا کراب آپ کوسی پانشخص سے بدیت کرمینی با ہے جس کو آپ کا دل پر مدکو سے مدالدین کو وہ کون ایا کمال بر مرکوگا جس کی الددت آپ جیسے یاک بالمن کریے مورت نے دربافت کی کر وہ کون ایا کمال بر مرکوگا جس کی الددت آپ جیسے پاک بالمن کریے آپ نے مدرالدین کے وزن در دکن الدین نامی موں گے۔

ین ذبان پرکت بی آب پر رفت طاری بوگی عفرت نیخ الاسلام بر مجی دمدی کمینیت طاری بوگی و مدی کمینیت طاری بوگی و اور طاری بوگی و اس کے بعد سے صفرت سلطان النا کین پر مفرت نیخ الاسلام بے مدتوجہ اور شفقت ذبائے گئے بیبات کے مخدوم زادی آب کے عفد میں وے دی اور بوقت رخصت ابنا خرقہ جی آب کو خامت کیا ۔

آپ مُومبارک والبن آکرلینے بیری آمد کے نشظر سے معترث شاہ رکن عالم کی معیت کے ایک دن صفرت نے کری الدین رکن عالم رح کی دلادت باسعادت کی خربہ نبی ۔ اس خرکوسنتے ہی آپ دیوانہ وارشان کی طرف دوانہ ہوگئے ، اور

وہ ل بہنچ کو طفل شریخوا کے ای میں مینجی دے کر شرط" علق" بدی کی ۔ اوراس طرح خود کوان کے دامن المادت سے دالبند کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ آب فرایا کرنے تھے کہ" میں نے بیعلت اس

لیے کی کہ ہیں مرشد کے میں ملوغ کر مینچتے ہینچتے میری عمر کا پیمایۃ لیریز ند موجائے " اس وقت آپ ع ۵ پرس کی خونمکن جن سے کہ جدان کرمیر سر کی خدومہ تا جس نماستہ میعادت میذو مدول کی

آپ کی عرو ، برس کی تفق میکن جب برک حیات بہتے ہیر کی خدمت میں نہایت سعادت مندر میروں کی طرح ما مزہوتے ہے ہے . مفداکی قدرت دیکھیے آپ اس کے بعد بھی کا فی عرصة بک زندہ سے اور الر

ک وفات جی آپ کے سامنے ہی ہوئی ۔

بھی بنیں بیلائی عکر البیے لوگوں سے ملنے سے سمیٹ گرزیا ہی ہے ۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفع سلطان عادل نے آپ کی خانقا ہ کے نظر کے ہے ۔ م گاؤں آپ کی نذر کیے لیکن آپ نے فرمان شاہی یہ لکھ کروالبس کردیا کر" غنا سے فقیری انجی ہے " غيات الدين سعطافات عياف الدين تعلق آپ كى ضرمت بي ما منهوا آپ اليخ فدة

میں پیوندرگاہے تھے۔ بادخار نے دست بوی کے وقت کی کرام ن محسوں کی۔ اس وقت بادشاہ کے بیطے بی اتنا خدیدرد اعفاکہ وہ ماہی ہے آب کی طرح ترفیف مگا ، آخر صورت سال کو بجانب کر

اس نے معاقی کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا آدھی با دشام سے دورے توافا قد ہوگا۔ ادشاء نے دفائر میں میں میں میں میں میں ایسان کی ایسا کی ایسان ایسان ایسان اور میں اور اور میں ایسان ایسان اور میں اور میں

منظور کردیا ۔ آپ نے اس کے پیٹے پر اپنا جو اُرکھ دیا جس کے معاً بعد بھا کا انواج ہوا ۔ اور در د ختم ہوگیا ۔ یا دختا ہ نے کہا کر نصف یا د شاہی میارک! آپ سکرائے اور فر مایاجس شنے کی قیمت ایب

كوزمومي المحكى طرح فيول كرسكتا بون -

سلطان الممش كى عقيد تمندى الدر العركة لميري ميك سلطان مسالدين الممش في ملتان المسلطان المستركة وي النان المسلطان المستركة وي النان المسلطان المستركة ويمان المستركة ويمان

آك كوادح شريق مل في الفاق موا ولان أب في دريجاك المشخف سيد مريع الدين حي

اکیے جاہ نطور جاکیر طابق ، مشراب بی کرمز ہوش بڑا تھا . آب نے اس اس صال میں دکھے کر فوایا کہ جب ایک جاہ کی جاگیر کا یہ برانز ہے توصلا آئی باگر جو ٹھے لی ہے ، میری اولا دکی ہریادی کا سبب کیسے

جس في المذاب فرين الى ماكركا يواد ماكروا .

شہرالسر کے جوالہ میں کھا ہے کے سلطان ال رکین نے -۱۷ کن بی تصنیع کی جو فقہ اور نفسے کے علاوہ دیکے علاوہ دیکے علوم مثلاً علم مرف برجی بین یہ بینے کہنے گئے ام سے مرف کی ہوکا برعم اچیں ہوئی ملتی

ہے اگر جیاس برمصنف کا نام درج تہیں مکبن دو ہے صنبت حاکم کی بی تصنبت معراج نامہ اور مورز نا در بھی آب کی تصنبیقات میں سے ہیں جا پ نے مبندی زبان میں قلمبند کی ختیں۔

آپشاویی مخد ایک کمل دیوان انگزار کنام سے آپ کی یادگار ہے ۔ جویر مشاعری علام سے آپ کی یادگار ہے ۔ جویر مشاعری غلام دستگیزامی نے کیمی طبع کرایا تھا۔ دبیوان کے سرورف پرسلطان صاکم

كايقطوررج بحرنات وداك الهاتفارت.

بر کے اب گنج معنی داں ينج باب است اندرس گلزار ینی محمنج اندری کے دبوال شد زانشار حاكم دروكيش ببلا باب حمدومنا عات مُنِشتمل سے سرحمداورمناجات فنا فی النّدی منه بدیتی نفوریسے مبلی حدكا آغاد اسطرح بوتاب -این نامدراز دل کرکتون ساز می کنم برنام ذوالجلال سرآغان ي كغ ديكياس حدي كني روانى ب و کے کا رساز بکیساں زیاں شوم برنام ہو ا بادشادمبران زبان شوم برنام تو كردى دجويم ارفدم دررا ودين تابت قدم ادنست احسال دم برم قربال شوم برنام تو إموفت ازندهم زخنده ام كازنده ام اذفقتل توخر منده م تراب شوم برنام و داقبال ايال تقيم شديينت آدائش كلم و كوند آسائش دلم زبال شوم برنام تو لطف فودرشان من است حكم نودر مان من است نام توجانان من است تربال مثوم برنام تو اس حمد کی ایک خصوصیت بر سے زمام حمد بی رودیت کی با بندی کے باوجود مرشور کا قافیہ الكسب، الصلطان حاكم كى جرت بى كماجاً سكتاب -حدومناجان كے بعدوسرے باب بى نعتبہ كام ہے۔ يہلے ٢٠١١ اشعار كاايك طويل نعتب نفيده بعاور بجرجيد نعنيس العامي بعق نعتين فئ مهارت ادر تدرن بباك كالبهترين ثموته بى يتلاً اكب نعت مي بداستام كياكيا سے داكراس سے بيلے مصرعوں كه تمام بيلے حروث كو مكيا كيا جائ قاكي موعم نبتاب - بيناني استركيب سع ايك بدى نفت سع فعتي شربر آمد عاجزم معنوب نفس ظالم نحود مرتفسس بارسول الشرمرا ببر عداً فرياد رسس

ایک نعت کے پہلے معرعوں کے پہلے حروت جوٹری تو لا الرا لا الله ، اوردوسرے معرعوں کے پہلے حروت کو اکٹھاکرین تو محدرسول الله نبتا ہے۔

اسی طرح ایک نعن کے بیلے معرعوں کے بیلے روٹ سے اشہدان لا الدالا اللہ وصدہ لا شركي لا واشمدان خملاعيده ورسولذا وردومر معرون كم يبلع حدوف معالمتيم مل على محیدوملی اً الرخمدورارک ولم وصل علی جمیع الا نبیاء والرسلین مزب بونا ہے۔ تیرےاور جو تھے باب میں آپ کے ہیرو مرشد حضرت شیخ رکن الدین رکن عالم الا کی مرح ہے۔ يخدشوطا حظمهن-خيا وكشة ام اندرخيال شيخ وكن الدين زشوق ببربزعم عليده ورميان جهال بغرق عرش تاج إست خاكيا يُرخيخ ركن الدين بهشت آدائے اً مدر فیے وائے شیخ رکن الدین یا نجواں باب غزلیات اور واعظامہ کلام پیشمل ہے۔ چید شعراس باب کے بھی ملاحظم ہوں۔ بروانها نبازم ازنا دنيندكسنيم منعاشقم مكرسنم از دار نيندليشم ف خولش رامن دوتم فيغير استمدنم المافر نتود يار آورد ك خولش يا بيكا درا آب كاتام كلام سوزوسانيي دوبا بواب . حدب يا نعن، مرشد كي منفتت بعو ما كوني غزل، بند بات مشیقی کی مکاس بے فن اور ابن برقدرت کے نونے بھی جا بالمتے ہیں۔ اگر صوب شاعر کی عِنْيت سے آب کا مرتبہ منتین کرنا ہونو آب کولیا بیا صف اول کے شعراد میں حکم ملے گی۔ سلطان ماكم كاولاد بورے بياب مي جيلى موئى ہے مرسارك ادرمبالوالى قريشيان اولاد رضع رحيم ارزمان كيملاده منفقر كرفه، مثنان الألبيدر جنك شيخو بوره ادرالا موراب کے فائدان کی آیادی کے فاص مراکز بہے ہیں۔ آپ كدوبيك تف اكبشيخ فوالدين جوحفرت في بها والدين ذكريا متنافى كواس مف شخ ركن الربن كي اولا وتقسيل شابره ، شكانه يجيه وطني اور هينك مي آباد ب . و ومرس سط سقيع ا جالرین تفیق کی اولاد مؤمبارک میں ہے۔ حضرت سلطان النارکین کی بجادگی بھی الحقی کے مصر مِل آن ہے ۔ اے کل مخدوم حمیدالدین عالم جو اپنے صد بند گوار کی ممتامی کا شرف می رکھتے ہیں ۔ مؤ مبارك كى مندسجادكى يرتتكن بي -وسال ایس اید این میرس کی عربی ۱۲ ربیع الدول کا کی داشقال فرایا - خاندان سمروردیم وسال این میروردیم الم

مے روضے میں دفن کیا گیا۔ میومیں وال سے کال کرمؤمبارک بب لے کئے اور پیماں مبرد خاک کر دیا گیا چوہلاندر جیم پارشاں میں ہے۔

حفرت مع سطا دو بي سم دودي وصال ملالاه - مزار-اری دملطم

حضرت شیخ بیٹھا سندہ کے قدیم اولیا دکرام سے بی جن کی کوششوں سے اس علاقے میں مداست وعرفا كالورجيل عاحب تحفة الكوام في ان كى بزرك اوسكال ما عروات ان القاظبي

· اندم اولیا، واکرم و اصلانِ راه خدا می با مند در ندافیش جبه قدم کسی راه دو در شمه اند والامقا أنش برفتر كنير. دراك سديجوصاحب كمالى كم مرخواسته:

ا پ كااصل المسبن، لقب شا وعالم كنيت الوالخير المحد والد كانام راجباراور نام ولسب والده كانام سلطاني وبنت مرادبن شرفي عجليكن سامي منده مي آبدر شيخ بطائك المعنسوري - آبكا سلسانسيسين باجاري كاهرب غيوم-

صنبین بھاموضع آدی دھ کے قریب ایک بہاٹے عادیں جال اج واقع بيعيث البكامزار يُرانواد دانع بعبادت درياضت بي شغول سعة تقدا يك دقد حفرت شيخ بها والدي ذكريا متناني شاه عنمان شبائهك مساحداس بهاط يرسي كريس - الضبي بنراويكشف أكب ك بامي مي كجيمعلوم مواجس كى بنا يرحضرت بها دالدين دكريا متانى في شيخ يرها كو

اس غارسة تكال كرابية وست حقى يرست برميت كرك سلسله مهوده بركا فيف عطا فرمايا - استع عقد رُ عرص دبدشن بیطا صاحب و لابت بن گئے ۔آپ کی ذات بابر کات مصر بے شار لوگوں نے ظاہر ا درباطي فيق حاصل يا آب في سنده من مدايت وعرفان كادرما بهاديا.

الدوكاس ميها فقرور مدى جرى الناه من مدى جرى الناه من ماريخ فروز شاى مى منده من بولاكيا دو تاريخ فرونشاى يى مفوظ م

ا دراس کی قدامت کود میست ہوئے میصنوں کو بیگان مواہے کم الدود نے سب سے بہلے سندھ ی کی مرزمین میں حتم لیاہے۔

تاریخ نیودشای میں ہے کرجب بہلی ورتبر سلطان فیروزشاہ تعلق عام بابنی والروائے سندہ مصطلحات نیودشاہ تعلق عام بابنی والروائے سندہ مصطلح کے المینان کا سائس لیا۔ دواس کے جانے کے بوڈوشیاں مناتے ہوئے کہا کرتے تھے ۔

"بركت بيني يلها أك موارك نعليا"

" اک موا" سے ان کا اشارہ محدثا ہ تعلق کی طرف تھا جو تھٹھ کو فتح تہ کرسکا اور پھٹھ ہی میں بھار ہو کر دفات بائی ۔ اور" اک نٹھا" سے ان کا اشارہ فیرونرشا ونعتی کی طرف تھا ہوجام بابنیہ سے شکست کھا کر گجرات ما بچکا تھا ۔

ت اس نوت سے اس کا بھی اندازہ متر اب کما بل سندھ حضرت شیخ بیٹھا سے کسی قدرد لی عقیر رکھتے ہے .

وصال المنظم بيط الملاح من واصل الى التربوع اورموض ارى والمحمل كروب وصال الله التربوع المروف المربع الله المربع الله والمربع الله ولى مؤاج -

المارعفيرت عداية الاولياء في اسطيدت كالفهاركية بوع جوءام و المهاركية بوع جوءام و المهاركية بوع والماركية بوع والماركية الماركية ا

شد مريد سخيخ ذكريا اين ارنقاب ختفاجهسره كسو و كرده الما بردرجهال آثاد خوليش دل زميل ماسوى اندا سست خوش بيا سوده دمان دارا لسلام دبيره دل دا ازوندرو منياء

سیخ پته از سرِصدق ویقیں بعداناں آل گرمر بحرِ شہود ساخت عالم رؤشن از افوارخولش برسسر آل کوه مسکن ساخت برنس پاکش شدا کوں آل مقام خوش مزارے فیق نجنی جال فرا سنمسهٔ تقرمش عادی با قر مهره مهرش معنقل ساخت یاکرموج بحرکافوراست این کز کلاب وعود و درعنیرمرشت حبار محرراست گوی آن محسل ساید در اشجار بینی مرطرف ماید در اشجار بینی مرطرف میرسر از مرطرف میل و نهاد قلعه كومش گردون فرده سر ندبانش سنگ د گی پرداخت فقم است با منر نوراست ا بی دوهند به بلکه قور از بهشند از بخور عود وعنبر فی المنشل ب در سواد صحن او از برطرت جنت آب روان جن سلبیل نائلی اسائش مید بزاد

رجمندار وتعالے بے بہ بے فراتماں مزل بود برروح وے

## مصرت کے اگر حسوں مبروردی

وصال سيم و مرار متان دينجاب

صفرت شیخ اجرم صفوق اللی قندهاری مهروردی سلسله مهرورد کے معروت بزرگ حفرت صدرالدین عارفت کے خلفاء میں مصفی آب صاحب مقام و بلندمراتب تھے۔ آب کا اصل نام شیخ احدب محدمقالیکن احرم صفوق اللہی کے ام سے مشہور ہوئے آب کے فالد ماجد کا آم محرقندهار تضاوراً پ کی بیدائش قندهار ہی میں ہوئی۔

ابتدائی مالات اختبار کرلیاکیؤکد آپ کے دالد عی تمارت می کرتے تھے۔ آپ کے مالی حالات میں بہت کشادگی تھی گھریں دونت کی قرادا فی تھی گھریں ہر قسم کی آسانی اور سہولت مسرتی ۔ دولت کی فرادانی کے باعث آپ جوانی می عیش وعشرت کی طرت مائل مبر گئے۔ شراب کے اس فدرعادی ہوئے کہ ہروقت سڑاپ کے نشے میں رہتے ۔ انتھا کید د زتجارت کی عزمن سے
مثان کے اور بازار ہی اکی دکان کر ائے بہلے کو اپنا کارو بار سروع کر دیا۔ اتفاق سے ادھر
سے نے صدرالدین عاروت گرف اور ان کی نظراً ہبیر بڑی ، حب حصرت خانقاہ می جینچے تواب نے
ضیح احرکو اپنے خادم کے ذریعے بلوایا ۔ جب وہ آب کی خدمت میں حاضر ہوئے توکری کاموسم نفیا ،
سیح صدرالدین عادت کے بید شربت لا باگیا آپ نے اس جی سے محقور اسا شربت بی کرشیخ احراث
کودیا۔ شربت بینے کے بعدان برعمیب کیفیت طاری ہوگئ ۔ دکان پر عاکرتمام مال فقرار میں تقسیم

میعیت اور لین بیرو مرشدی فانتاه بی مجا بود اور ریا صنون بین شخل بوگ میست استغراق کا بیم عالم تقاکر مسات سال تک ایک کرتے اور ایک تهبیندی گذارے اور لیتے بیرو مرشد سے تربیت پاتے ہے۔ ونیا کی شزاب کا نشد ختم ہوگیا اب میکھوں کی مے سے بروفت مخفور رہنے کے کیؤکہ یہ مے مرشدنے اسکھوں سے بلائی تقی۔

سلسله طرايت عادت منانى شيخ بها والدين دكر بالمنانى شيخ شهاب الدين سُروددى.

مشيع الونجيب منيا دالدين مهروردي الخ

ولکراز واقعر

دونے کے کئی کئی کے اس محلس میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیخ ایم کا دہیں پڑھتے ، آو کہتے غاز مار نہیں پڑھتے ، آپ نے فرایا ہاں جب ان سے کہا جا آ کہ تم فاذکیوں نہیں پڑھتے ، آو کہتے غاز پڑھوں کا مگر سورہ فائحہ نہیں پڑھوں کا مجراس پر کہا جا آ کہ تم فاذکیوں نہیں پڑھتے ، آو کہتے غاز مرست نہ ہوگ ۔ جب ان سے اصرارکیا جا آ تو فرائے کہ سورہ فائخ بڑھوں گا محرایا آت تعبید ہوگ ، ور تباك نست عبدی ط دنہو ہوں گا محرایا آت تعبید ہوں کا محرایا آتا ہوں کہ اور نہ نہیں کہا جا آل کہ اس کے بغیر سورہ فائخ درست نہ ہوگ ، اور نہ کہا جا آل کہ اس کے بغیر سورہ فائخ درست نہ ہوگ ، اور نہ کہا جا آل کہ اس کے بغیر سورہ فائخ درست نہ ہوگ ، اور نہ کہا ہوں کہا ہوں کہ بھوں کا محرایا ۔ بعث دفعے کہا تعبید کے موجاتا ۔ بعث دفعے آئا ہوں کے ہر بال انہی گئی کی جڑے سے توں جا رہ کہ محرایا ۔ بعض دفعے آئا ہوں کہا دور اس کے ان دور اس کے دور اس

بیشک ٹوئن نجات بلگے ہوا پی غازوں میں خشور کرنے میں دائٹرتغالی سے ڈمسکنے

النَّدْ تَعَالَىٰ كَى عَبُّ دَتَ السِيرِ كَرْصِيرًا كَدُ تَوَاس كُود كِيرِهِ

الماز توكن كى مواج ہے۔

مُارُكَامِقًا } قَدْا أَنْكَةَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تَعْيِدُ اللهِ كَا تَكَ تَرَاهُ

اَلصَّلُوةُ مِعْراً بَرُ الْبُومِن

ا بتدائی قامد و در مانیت نماز ہے اور کنری مزل جی نمازی ہے ۔ ای لیے مذا و ندقدوس نے دن میں بابخ وقت فحمص مات سور تبہ حکم و دن میں بابخ وقت فحمص فرطئے ہیں اور قرآن مجیدیں نمازی کا کیدے منطق ساڑھ سات سور تبہ حکم و اللہ ہے بعض کے دن بیدا پر جہامتیاں نمازی کا سوائے ہیں اگر بھن کھڑا بنیں ہوسکتا تو بیٹھ کر، اگد بیمورش کے با فائز افقل یا محبذوب کے بیاری کی حالت ہیں اگر بھن کھڑا بنیں ہوسکتا تو بیٹھ کر، اگد بیمورش کا مقدس قرایف ہے جو بیمورش کا داواد کوسکتا ہے ۔ نماز ایک مقدس قرایف ہے جو بیمورش کا جو تنفی نماز اور اکرسکتا ہے ۔ نماز ایک مقدس قرایف سے بیمورش بیمورش کا جو تنفی نماز کے معلم میں سنتی کرتا ہے باعد اس بنیں بڑھنا اسے باعد اسے باعد اس بیمورش کا در بیماری میں معادن بنیں بڑھنا ا

و دا پنی مزل مقصود کینیں بیچ سکتا ضاد ندریم مم سب کوغا زاد اکرنے کی نیک تو نیق عطا فرماھے آمین !

وفات ابكات عيم مناني انتقال موااوروزاد تنان مي مرجع ظائت -

## حقرت ميرال في دريا بخارى سروردى

ومال سااله مراد لامور (بياب)

صفرت مخدوم جہاں جہانیاں جہاں گھنت کے فائدان میں ولایت اور ترافت نسل در نسلی
کی لیٹ توں کہ تائم رہی سلسار سہورد دیر کولا ہوراور برنجاب ہیں بھیلانے میں آپ کے فائدان کی فعوا
قابل ستائش ہیں، اگر جبر میران موج دریا بخاری سمروردی کے لا ہور میں تشریب لائے سے قبل لا ہور
میں سلسلہ شہرور دیہ کافی فروغ باچکا تھا مگراپ کی وجہ سے بیاں اس سلسلہ کو بی تقویت ہی جہیں میں سلسلہ شہرور دیہ کافی فروغ باچکا تھا مگراپ کی وجہ سے بیاں اس سلسلہ کو امن کا میران محدث ایک امن کا میران محدث ایک امن کا میران محدث ایک مطاب ہونے کی دجہ سے جب کبھی جلال ہی آکریس برخوش ہوئے، تو اس پراللہ کی رحمت خاص ہوماتی، مکرفضل بادی دریا کی طرح اُٹھ آتا ۔ جنانچ ای نسبت سے آپ موج دریا بخاری کے جا سے شہور ہوئے ۔

آب سی در بر این سی در می مقام اوج شلیت تعیالدین جالیوں کے عبد حکومت می بیدام و کے قرار کی عبد حکومت می بیدام و کے آب کا شیر و نسب بیر ہے - میران محدث او بن مسید سفی الدین مین میں میں میں میں علم الدین خانی بن سید طال الدین می مودم

تعمیں عمر الآ اب نے الیا کے دل میں شوق حق دامکیر بہوا تو آب نے اپنے دار معرف الدورم خدمی توجہ ما میں معرف کے دور میں شوق حق دامکیر بہوا تو آب نے بعد لینے دالدورم خدمی توجہ نما میں سے آپ نے بیوریا صنت وعبادت کی دسا راسارا دان عبادت الہی می مشغول ہے۔ ذکروفکر تو آپ کے دور کی غذا تی حتی کہ آپ نے حصول موفت کے لیے نہا بیت بی سخت عجا بہت کی کی تاب تقیقت وموفت میں مزبل مقصود کو بیا گئے ۔ جب آپ تقیقت وموفت میں بیر اوری طرح کامل ہو گئے تو آپ کے دالد نے خرقہ خلافت عطا فرما یا اور غلوق خدا کو فین رساقی

مقیولیت مقیولیت کے بعد الله نعالی رمنها فی اورا صلاح می معروت مہوکئے - حتی که مقیولیت ت مقیولیت ت مقیر کے اللہ کا بررگ کا بریکا ردد نواح میں ہوگیا ۔ سبین آ کی بزرگ کی زیادہ شہرت اس وفت ہوئی جبکہ اکبریاد شاہ کے عبد حکومت میں آپ کی دعاسے چتورا کا قلعہ مع معل ۔

معن بران در این بین برای و می ایک د فعد اکبر این در این بران در این ایک د فعد اکبر این می در بیش برد گرد مین ایک د فعد اکبر ادر شاه و بال بینی برد گرد بین برد ای آخر خود اکبر با د شاه و بال بینی اور مرجند تدبیر کی بیکن فتح تعمون د فتی د با اکا فرنجو می سے بوجی کری قعد نوع میں برتا - بتا و کواس قلوم کی نوع کس شخص کے بی بید برای می کرد برای کاری کاری می دور در این ایک کی کس مین مین بینی اگر د و آئی نوی فی می مین اگر د و آئی نوی فی مین مین مین مین برگالهذا اکر نے لینے مشر بینی اور دورا دی مین در مین اگر د و آئی نوی فی مین مین بینی اور دولی حفرت کی قدمت میں بینی اور دول کولای کاری اور سواری کے داسلے سائر هی بینی دور و دولی حفرت کی قدمت میں بینی اور

اكبر بادستاه كاعرمن بيان كى نوآپ نے زبايك تم سائلصى كے رجبو بم أب بى جبر واكرا و بيني مائي کے ۔ بیلتے وفت العوں نے حفرت کانشان اُوری دریانت کیا نوآپ نے فرمایا کہس روزتم یادشا کے استکریس داخل مو کے اس روز طرعی آنری آئے گی ۔ اوت مام ڈیرے اور قنانیں گرمائیں گی اورسب ت كرى مشعلين اوريواغ كل موجائي كريائي الراس چاغ کے یاسم بیٹے موں کے مرف جب و داوگ چنوا کرا مد بہنی اور صفرت کا بیام با دشاد ک باس عرص کیا نوسرشام سخت اندهیری آن اور نمام خیم ادر شامیائ کریراے اور مواکی شدست مشعلیں اور جراع گل مو گئے۔ اس وفت بادشاہ حسب وعدہ حضرت کی تلاش کے درسیے ہوا تو دُور سے ایک جداغ نظراً یا ۔ بادشاہ یا برمبتدان کی خدمت میں حاصر موااور عرف تسلیم کی بحفرت نے فرما يا كرجا و كل كو تعلعة منتج موج في كا- دومر مدر حصرت توديعي الصباح تعديك ياس تشريب بے گئے اور تین اربا داز بتدائم مبارک امتر "زبان مبارک سے فرمایا- اس وقت ملحد متم ہوگیا اس کے بعد صنرت نے اورچ کی طرف مراجعت کا امادہ فرمایا تواکیر با دشاہ نے وض کی کے صفرت اب میرے یا س رہیں۔ میں آپ کا فا وم سول اوراس مک میں جہاں مرمنی جاہیں تشریف رکھیں آخرا پ تے لا ہورس رسنا قبول كيا-

اب تے لاہور کے نیا کے دران جہاں آج کل آپ کا مزاد ہے سلسلم رنشد و برایت کا قیا میں ایک اور ایک منافع اسلسلم رنشد و برایت کا قیا میں آئے اس علا تے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اتباع قرآن دسنت کا بابند سابا با جائے اور صلقہ ارا در تبی آئے والوں کے عقائد اور ان خلاق کی اصلاح کی جائے اس مفقد کے لیے آب نے اس خانقا و میں درس و قرر لیں کا جی اسبتی کہا آپ نے طلباء، فقراد اور خا دموں کی رہائشن

کے میے مکانات تعمر کرد لئے اور دور دارسے آتے والوں کے بیے رائش اور توراک کا بندولست کیا عرصہ دراز تک آب کے بعد تھی لاہوراور شال میں آپ کا قائم کردہ لنگر فانہ چیتنار کا ۔

قیام الم مورکے دوران دورونز دکیے آب کی بزرگی کی لے بناہ شہرت ہوئی بے شار لوگ آپ کے ملقہ ارادت میں داخل ہوئے اورآب کی صحبت سے سیراب ہوئے سآب نے لوکوں کوا تباع شراعیت اورآف کی کورس دیا۔ آب اخلاق میں بیٹھنے والے آب کے اخلاق سے منافر ہوکر اضلاق صالحہ کوا بنانے پی مجبود ہوجاتے آب کی نزیمیت سے اسار مہروردیہ میں اعظانی سے منافر ہوکر اضلاق صالحہ کوا بنانے پی مجبود ہوجاتے آب کی نزیمیت سے اسار مہروردیہ میں اور خاص کر آب کی اولاد سے مینوں صاحبرادگان ولی مل مینے علادہ از بیکی دیکر حصرات بھی آب کے دوحانی فیل سے الا الل ہوئے۔

کرامت اگرج فینگی والبت کی دہیں ہے کیکن ہرائٹر کے بندے تے اس کے اظہار کرا مات کرا مال کے اظہار سے کرا مال کے اظہار سے کرا میں کا اللہ اللہ اللہ کا اظہار کرد بنی ہے۔ الیسے حضرت مراں موج دربا بخاری سے یے شارتوار ق اور کرا مات کا اظہار مول ان میں سے حضرت کی ایک کامت ہے جی تھی :۔

اکریرجاگیر بہت سے لوگوں کو تقسیم کردی جات کو اس جاگیریں ضنی کثیر کا گزارہ ہو ایمکن تھا۔ اب جوابکہ بہت نظار اس جاگیریں ضنی کثیر کا گزارہ ہو ایمکن تھا۔ اب جوابکہ بی شخص کو جا کہ بین خص کو جا کہ بین کہ اس سے محروم رہ جا جی کہ آب کی کہ آب ہے کہ وکر پر محرت صاحب موان و جی کہ ایک ہم آب کی کرامت کی جا بین کہ ایک ہم آب کی کرامت کی جا بین ہو گئیسی کریں۔ کہر نے کہا کہ کہا مف اگونہ ہے جو کرامت جو کہا یہ بات مشہور ہے کہ جو سید کہا مفائونہ ہے جو کرامت ہیں جو اگریس جا بین اگر تہ جلیں گے تو ہم معتقد ہوں گے محبی نہیں مواکہ میں نہیں جلیا فوا بیسے مواکہ میں نہیں جلیا فوا بیسے ہیں اور و کی صاحب کو امت ہیں ۔ حضرت نے قبول فرایا اور قلد شاہی میں ایک میا اور ہے کا تقور کرم ہوا۔ جب صفرت کے مصاحب کا مسید ہیں ۔ حضرت نے قبول فرایا اور قلد شاہی میں ایک میرا اور ہے کا تقور کرم ہوا۔ جب صفرت کے صاحب کا حسیر نہیں جا اور اس صورت سے اندرون قلد دربار شاہی میں ہیں ہی جے اور انہر کی تقور ہی کی القور میں رہ نہوں نے اندر دربار شاہی میں ہی ہی اور انہر کی گؤا ہو فی القور میں رہ نہوں تھا ہی میں ہو گئے۔ دروازہ قلد کے جی افظار سیا ہمیوں نے اندر درجانے دیا۔ تقور کی فی القور میں رہ نہوں تھا ہوں کے اور اس صورت سے اندرون قلد دربار شاہی میں ہی ہے اور انہر کی القور میں در از شامی میں کہتے اور انہر کی القور میں دربار شاہی میں ہی ہے اور انہر کی انظار میں بہتے اور انہر کی انظار میں بہتے اور انہر کی انظار میں بہتے اور انہر کی دربار شاہی میں بہتے اور انہر کی کہ کے انسان میں بہتے اور انہوں کو میں کے دربار شاہی میں بہتے اور انہوں کی انسان میں بہتے اور انہوں کی انسان میں بہتے اور انہوں کی دربار میں کو میں کے دربار کی کو میں کی کی انسان کی میں کی کی دربار کی کی دربار کی کی دربار کو کی دربار کیا ہوں کی کی دربار کی کی دربار کیا ہو کی دربار کی کی کی دربار کی کی دربار کی کی دربار کی کی دربار کی کی کی دربار کی کی دربار کی کی دربار

طوف ایک طانج اعلیا ۔ اکم توفردہ ہوا اور معزت ہوج وریاسے بناہ مائی۔ صفرت نے آوازدی کہ اے
میں الدین کیا توہم (ہوگیا ۔ فقروں کو الیگری بہیں جاہئے ہیں کرآب اس تور میں جائیں ، اول بندہ ہوآئی کو یا حضرت امران اکراہ ما کہ آپ سے کوامت جاہئے ہیں کرآب اس تور میں جائیں ، اول بندہ ہوآئی کی این ہوگی تو آپ کو اختیاد ہوگا کہ آب توہ تو میں جائیں ۔
معزت نے فرایا کہ تجہ صاحبت نہیں کرتم اور ہم تنور میں جائیں بلکہ یہ کوامت ایک اور تی اور مساوات سے
معزت نے فرایا کہ تجہ صاحبت نہیں کرتم اور ہم تنور میں جائیں بلکہ یہ کوامت ایک اور تی اور مساوات سے
مزود ہوسکتی ہے۔ یہ بات کہ کر آب نے لیخ ضربت گار قرید کو چو ضرب باور ہی اور میان فرید یہ ادشا دیستے ہی التذاکی کہ کراگ میں گودکر مشفول
مقروفها ارضادی کہ با مرآئے گروہ ای آب با دفتاہ کے امرین ایست نادم ہوئے اور توفر برجے موکر ہم چندمیاں فرید
مقروفها ارضادی کہ با مرآئے گروہ اور از می جاسم میں کرتا تھا۔ آخا العرصف کی خدمت میں آکر
منتی ہوئے کہ حضرت نور میں کہ وہ اور از بی جا برت کی زبان میں نہرا شیر کو کہتے ہیں۔ جس دونہ سے
منتی ہوئے کہ حضرت نور میں میں میں گریا ۔ بندی زبان میں نہرا شیر کو کہتے ہیں۔ جس دونہ سے
مقروف اس کہ حضرت سے میں میں میں میں کہ بات مرائی کے خطاب
کی الحال وہ ما مراکہ کرمنزت کے قدموں پرکر بیا ۔ بندی زبان میں نہرا شیر کو کہتے ہیں۔ جس دونہ سے
مشہور ہوئے۔

آب كن شهر وفليفرسيدعبد لرزان كي تقرض كا مراد سلاكتردي بدادرا في آب فلفاء من مع معاون ادرسنداد شاد كي اجا ذن عطام و أن -

حفرت في شاه عنايت الديم وددى

نه بت منسيط اوريتا نماري - ( مانود : گلزارموفياء از علام عالم نقرى)

ومال: ساله ، وزار: هموك مفعد سنده

حفرت موقی شاہ عنابت الترسندھ کے اکا برادبیا دسے تقے ۔ آپ کے دوما فی فیق سے ہزاروں ہے داہ لوگوں کو مرابت نصیب ہوئی اعوں نے سندھ میں درخدو مرابت کے وہ جراغ درخت کے جہرے درغ اسلام کو مہت تقویت ماصل ہوئی ۔ امیروغریب اعوام وخواص سب برواؤں کی طرح آپ کے کد وجع ہو تے تھے اوروہ اپنی خانقاہ میں اصلاح وترسیت کے فرائص ظاموخی سے انجام وینے تھے ۔

ا آپ کا اصل نام عنایت الله ، آپ کے والد کام عندوم فعنل الله نفا . آپ کا عندوم فعنل الله نفا . آپ کا مطسم فلایست بن مطسم فلایست بن معندوم فعنل الله بن مالایست بن

ملائنہا بالدین بن ملا آجب بن محدوم مدا کا و محدوم مدہ بولانگاہ قاوری ۔ صدب ولانگاہ کے بزرگوں کا اصل وطن بغداد شراعت فی اجو بعد میں والی سے آگراوچ میں تنیم ہوگئے ۔ آپ کے مقدا علی محدوم مدہ ولانگاہ کا تفاد شراعت فی اکا براویا ، میں ہوتا ہے ، نوکل آپ کا انتہازی مصعت نفا۔ انتہا یک کا مرات کو برتنوں میں جو یائی ہوتا تھا اس کو الدف ویتے سے اور فرا یا کرتے صفا ور فرا یا کرتے سے اور فرا یا کرتے سے دور دی جد بد ۔ ای کے ما جزا دے الا آجب می زیرووں ، تنقولے و سے دور دی شخص اللہ میں معمود ولین و مزرگ نفی ۔

موفی شاہ عنابین کی ولادت باسعادت اللہ بطابق ما اللہ اللہ میراں پور میں ولادت اللہ میراں پور میں ولادت اللہ میران پور میں اللہ میران پور میں اللہ میران اللہ میں اللہ میں

میجیت اسی ناش فرکریس آب سیرد سیاست کرتے ہوئے مثان پہنچے۔ وہ ل آب کی مان خاس ناس کو مرشد کی ستجومو گئی مان خاس نا فال اسی ناش فوکریس آب سیرد سیاست کرتے ہوئے مثنان پہنچے۔ وہ ل آب کی طلب صادی کو دیم کرتنا یا کہ اگر واقعی مرشد کا مل کی طاش ہے نونم دکن میں جاکراس وفت کشیخ کا مل شاہ عبدالملک برا نبوری سے اکنسا بہ فیمن کرو۔ چن نچے صوفی شاہ عنا بین وکر وکن پہنچے۔ اور سید عبدالملک کی ضرمت میں حاضر ہوکہ روحانی تربیت حاصل کی اوران کے پاس دہ کرفیم مجابدات کیے۔ عبدالملک کی ضرمت میں حاضر ہوکہ روحانی تربیت حاصل کی اوران کے پاس دہ کرفیم مجابدات کیے۔ عبدالملک کی ضرمت میں حاضر ہوکہ روحانی تربیت حاصل کی اوران کے پاس دہ کرفیم مجابدات کیے۔ میری شیخ موزیزا دیئر، میں آب کا شیح و میں میں معابدات کی سینے موزی شاہ مبال دین، شیخ میران میں میں میں اوران کے بالدین ، میلی خطیب احدابا دی ، مبان الدین بجاری ، مبید کھو و، مسید مبال ہشیخ دکن الدین ای الفتح ، سینی خطیب احدابا دی ، مبان الدین بخری بالدین میں میں میں الدین بھی میرالدین بھی میں میں الدین بھی میرالدین بھی میرالدین بھی میرالدین بھی میرالدین بھی میرالدین بھی میرالدین بھی میں میں الدین میں میں الدین بھی میرالدین بھی میرالدین بھیخ بہاؤالدین فرکر با بلن فی ، شیخ شہاب الدین سم وردی ۔

و با سے آب د بی نظر مین لائے اور د کی میں شاہ علام می سے د بنی علوم مینی علوم مینی علوم مینی علوم مینی تفسیر، صربی ، فقد کی نعلیم حاصل کی جیفوں نے دشدو مراب کی مسندو ہی میں شاہ عبدالملک کے حکم برآ راستہ کی تنی، اگر جبطوم طامری میں شاہ غلام محمداً برے استاد تحق میکن وہ آپ کے تعوی ولقدس کے اس فدرمور ف عظے کہ العوں نے بیعت ہو کرتھوف کی تعلیم العقاب

ابتدار روحانى زبسيت كامركن نبايا

می می می می می اوریاں را اُس افتیار کرلی د

تھوكسى قىمام كے بعد آب نے اصلاح باطن اور تركيد نسس كے ليے مانقاد فائم فبل فانقاه فرانى جو تفور عرص مي زيروع فان كامركزين كني اوريش رطالبان حقيقت آپ سے میں فیمن کے بیچھوک کی خانقاد میں جم موئے ادر کھی و مرآب کی خدمت میں رہ کرآبیک روحانی کمالات سے ستفیدونین یا ب بوئے ۔آپ کی زندگی کاسب سے طرامقصدا سلامی مساوات کو تا تم كرنا اورا و ني نيج كے فرق كومطا ناتھا۔ لوكوں كے داوں ميں انتداور اس كے رسول كى محبت كا پيراغ روشن کرنا تھا۔ آپ اس مقدد میں بہت کامیاب ہوئے۔ آب کی تعلیمات میں مرضام وعام کے لیے ایک الیک شش تقی جس سے دوسری خانقا ہول کی کمی محفل مرد سونے تکی ۔ چنانچہ کیوری کے مسادات کے مربدهی آب کے صلقہ عرفان میں شر کیب ہونے لگے ۔ به بات سادات ببرای کونا کواد گذری المفوں نے بعض زمینداردن کوآپ کی مخالفت میں مور کا یا ۔ اور یہی مخالفت احرمیں آپ کی شہادت کا باعث بتی ۔ شهادت: ـ آپ کشبادت ۹ رصفرتان میموئی ـ

كانام فتنا وسلام المترتفا رفتاه سام التربعي رشيك عابد وزابد صاحب تقوى وتفدس بزرك تق - آپ کام ارتجوک مین زیارت گاه فاعن وعائب اور اس درگاه کاشارسنده کی مشبور مرار اور بای درگامول مین بوتاہے۔

## حضرت سيرشاه عال شروردي

وصال المهاج ، مزار : الموريخاب

آپِ مغلیردود کے اکابرمشائخ سے نظے ،آپ ایک معاصبِ کمال، ولی کامل جوجال اور لال میں مکساں نتے ۔

ا پ کے بات میں بربیان کیا مآنا ہے کہ آپ دو بھائی جال اور کال نظے ،سادات فل واسب کے ایک میں میں استرتعالی عند ما مانان سے تعلق رکھنے شخے اور آپ کاسٹ کہ نسب حضرت صبن رضی استرتعالی عند سے جا مانا ہے، آپ کے والد کانا کی حضرت عبداللہ تھا۔

ایندائی مالات اضاه جال نے ابتدائی دور میں جفاکتی کے دریعے ایناگذرادقات برکرتے تھے یعقر ایندائی مالات اضاه جال نے ابتدائی دور میں تعلیم کی طرحت توجہ یددی ، ایک دوز کا دانوج کہ آپ بازاد میں کھیں میں منے وہاں سے ایک درولیش کاگذر ہوا ۔ اس نے آپ سے کہا اچھے نیجے وقت منا رئع مہمی کے در باقامدہ درس سے وقت منا رئع مہمی کے در باقامدہ درس سے

ا بنا فی سائم الیم دردیدی صفرت نیخ کار بات کے دست حتی پرسویت کی ۔ بیعت اور الله کی معبت اور کا وقیق سے دو مانیت ماصل کی۔ عامرہ کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بید مطافر مایا ۔ اور علیہ میں بید میں بید میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ میں اللہ کا میں اللہ کا میں دور مانی نیغی درمانی کی طفین کی ۔

تَجِ كُاشْجِرُهُ طُرِلْقِيْتِ عَنْ اللهِ عَلَيْ مُعَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

کے دہ بعفرالدین کے ، وہ فہم ادین کے ، وہ نیخ جال کے دہ نیخ صدالدین عارف کے اور وہ صفرت صفرت میں جا والدین الردین کے ، وہ فیخ جال کے دہ نیخ سباب الدین سم دردی کے اور وہ صفرت میں بند بنیدا دی کے اور وہ صفرت مری تقطی کے ، وہ حضرت موروت کرتی کے ، وہ حضرت میں المروج مہنے کے وہ صفرت میں المروج مہنے کے مسلسلے روٹ کو بناوی کے بعد آپ کی زندگی بائل درویشا ہوتی ، ام میت آپ کی بزرگی کا جربیا اور بے تفارلوگ آپ کی فدمت میں اپنی صفرور بات کے میں المروب کی خدمت میں اپنی صفرور بات کے میں مامل موروب کو المروب کی خدمت میں اپنی صفرور بات کے میں داخل ہور بی میں داخل ہور کے ۔ انہوں کرائی میں داخل ہور کے ۔ انہوں کرائی میں داخل ہور کے ۔ انہوں کرائی میں داخل ہور کے ۔

حفرت نتاه جال ایک بلندیایه صاحب کامت بزرگ تق آب سے بیشار کوامات کامات فلایم می آب سے بیشار کوامات فلایم کوار است فلایم می کار بیشار کوگ آپ کے گرویدہ موئے منتا ہی فائدان کی عقیدت آپ کا فنی - آپ کی سب سے مشہور کرامت دیرم کا تغیر کرنا ہے۔

معمرو مرمه کی کرامت

آب کے گردو تواح شابی با خات اور عارات کی تغییر فرع بوگی

آپ نے بھی اس کے مقابلہ میں جند عارت تغیر کرانے کا ادادہ کیا جسے آب نے درمه کی کا سے متسوب

کیا ۔ اس کی تعمیر کا داتھ دراص ہوں ہے کہ حفرت نتا مجال نے ایک عارت سات مز را تعمیر کروانا

شودع کی اوراسی دورمی آپ کے قریب سرائے گو ببال بن ربی تقی جس کی وجہسے راج مزدور کاملنا

قد اِمشکل تھا جینانج جوراج مزدور مجھ کو سرائے گو ببال بان ربی تقی جس کی وجہسے راج مزدور کاملنا

کے درم می عارت میں متنافی استے تھے ، حفرت کا مجھول تھا کہ اگرکوئی ایک بہرام کرے نواہ دورہیر،

حضرت اسے کامل ہوم کی مزدول محمول سے دگئی عطافر لئے تھے۔ جب یہ ایسا بعند مفت منز لہ درم می سندان بھی میں تبایہ موجیکا نواس کے اور یسے بڑے بندم کانات بزنگاہ بیرام کی۔ اتفاق سے مصرت اس درم ہے نواح میں سلطان بھی بمشیرہ شہندہ اور کرنے جس کا باغ وردم کے قریب تھا اس نے دیکھا اس درم ہے نواح میں سلطان بھی بمشیرہ شہندہ اور کرنے جس کا دارم میں مناور سے ۔ جانا کو گئی ایم ایسی کا دارم کو گئی ایم ایسی کا دارم کو گئی ایم ایسی کہ اس سے بحادی ہے سری منصور سے ۔ جن کی دو مارامن موٹی اور حضرت کو کہما بھیجا کہ اگر کو گئی ایم ایسی کہ اس سے بحادی ہے سری منصور سے ۔ جن کی دو مارامن موٹی اور حضرت کو کہما بھیجا کہ اگر کو گئی ایم ایسی کی دورم کی عراق کی کھیل کا دورم کو گئی ایم ایسی کہ اس سے بحادی ہے سری منصور سے دورم کا دورم کی خواص کے دیں میں کو ایم کی کھی کہا کہ کو گئی ایم ایسی کی دورم کی دورم کی کا دورم کی مشیری منصور سے ۔ جن کی دورم کی دورم کی کو کئی ایم ایسی کی کھی کی کھیل کی دورم کو کئی ایم ایسی کی دورم کی کھیل کو گئی ایم کئی کھیل کی کا دیم کھیل کو گئی ایم کی کھیل کی کھیل کے دورم کی کھیل کے دورم کی کھیل کو گئی کی کھیل کی کئی کھیل کے دورم کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کی کھیل کے دورم کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دورم کی کھیل کے دورم کی کھیل کے دورم کی کھیل کی کھیل کے دورم کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دورم کی کھیل کی کھیل کے دورم کی کھیل کے دورم کی کھیل کے دورم کی کھیل کے دورم ک

حرت کر تا نورزایا ایکر نوفقی بختی کچینی که جاتا و لازم ہے کواس کو کورود آپ نے فرما یا کہ اجھا ہم اس مکان کو پنجا کو ایسے ہے گا۔
اجھا ہم اس مکان کو پنجا کو البتے ہیں مگر بادیے کرتری تولی کا بھی غنویں ہا ہونشان نہ سے گا۔
اٹال بعد آب نے بوقت شب وجد عارفانہ کیا اور درور دو ارا ہجواب موجود ہے، باقی رہ گیا ۔ بقیہ
بایخ مزییں نمین بوس ہو گئیں مکی سکھوں کی عمد اس میں اس میر وکو کو کی نفضان تبین بینچا کیو کو سکھ
بایخ مزییں نمین بوس ہو گئیں مکی سکھوں کی عمد اس میں اس میر وکو کو کی نفضان تبین بینچا کیو کو سکھ
اس مقروم کے باس آنے سے ڈریتے تھے۔ حالا تکوا تھوں تے مرائے گو بیاں والی پر قبعت کرکے ایک
نویب خارجی قائم کو بیا نفا اور زنیا ہی باعات اجا اور فیلے تھے ۔ گراپ کے دمدھے کی طرف سنح کرنے
کی ان میں ہمت تہ پڑسکی ۔

ا بکب بات بیھی شنبورہ کر درم کی تعمیر بی کے وقت معاد شاہی عادات کی تعمیر میں معروف فضے اور شاہ جال کو میر شنبی گند ہے۔ آخر وہ آبادہ جورے کہ رات کو آب کا کا کر برکے بیٹنا نجیب مشعلیں جالکر درم مے کا کا کیا جانے لگا۔ ایک دفع تیل ختم ہوگیا تو آپ نے فرمایا کر چراغوں میں پاتی ڈالک دیا۔ دبیا تو آپ نے آب کی کو است سے پانی نے تیل کا کام دیا۔

اس کامت کے بے شارلوگوں نے دیکھا دریر واقع بہت شہور ہواا ورلوگ آپ کے معتقداود رمیر ہوئے -

فخزالرين موسوم فرمايا اورزبهيت واكرطا برى اوربالمني دولت سيمر وازكيا رجب وه براموا تو حفن نے اس کو محدّ جورہے موری لا ہور میں ایک مکا ن خریر کر دیا شیخ فخر الدین حفرت کا دل و مات خادم ، بانثار، صاحب عيال واطفال بوكراس مكان مي سعنه لكار

فزادين بال بج اوراساب كرمام آجاؤ وجنائية آگفتواس وفت مكان كركيا ومايا مجع يته

لك كيا تقاكم مكان كرف والا م لبذا مين عانقاه عدة كريبان بروفت بيتي كيا- الحديث كرتم ف

السرك فصل سے تعلامی يائى -

دى كبير است كهانم عجيب أدى موكر بيكن روكيال دس (مطلب بركرمان بقي مجادة لمشين

کے منہ سے نکلاکہ اچھا بخیر کف مجی مل جائے گا۔ چنا پندای وقت اسے کیکبی مگی اورزین پر گرکہ مرکبیا

جنانج اس کی قراسی خانقاه میں جرت آموز خلق ہے . اوریاء کے غضب سے اللہ کی بناہ۔

وصال حضرت شاہ جال کرتے ہے۔ آندی بقد میں حب مول دروادہ بند کیے بیٹے ا تف كنيس دن كے بعد بارش كے صدم سے جرمك الك كى ديوارگريلى - فاد يون نے جا اكر تجر

كا دروازه كهول رآيكو بابر كابي توناكاه اندرسي أوازاً في كم جركيم بونا تقام ويكا ميرى قر ادېر ښادو اوراس مجر کوميرا وفن نعور کو د ينانيه ايسامي کياکيا .

يرجره اس دنت بعى اى طرح تقاآب اسى بوقت طهر نشرية مع جاكر وفت عمراً ياكرت تے۔ ایک روز جیارم رہیے التانی للتاج کو بروز پنجشنبہ حصرت نے حسید عمول اندر تشریف کے

جاكر ضلام كوسكم دياكه دروازما برسع مندكد ويشيخ فزالدي تتعيل كي ربير تواب مي ارشاد فوايا كهاوبرنشان تبربنادويه

ناد بخ وفات: تاريخ لا بورك رُلف عد العطيف ع فاب كي تاريخ وفات الاله

درج کی بے لیکن اس کے بیکس فتی غلام سرور نے آب کی وفات موس اور بعد شہا للوہی نتا وہما وراث والدی ہے۔ قراد دی ہے۔

نے الدین امرتسری نے تعمیر کروایا تھا اوراکی کے درار کے پاس ایک عالی فتا ان سید بھی ہے۔ سنتین فخر الدین اوراس کی ندجہ کی قبریں گنبد کے باسریں - سرسال آپ کے مزارمبانک پرا بک عالی ثنا ان عرس منایا ما تا ہے۔

صرت طام **ربندگی** نقضّبندی

وصال، منهانت مياني ماحب لابور بنجا

لا بور تنبر کے فدیم قرستان میانی صاحب کی شبور ترین در کا وحفرت طام بندگی شب آپ نقش بندی سلسلہ کے جلیل القدر بزرگ تقے اور معنیے دور کے شہر وافاق مبتن اور مترس تقے ۔

ا کے کی پیدائش اور نی کا بیشتر صعرفی لا بور ہی گزرا ۔ آپ کی را نش اندرون هم عدشن اسحاق

بي تى جمال كى كى كوقى بازادى -

ا الله المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم وترسيت الم بورك المعلم المعلم وترسيت الم بورك المعلم المع

اس کے بعد متنقف علاء سے دبنی علوم حاصل کیے ، حتی کرجوان ہوتے کک آپ قرآن مدرت تف برک ایک بلندیا سے عالم دین ہوگئے ۔

دین علم کے حصول کے بعد آب الماش بنی میں نکلے ، پیلے ادھراُدھ گھومتے ہے ، بیکن بریون میں اس کندر بن شاہ کما لیستیل کی خدمت میں ما مزمر کر مربیع کئے اوران کی صحبت سے الحمینان قلب حاصل ہوا ۔ پھر کچھ و صحفرت شیخ عبدالا صد مربندی کی خدمت میں گزرا حضرت ثناه سکندر کمال سیقلی آب کو طاہر بندگی کے نام سے بچارا کرتے جنانچہ آب اسی نام سے شہور ہوئے ۔ بعد میں آب فے حضرت محبددالف ثنا فی کی مربی اختیاری اور ان کی در مرفت کی اعلیٰ نزین متازل طور میں ۔

تشیری طرایوس افواجه بافی بالندک، ده مربیر حفرت نواجه میددالف تانی کے ده مربیر حفرت می می می می مواند الله می الندولینی می مورید خواجه می کنگی کے ، ده مربیر صفرت موانی کے ، ده مربیر صفرت میسیالله خواد کے ، ده مربیر صفرت موانی کے ، ده مربیر خواجه ما اوالد بن معارک ، ده مربیر خواجه ما اوالد بن معارک ، ده مربیر خواجه می افواد بن عطارک ، ده مربیر خواجه میا اوالد بن مقت بدرک ، جوسلسله

نقشبندرے بانی بی ۔

ل برور کی قطبیت میرمعوم اور شیخ احد سعبد کے اتا بنی مقرر ہوئے اور کچھ وم انھیں تعلیم دی -

ایک دوند معنرت مجدد صاحب نے تمام ما صربی محفل سے فرایا کہ ہاری فیلس کے صافر مین میں سے ایک شخص مردسیان کی بیشتانی برکا فر ہوتا تھا، ہوا ہے۔ یہ ذکر سسی کر صحفرت کے تمام میلان بالفغاد اپنی اپنی گئی فوزد ہ ہوگئی۔ سرایک اس اند بیغہ وغم بیں جیران و پر فیثان تھا۔ حتی کر سب نے آپ کی ضدمت میں مود بایہ خور کر کو اختیار کر سے کا۔ اس شخص مدرست میں مود بایہ خور کر کو اختیار کر سے کا۔ اس شخص کان م فرائی کی کو کہ مرسب بریشان و متفکر میں۔ نب معزت مجدد صاحب نے حصرت شیخ طام کانام و با اس بیسب حیران جو شیخ کا میں کی جوں کے استاد تھے اس میے کسی کو دیا ۔ اس بات بر بھین نہ آتا تھا کہ ایسا ہو کے دیے گا حتی کر کچے عزمہ بورشیخ طام را کیے۔ کھترا فی

اه بینیانی برعائق سفیدا بهرگ اورعشی بهان یک ببنیاکه مفرت نے زیار بینا اور شفر کھینے کہ بتخانہ بین جا بیسے اور کہتے ہے کہ شعر سه

کا فرعشق ملی فی داور کا انبیت مرکبی تارک کا فرعشق ملی فی دور کا انبیت مرکبی تارک کا فرعشق ملی فی دور کا انبیت و جا یا کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کا را در بداید و دو کھر ان فی اس بینیا تو این صورت برل کرا در بدای کو کو بات خلنے بینی فی اصحی محدد الفت تافی کی اس بینیا تو این صورت برل کرا در بدای کی جران تھاکہ شیخ طام برا و را ست محبد الفت تافی کی اس بینیا تو این کا ببت چرچا بوا اسکن برکوئی چران تھاکہ شیخ طام برا و را ست کیسے بھٹک گئے ۔ جب پر فرید د صاحب کے صاحب ادا کا ان کو توان کے شاگر د تھے بینی تو الفول کے بیارت کی کیسے بھٹک گئے ۔ جب پر فرید د صاحب کے صاحب ادا در برا در بوگیا ہے اس کے تقربت بی صاحر برک درجا ہی کی کہ مارا استاد کا فر بوگیا ہے اس کے خواس کے مال پر توجہ کیکئے ، جائے د اور بال کا حق اس کے خواس کے حال بر بوش میں گئے اور معزت مجدد کی ضرمت بی صاحر برک کو دو کا کی درم بیر بوگر پر طوئی یا یا بر بیاں تک کہ دی کا مل ممل بوئے اور دان کا پیش گا ہ و دار کی برخور کی خورت بی صاحر برک کو دران کا پیش گا ہ و عالم کا من ممل بوئے اور در میں بی حاصر برک کو کو دران کا پیش گا ہ و درم بیر بوکر پر طوئی یا یا بربیاں تک کہ دی کا مل ممل بوئے اور دان کا پیش گا ہ و

معنرت مجدد سے الا ہورکی تطبیب عطا ہوئی -پوں توآپ بہلے ہی فاصل اجل اور ایک بند بابر عالم دین تھے سکین محدوصا حب حک نگا ہ النفات نے آپ کو ولی کا مل کر دیا ۔

لا مرومی قبام امام را نی نے الام طاہری واطئی میں کمیل کرلی توآب کو صفرت کر ارتفاد و مقتین کریں قبام را نی نے الا جوری خلافت پر قائز فرطیا اور حکم دیا کہ وہاں بعا سرا متا اور خلافت کر ارتفاد و مقتین کریں ۔ چنانچہ آب لینے مرتفد کے ارتفاد کے مطابق الا مور تعتر لیب نے آئے ۔ مشروع خروج میں آب نے مرشد سے آئے کے بعد محکوشیخ اسحاق اندرون شہر الا مورجہاں آپ میانی صاحب کے رئیس مافظ مال محمد کے ایما ، برمیانی صاحب میں آگئے اور یہاں رائش اختیار کرلی یکین تاریخ الامور میں ہے کہ انتفا و جہانگی بادشاہ کے وقت شیخ محد طام ترا دری ونقت بندی نے شہر سرمتد سے آگا اس متام دمحد میا تی بیسکونت اختیار کی جونکہ محد طام معالم وفاضل ونقیر کا مل تھا ، جندر سال

میں ہزارد ں ہوگ اس کے مرید شاگر د ہوگئے۔ دن بدن رونق بڑھنی کی اور ایک عالی شان بستی آياد مِركى . فيام لامورمي توك نذر نذرا يسك كسكة تواكي قبول م فواق .

دی درس و ندرس و درس کا و قائم کی اوراس درس گاه یم قرآن تفسیر صدیت ، فقر برُسُها نے کا بندولیت کیا آب درس و مدرلیل کاسی سے معاوصتہ نافیتہ ملکہ آب نے دیل سلام ئ تبليغ كى خاطرسب كبيركيا آب طلباء كو توريرُها ياكر تقسق اس درس كا ومي أي زايك كنب خاف سجی فائم فرایا نفاجس میں توآن دصریت کی ہزار ؟ کتب نفیں عبداسلامی کے اخیز تک سے کتب خانہ باقی ریا۔ مگر جیب کھوں کی حکومت لا جور برقائم ہوئی اوغاد کروں نے جس روزاس مدرسر کولٹر امرالال قرآن دکتابیں بوٹ کرنے گئے . مگر حب جانا کہ بینا کارہ جنس ہے نوبا سرگاؤں کے بیمینیک کر جیلے کئے اور مانی دندما سے عفد کے حملہ کو آگ لگادی جس سے وہ مل کرف کستر ہوگیا۔ بعدوبراتی اس محقر کے لوگوں نے اس مجد کو قرستان بنابا اس مدرسہ کی عاریت سممسرار کے کسی قدرموبود تھی۔

قیام لا برورکے دوران آب اپنی معیشت تغییر صریف اور فقری کت بین کھ کسسب معامق کریاان کی میج کرکے باان کتابوں پرھاشیہ کھی کروری کرتے ۔

عديقة الاوليادين كصابي كشيخ محدط مرالا بورى قادرى ونقر مين مربيرو فليقد ف اسكندين كمالكينظي جامع عبادات وربا فنات دعلوم دمني ودنبوى داود تبصوري ومعنوى وخوارق وكرا مات وجدًا ت والها مات تخفي بيهم الفول في أبيغ مرشد ارشرشاه اسكندر كمنتفل حمل خدمت بين جميل بائي بمير بندمت ما رب في محدوالف تاني بيراحدفاروقي مرسندي حاضر بوكر فوا مُدعظيم مال کیے اوران کے رفتار سے لا بورس اگر بہداہت خلق معروت بوئے - بزاروں اوگ ان کے ارشاد کی بكت سے مراتب عاليه بريمني - برحفرت عام عركسي ولت مندكم باس منظمة واوريز ال ك لینے دریار میں بارد با - حضرت کتب احا دیف وتعنیوں کتا بت کرتے .ادر بدیر لے کرکزارہ افغات مرنة على بدالدين تكيت بي كرآب لا تدميسالين ايد مرتبه يا دوسال من ايب مرتب ا ورميمى ایک سال بی کی وزر سرمندی آنبناب کی خومت اقدس میں ماحزی دیا کرتے سے اور فیوی ورکا سے الا مال برواكتے نفے اور يور باجازت والس لا مور تشريب لات .

تیام لاہوکے دوران آپ نے گراں فدر تبلیغ اسلام کی جس کے بے مد اثنات مرتب ہوئے آپ نے درس گاہ کے ساخذ ایک سجد بنائی می جس بیں آپ وعظ و تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے رومانیت کے اعلیٰ مدادج طرکیے تھے اس لیے آب کی صبت اور وعظ نصبحت میں بہت نہ بادہ انریکا اس لیے ایک بارآب کے باس جو بھی آنا وہ آب كى گفتگوا دراخلاق سے منافر موسى بغيرة مدسك كنهكاريا وتلاش كرتے كتے اور داوجى

ہزار انٹ تھا ن علم ومونت نے آپ کے دربارعالی مقام سے سیرا کی حاصل کی اور سزار کا لوگ ب

كارشادات عاليهى بركات سعمرات عالى يرميني -آب أيت عبدك قطب وفت عفد كونى سائل آب کے دربیا یا خالی نیکیا . حفرت سیدادم بنوری نے جب آپ کی بزرگی کا شہروسنا آدبا بیادہ بنو

معلا ہورنظراب لائے اورمین یا بہوئے .

منادی این خدندگی کازیاده حصر تخردی گزادا سکن آخری عرب آپ نے دوشادبال کی می این منادی عصت النساء دختر سید عيدالله على جن ك فريس أب كم مقروبي كتيدك ينجيب .

آب جامع عبادات وريا فعات إور علوم دبني ووزياوي من بكتائ زمانة تق حضرت مرسوت تام عركى دولت مندك باس دكف - اورنسى ان كولية درباري ما مربون ك موقع ديا سارى سارى دان خدام كى تفين اورعبادت الني يس كزادة آب بيد صاحب شف

كرامن بنيك عقراب الية دورس لابورك على وصلحاء اورعوام بي بيد مفتول بوك .

آپ کے نامور خلفاری سے شیخ ابو محدقا دری نفشبندی لا ہوری دمیانی قرستان، آپ کے المورصفاری ہے یہ بر مدن مرازموری دروازہ کے بہر) میرنب باغ فی المعن باکھن مست (مزارموری دروازہ کے بہر) میرنب باغ فی المدن کے المرائد کے ا

ك اندسيم رير فرنوب خارم محبوب سجاني رئيس الهورف تباركرا في في عشي الوالفاع نقت بندى د مر ارجده الليخ أوم بنوري ومرا دمرية منوره المشهوريل.

اب بدور عموات محرم الحرام شناه بملابق سلالية مي فوت موئ اوراس مبكم دوسال كا وفت آپ ك

عروه سال نفي ۔

ما خود : گلمة ارصوفيار به ازعلامه عالم فقري .

## مضرت سيرها ومرهمود نقشبندى لمعروف حضرت ايشال

و صال: ۱۰۵۲ من ار جبگیم بوره لا مور بیجاب آپ که اصل می منا و ندخیو د نفالیکن آپ کوجا می کمال اورصاحب حال و قال اسم والفای است کم والفای است کم می این این است کا می بیائے اصل امامی کی دور شان می بیائے اس می بیائے اس می دور شان می بیائے اس می می دور شان می بین عوام کے نزد بک بری شان والا جس طرح رسولی ضاصلی الترملی و کم برادک ام کو اکثر مقاماً

بها كفرت كضطاب سعمزين كياجا أبهاس طرح آب كوهي آب كعم بدا وعفيدت مندادب و ا حرام كى كاط سع صرت الشال كه نام كراى سے بيكارتے بي -آب كاتب بترب والدى طرف سے خواج علاؤ الدي عطار مسى ممائے ، جور الدي عطار مسى ممائے ، جور السياس مائدى مرست بد نثرليف بن خواجه هنياء من خواجه مبرمجرين ناج الدبن حسبن بن خواجه علاُ والدبن عطاريها وريه خوارزم

كے ساوان مقام سے منتھ ان كا نسب باك اكب طرف سے مفرت أقاسے اور وسرى جانب سے شج زيراسي عطاس سنسب

آپ ل احق میں سید منز بین کے گھر بخا ما بی بیدا ہوئے آب کے والد سا وان عظام والد علام میدا ہوئے آب کے والد سا وان عظام والد علام میں اس والد بنا والد والد بنا

معلى ورسي ابتدائى تعليم وزبب ابنه والدامب ورسايه بائ لينه باب كادشاد العليم وتربيت ابنه باب كادشاد العليم وتربيت ابنه باب كادشاد العليم وتربيت البياد المام والمعلوم متدا ولدى تفييل كاد اب بلهاى مين بهت بدشيار تق باده رس كاعرين قرآن شريف حفظ كبا اور يوده سال كاعرين

ظامرى علوم مي كمل عبور جاص كربيا -آب كوعلم مين أنناعبور حاصل بواكداس زون في مراس يرسطارهي تيب كسامندم مانفق عربي ورفارى مين أبدكوكال مكدماصل نفاء

آپ الحاده برس ك عرب حفرت نواجه فمراساق سغيل كم ملقة الاد ببعث وضلانت ببي داخل موئه ا در مرشد كي خدمت ببي كي عرصه كوادا - الخول ن سلسارنعت بندرييس أي كوبيت كرك كحيراشفال دافكارسكها فياوران كي زير كلفي آب فيمنانل سلوك ظريب آپ نے بے صرز بردتقوى اور رياضت كى آپير ع كے سختى سے يا بنديقے۔ آپ جب زوق ونثوق عجزونياز، حال وقال زمبرو تفقوٰی ميں پوری طرح کا مل ہوگئے

الآب كے بير ومرت ايكوخرقه والايت عطافرايا .

فيض اولسي كالتصول بمي تسبت اوليب ركفة عقد اولبي اصطلاح نصوت بي اسے کہنتے ہیں جس کے سی بزرگ کی وفات کے بعداس کی رور حسے نبین عاصل کیا ان کے علاوہ

حفرت واجرها مي خد قبادان المسيحي فين ياب موس سق اوائل عمر بي ايد ليتي علم فيقتل زيد وتقوى ،اتباع قرأن وسنت عاكم بخارا كي عقيدت اورد فع معت ك ياعت مشهورا مرحك عف. ان فضامل يسنديد هاوراوسا وجميده نيآب كومرجع ضائق بنايا نفا بخواص وعوام مراتكمهون يريطات سنقير چنانچه عالم تجاراعيدالله خان اوراس كابياع باللون ما هر خدمت بوكر بنيدولفه ائ سے سوادت عاصل رنے منے ، اس فعنل و کمال کے ساتھ آپ کو سروریا حت کافعی بے صدوق و تنوق تھا اللہ تعالیٰ فَيَ إِيكابِ اسْتِيا ق مِي بِوراكره يا عبدالشّرفان جب حاكم بخارا بواتواً به باشارهُ رياني كابل كي طر تواجه فا وندمحه واگرجير بنا برم برفداجه الواسي ف سفيد كي نفت بندي كے عظم سلسلاوسي علاده ازب نواج بنا دبها والدين نقر في سيد والسيدر كفت تقد جنائي محرمعين الدبي كمار رمنوان مي فرط قيبي كم حضرت الشال كونواجه بها والربن سے حونسب ن ب ده اولىيى بيے جواول امرا كمومنين حضر ناعلى كرم الله وجهز بيسے خواجيسن بھرى كو بھو ئی- ان سے خواجب جبیب عجمّی کو ، ان سے داود طائی گودان سے معروت کرنجی کو ، ان سے مری تفقی کو · ان سے جبید بغداد كو، ان سے ايملى رود بارئ كوان سے ابولى كائے كو، ان سے ابوغنان منزُن كوان سے بنے الوالفائم مركاني كوران سے الوطلی فارزی كوران سے خواجہ بوسٹ بمداً تى كوران سے حواجہ عبار لخالق غجدواني كن ان مصفواجه بها دالدين نقت بنائر كو - اوران مصفواجه خا وندمجمود رحمة التذعليهم آب صوفياية ذوق كر إعن يس سال كي عربين الم وهي (الم <u>مع ه</u>ام مين مند بنی سقر ایستر دختن بن جوخندن کامتنبور شهر ب، نشراف لا کے کچی عومه سان تیا ولما ، و بنخ ، مرفد، مرات وفدهار سے موت موے كالى يہني -

اعقے الداکٹر حافرین پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ جب مک آب وعظ فرطتے ہے لوگ دم نود بلطے

ہے۔ وعظ آنا مُوثر تھا کہ سننے والوں کی آسکھوں سے آنسو بہتے ہے ماتے تھے بنوو ماکم کابل جی اس محفل میں صاحتر تفاا وراس مرجی وجد کی کیفیت طاری تنی - امراروز دار و دیگر بیماحب جواس وعظ کی محقلين شركب عقول ومان سے أيك كروبره موكئے - دوربروز با دفاه ، امراء ، مصاحب اور عظم کے دلوں میں آب کی عقیدت دفیت کے بندیات براصف کئے -چندسال آب کا کابل میں نیام را اكي خانى كنيرني آب سداكتسا فيمين كيا رحاكم كابل آپ كے صلفه الادت مي شامل موار کشمیر دار فیام المیری مشیر نشر بوید اور نواب عبدار من کے ال فیام بذیر سوے کے میر میر سوک کشمیر دار فیار اللہ تعالی نے آپ کو بڑی مفیولین عطا فرائی، مینهارا فراد آب کے صلفہ ارادت و عقبیرت میں نشامل ہوئے۔ اہل مدعت وصلا کی ایب جاعت کنراک کے دست من پرست میزا کب مور شریب زمرہ الب سنت مول ۔ آپ نے يبال مدرمه و فافقا ه تعمير فرائي . درس وتركسب اوروغفا و بابت كاسسيد شروع كبا - دُور دور طاب ن علم دیابت فانقا میں ما مربور دین و دنیوی فیون و برکات سے مالا مال بور جاتے۔ والى كمنير ك فنك كالدودون بر الله المرابي المنان المنان المرابيون برا الما المرابيون برا الما المرابيون برا الما المرابي المرابيون المرابي الم بعوا ـ ده آپ كىعرت اوروب وادب سكورانا فنا مينانجاس مناس خوت سے كمبي آيك خانقاه سنيون كاالره ندين جائے اور كئے دن بوه تربو جبنا بذا به كوكتم رجورتے كا حكم دبا أيت ا كي ماه كى مبلت يا بى اورا جى بندره دوزى كزرم نظى كه اكرى فون فركتني در تعبق كرايد عبداكبرى كے آخرى دورميں آپ آگرہ نشرلعن لے گئے ۔وال كھے اور امراء أب كم مديم كئے ين بي فان اعظم زاع يز وكن ش جي تفا . نتابی خاندان کی عفیدت شهرادیان آب کی ریمونی شهرادی سیم می بابری وای ا

منا بی حالال کی عفیدت شہزادیاں آپ کی ریمونیں شہزادی سلیم بی باری واسی کا اسیم بی باری واسی کا در خواسی کی میں میں کا درخ بابری بیٹی متی ۔ دونوں حصزت کی مریم وکٹیس کی درخ بی تے آپ کے بیا کہ اس کی کہ اللہ کی حیا نی آپ نے دعا فرائی ۔

اس كے بعدا ب بھر سٹیر جید گئے سبن وہاں سے شیورشنی تھکیا کے مسلسط میں آپ کو بھروہاں سے بها گیرنے بالایاآخر جہانگیرنے آیے سے بات بیت کی اور طمئن موراب کواجانت دی کہ جہاں دل جاہے رہی سکین آپ نے لا مورس قیام کر لما میکن کجر عرصہ کے لعداً یا عرکتم مطع کئے۔ چدمال کے بعدجہ جہا گیکنٹر کی نواس نے بارہ مولاس کے متعلق استفسار کیا۔ آب کے کاموں میں کمری دلجیبی کا اظہار کی اورآب کی ہمراہی تو ہمیشہ ماعت فخرسمجھا کیا تھا۔ بھرفرطیہ عقیدت کے باعث آپ کولیتے ہماہ مندوستان بطنے کی درخواست کی ہوآپ نے تبول فرانی ا در مدارفہ مَانْقاه كا مِنْهُم لِيهِ فرزندول كم سِردكرك جمالكبرك ساعة مِندوستان آگئے . دعلى آگر اور لا مورمي كافى عرصه قيام ركم. عوام وخواص ته آپ كملى وروحانى فيومى وبركات سے حصر واقر مامل كيال ووان مي آپ كودونني مزئيتم رجائه كارتفاق موالك دفعه آب تثمير تشاي له كي بوئ فف جها علي على وين فاكروه بنقام بهرام كل المعنام والملائن مي انتقال كركيا -چنانجة آپ اس كى كاش كے ہم اه ل بور أكئ ويندروزلا مور قيام فرايا عمد شاہم ال مين آپ ايك مرنبك المرائد ووانعان سيسنى قساد بوكي منالات ووانعات سياجهان كومطلع كيااس بيرباد شاهنة آپ كومكها كرمندوستان تشريب في أيس اورل مورس قيم فيريرم جائیں بنیا نبی آپ صاحت وقت کے بیش نظر ۱۹۲۲ کر رسم اور میں مرسد و خانفا و فیف بیت او (مرسیکم) درست کولیففرندادجند تواحدمعین الدین کی گرانی می معیشد کے لیے لا بوزنترلین لے کئے اورآب کی خوصت میں ایک داکھ شکہ ارسال کیا مگراپ نے نبول نہ فرمایا: اس نے دوبارہ کہا در نواب آ صف خال کوخدمت بس معبی آنوا ب نے دو رویب فیول فرابا ادراس سے لاہو مين اپني خانقا وتعييرائي الجيده ييه خانفاؤ شميركوارسال كبا إورياقي مانده غرباء اورساكين مليق بيم محددیا . نواب وزریان آپ کی بی دعاسے اس لمبند مرتب برفائر موانشا . لا مبورسے آپ کرآباد اور د بلي كئے ۔ اور بھرشا بجبال كے حكم سے آپ لا بور تشرلي لے كئے كيو كم با وشاہ نے حكم ديا تھاكم آب لا مورنشريب يصاوب ولى مى المامت كرين بيل اور نوكول كورا وبدابن كى طرف بائيل. جنانجيد آب لاہور اُگئے۔ جبآب لا مورتشرلی لائے نواس وقت جہاں اب آنجناب کا مقرو ہے، باغ تعمر برراعة اورخانفاه عي بن ري عي - آب اقامت كزين موسكة - قيام لا بورسي صوبه لا بورنواب

وزيرفان اكثر اوقات أب كى خدمت عاليدس عاضر بواكرتا تفاء

میں بیعی قدر مات مارستائشیں آب ہداں بر عبر سے ایستائش کے ایستائش کی آب ہداں بر عبر سے آب تے الشرکے دین میں میں کے بیدا کی خدر میں کے بیدا سے میں کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے خدر ہیں کہا گئی ہے درس و تراس کے خدر ہیں کو کافر درس سے فیق باب ہوئے۔

کے ذریعے دور کو کا طی قیمن سے واڑتے ہے۔ بیٹیا داک آپ کے حلفہ درس سے فیق باب ہوئے۔

اور کئی غیرسلمسلمان ہوئے۔

حب آب لا مورنشر بعنائے تولا من می عبی آب کا سلسد درس و تدریس برسور فام رہا۔ مر جمعہ کے روز آپ و عظر فر ایک ریخ اس روز لا ہور کے علیاء و نقتلاء وسلی انٹر کیب و عظم ہوکرآپ کے ارتفاد رات گرامی سے سفین ہوتے تقے لا ہور ہی وسال کر آپ کا فیضان جاری رہا۔ ایک خلقِ کنیرنے آپ سے علی و رومانی فیض حاصل کی

یمزوری تبین کرولایت کی دلیا کشف و کرامات سے بور کرا مات بحرت ایشاں کشف و کرامت کولازم فاردیا . میکریب اللہ تعالی گوں میں ولی کی ولایت کا افہار جا بہتا ہے تو اولیاء سے کشف و کرامات سرنرد ہوتے ہیں ۔ آپ ولی کا مل تقے اور آب سے بیشیار کرامات کا افہار مبوا - ان میں سے چندا کی منررجہ فیل ہیں د۔

ای دفه کادکیہ کا ایک عبیرت مندکی منیابی ایک دفه کادکیہ کا پیکا ایک عبیرت مذکسی کام کے اس کا اس میں میں اس میں دولئی پر حفرت نواجہ بغیدہ خاطر ہوئے جس کے تیجہ بی دہ مرض تہیں منبلا ہوگیا۔ تین جہینے گررگئے علاج کے باوجود صحت باید ہوا۔ آخراس کا بحب ٹی عوض بیگ اس نے کر حفرت کی خومت میں حاضر ہوا اور وعائے صحت کی درخواست کی ۔ آ ب نے شہیر کہا اور فرایا اگر خوانے جا اقتر شفا ہوج انے گی۔ حاضر بین مجلس نے بچھا کہ آبیت دعائے صحت منبین ذمائی۔ اس کا گھر آپ کی خانق و کے قرب بی نفا۔ رات کو اس کے گھر سے دونے کی آواز آئی کم منبین ذمائی۔ اس کا گھر آپ کی خانق و کے قرب بی نفا۔ رات کو اس کے گھر سے دونے کی آواز آئی کم دہ مرکب ہے۔ اسی اثن میں اس کا کھائی عوض بیگ حاصر خومت ہوگر قدوں پر کر پڑا اور عوض کیا کم دو مرکب ہے۔ اسی اثن میں اس کا کھائی عوض بیگ حاصر خومت ہوگر قدوں پر کر پڑا اور عوض کیا کم

حفرت خواجہ بہا،الدین نفت بن وصے زندہ کرنے تھے۔ مبریجی امید وار بول کرمیرا بھائی زندہ ہوجائے حضرت خواجہ نے تبسم فرایاا ورکہا کر گھر جا واور دکھیون تا پر شرف مگ زندہ ہی ہو۔ یہ بات ہور ہی تقی کہ اس کے گھرسے رونے کی آوا زینہ ہوگئی اور خرآئی کماس نے انکھیں کھول دی ہیں۔ اسس واقعہ کے بعد دہ شفایا بہ ہوگیا۔

ا بیان کرتے بین کرایک روز حفرت النتان کی جہا بگیر کے بہار ملکہ فورجہاں کی صحب یا ہی اس سفر بین فورجہاں ملکہ بھی ہمراہ تھی ۔ جب شاہی قافل کشیر پینچا تو بوجہ تھکان سفر بادشاہ اور ملکہ کی محت خراب ہوگئی ۔ زندگ کی امید ہاتی ، زری ۔ بادشاہ نے حفرت الیثال سے دمائے محت کی استدعاکی ۔ آپ نے فرایا دونوں بین سے ایک اچھا ہوجا ہی ۔ بادشا ، کو نورجہاں کی فیدگی ہر صورت منظور تھی ۔ چنا نچہ نورجہاں صحنیاب ہوگئی اور بادشا ، کی فائس لا ہور بین الله بور بین بادشا ، کی فائس لا ہور بین الله بور بین الله بین کی الله بین کی الله بین کے بادشا ، کی فائس لا بین کی در بادشا ، کی فائس لا بین کی در بادشا ، کی فائس کی دادشا ، کی فائس کی در بادشا ، کی فائس کی در بادشا ، کی در بادشا ، کی فائس کی در بادشا ، کی در بادش

سا بحضرت النيال برخون بها كا دعوى المنت برا - أبيعي صفرت النيال مرخون بها كا دعوى المنت كا تعتب برا - أبيعي صفرت النيال كا دعوى المنت كوريركون كا مختب برا من و تنمي كا وحول كا منت مقتند يقد برسكاليكي تتكايات كي باعث آب كوسخت مسيبت كا سامناكوتا برتا - د تنمي كي دجولات كا منتج علم قونه برسكاليكي تتكايات فنا بربهان كه يهم تي كي مناك بي كستا حيال المنت كرية اوراب كي طبيعت مي الكي ليا تغير كرية اوراب كي طبيعت مي الكي ليا تغير دونا براكر ا دهر مركبا - لوكون في قون بها كا دعوى كي دونا براكر ا دهر مركبا - لوكون في قون بها كا دعوى كي دفتاه جهال حالات سعة الكاه براء اوراب كو باعزت وأبرو بري كيا . آنفرت كا مقام تصرف بهت باشري الما المنت كا مقام تصرف بهت باشري الما المنت المنت كا مقام تصرف المنت المنت المنت كرا وراب كو باعزت وأبرو بري كرا . آنفرت كا مقام تصرف بهت باشري المناه المنت المنت كا مقام تصرف المنت الم

کتاب رصواتی کے مُولفت آپ کے فرز نرخواجہ فاوند معین الدین وقعط از بین کہ حضرت لاہور میں نیام نپر میریقے ۔عید کے دوز نماز پڑھنے کے بیج عبدگاء تشریب نے گئے ۔ کافی موصر تک حاکم لاہور کا انشظار کا ۔ اسی اثنا میں گفتگو ہوئی کرنماز عید کا آخری وفٹت کب کم ہے ؟ حضرت خواج مُنے فرطیا

آب كي يوارك نفي اورياغ لوكي العبل ولركون كنام يدبي براكون كام يدبي براكون كام يدبي براكون كام يدبي براكون كام يدبي براكون كالوكون المولي المو

۵ . خواجر قامم خاوند. ٧ بنواجر مباء الدين خاوند -معاهرس معاهرس اشادسين مضرت بلاول فادري مقتى عبدالسائم مشيخ عمدطا برنقت بعدي اور لاً عبد كليم سياكوني على فالل دكيس. ومال الماحب كتاب رضواني كفي بين كرجب آب كى وهات كدن فريب الن نواب ت كرمين بيديده دن ك بعداس دارالفناء سددارالبقاء كى طرف رصلت كرجاؤل كا جب سولهوا فن بینیا تو بروز شنبه ۱۲ شعبان تاهناه نا زمغرب اداکسفے بعد چند بارمولانا جایی دحمیّا تشر الني غنيهُ امير مكشاء مسطح اندرومنهُ جاويد بنما بيرعشابس يبل سعده مي سردكها اورجان عزيز جان أفرين كسيردكردي فطعه بحمدالله كردرجنت مكال كرد ولي به دبا فاوند مجود بسرور گفت رصوان ادنی مش کرد فعلیه الاصفیا: خاوند محمو و دوسرى فرحفرت ميرطان نفت بعدى ك ب اوتنبسرى فبران كح فيوث بهال سبير مودا غاكب ای گنید کے حبوب مشرقی کونے میں حمزت الیاں کے صاحر افد خواج بہا ، الدین فاوند کی قرہے . به كتبدنواب سعبدخا نصنة تعير كردايا نفا فواجنتا وجهال كوز مانديس بيدامراء بس معتقاء مقره ك غرب رويد ايك معدب بوقديم زان كى بى بوق ہے۔ ما خوز: . " مذكره حفرت البنيا ل ازميال اخلاق احد دم حوم) ووست مؤلف كتاب مرا-

# معرت محدوم ادم نقت بدي

مزاراتدى : مفيد سنده

حفرت مخدوم ادم نقت بندی سنده بن مندوم ادد کے نام سے شہور میں آب کا ما وأسب المسادن معرت الدير صدين المسامة على المرادين و دعا أله فع برائع جائى كانام عبدالبارى تقا ادر هيو في بعائى كانام عيد لخالق برا عبائى عبدالبارى كالديمين مُعْظِيرُ سے جاكر "كجيد" ميں آباد ہو كئے اور تھيو كے بعالی عبدانی ہی تھے ہيں اسے بسلطان تحود عز نوى في جب سنعه برنيمة كيا توعيد لنان كعلم وفقل وزمد دورع سيمت الزيوران كونتاي اعزالات سے فواندا ۔اضیں کی اولادے مخدوم آدم ہیں۔آب کے والد کا نام عبدال صدفقا۔ آب كاسلسد نسياي ب: عدوم أدم بن مخدوم عبدالاحدب عبدالرحن بن عبدالباتي ب محرب اجدين أدم بن عبدالهادى بن محسن بن على بن محد بن عبدالحاني -ملائق حق الب دفعه آپ نے سناکہ بادننا د عالمگیر علوم و معاوت کا بڑا قدردان ہے اس کے اس لیے معالم میں معالم و دعا علی و دعا کے معالم و معالم و دعا طرح معالم و معالم و دعا طرح معالم و معالم و معالم و دعا طرح معالم و م سے ما ترمور آپ علاء کی ایک جاعت کے ساتھ مھھ سے دبلی تربیف لے کئے۔ اتفاقا آپ ک ملافات سيس سے پہلے حفرت فجددالف تانی کے صاحرات حفرت خواجہ فحدمعصوم نعت بندی سے بروئى فرايد مخرمصوم في اكب بى نظري آب كے جو سرفابل اور على استعداد كا اندازه فرما يا اور آب ك سائة نهايت فعليم و محريم سيني أئه البنه إس عشراليا ادر فرايا كرنم وبسنديو تومير بجوں كرتعليم دو ، اور من اس كے عوض نفعا سے اور منعاسے و اب نظان كے اخراجات كا كتيل بور كا آت نے اسے منظور فوالیا اور آپ حفرت خواجہ محد معموم کے صاحبر اور ں کی تعلیم میں معروف

مینی عبدالرهم گرا موری کا بیان ہے کہ استداء محدوم آدم کو صرت خواج قد معصوم رہے عقیدت نظی اوراس کی وجہ یہ تھی کراس زمانہ میں تعمید سے مدتان تک پولے مندوہ میں آ ب کے

ہم با یکوئی عالم بدخا علم فضل کاکمال عقیدت دنیا زمندی سے بے نیاند تھا ، ایک روز حفرت خواجہ میر میں باید نہایت شفقت سے ان سے قرآن مجبدی اس آیت والطور و دکتاب مسطور و فی رق منشور و دابیت المعمور و کے معنی بید ہم مخدوم آدم نے نہایت ہی توجہ اور و فیاحت آیت کے معنی بیان فرائی عبین اس وقت جبکہ وو آیت کے معنی بیان فرائی جب تھے ، آیا نے اپئی توجہ بالحنی سے ان برعوفان وعقیدت کی لای کھولین خواجہ محموم کی تھا کہ کیمیا اثر کا ایر کرست میں مناک مخدوم آدم نے اس دفت آیا کے دست حق برست بر بیت کی و

عیا مرہ ایک طول و من که محدوم آدم لیے شیخ کی خدمت میں رہ کر مختلف طریقوں سے عبا برہ کر محمل میں مرد محتات طریقوں سے عبا برہ کر محمل معنی مدد میں اس خدات کی کیفیت طاری رہی ۔ یک مفیت اس فلاد محمل معنی کہ اس نما نے میں جوخطوط آپ کے باس وطن سے کتے مقے آپ اس کے لفافوں کو اسس اندیشتے سے کھو لئے ، یک نہ مقت کو رائل کرف ۔ استخراق کی کیفنت کو زائل کرف ۔ استخراق کی کیفنت کو زائل کرف ۔

ان ریا فننوں او بیا بروں کی کمیں کے بعد آپ کے شیخ صن تو اج فرد معموم کی میں کے بعد آپ کے شیخ صن تو اج فرد معموم کا معموم کے معموم کی استان کا اب تم اپنے وطن چاکر استان کا رہند تا مار منا کے معموم کی میں معموم کی ہوئے انسانوں کا رہند تا مار منا کے معموم کی کہ معموم کی معموم کی کہ ایک میں استان کا کرام ہیں کہ ان کے ہوئے ہوئے وال مار کا دور کا میں کا معموم کا کہ ایک شیخ نے فوایا جا و کمسار استان کا کرام ہیں کہ ان کے ہوئے ہوئے واس کی بروان کرو۔
مشائح کرام ہی کہ ان کے ہوئے ہوئے میری طون کون رہوع کر گیا ۔ آپ کے شیخ نے فوایا جا و کمسار ا

فیروش کا اجراء فیان ما صل کرنے کے لیے مامز ہونے سرے سرے مشائخ اور ملارآپ کی خدرت ہیں صافری کا اپنی فیفان ما صل کرنے کے لیے مامز ہونے سرے سرے مشائخ اور ملارآپ کی خدرت ہیں مافری کو اپنی سعاد ت سیجھتے تھے اور آپ کی خانقا و ہروقت طالبا ب حق سے معور رہتی تھی حضرت آدم نعنے بیدی بندا در عالی رتبت ہونے کے با وجود اپنے ہم عمر بزدگوں کی بڑی عزت و تو ترکیبا کرنے تھے ۔ چنا بخہ ایک دوسرے بزرگ محذوم آدم بن اسحاق جو آپ کے ہمنام اور جم عصر تھے ، آپ ان کی انتہائی تعظیم کرنے اور وگوں سے کمرنفسی کی بنا پر کہتے کہ تچھ بجائے آدم کے آدو کہا کرو۔ اس لیے کہ اس نثبر پیں دو آدم رہتے ہیں۔

سیرت و حصائل پرف ارد کی مشعب ایب بهت برد مساوی مشعب مشعب میران کے آب کی مشعب مرابت سے روشتی بی نی اور ایک بری جاعت نے آپ کی برکت سے مداین ماصل کی آب جامع شرعیت و طریقت نقے مفلم اسراد صوری ومعنوی تقے۔

مضورے کرملا اخد دوست آپ کسید کا ام تھا اورلغرآپ کے معرف الم مقا اورلغرآپ کے معرف کا ورشق کا افراد میں کرنا تھا۔ ایک دن محدوم آدم ا بن اعاق كيسيط ميان الوكم صدر مانه باجاعت اداكر في كي سيدس كف ويجها كنمان ويكي ہے -انفوں تے امام معبد کوال نظار کما کف سوائے تندم ادم کے کسی دوسرے آدی کی برواتیں كرنے -ارتم این اس حركت سے بازندائے نوسم نم كوائ سجد كى امات سے معرول كردي كے . ا مام مسجد بست ہی ملول اور تخییرہ مور حضرت عدوم آدو کی ضدمت میں صاضر موا اور روتے مبدئے سار واقعهبان كيا \_آب نزايا كمراؤنهي عاد اور ليضمكان كم بالاخلف بريي كرلاوت قران جمید مین شغول بوجاؤ تم د کھیو کے کرابو کم صدر تود مخفاہے دروازے برا نبی کے سیکن خوب بادو کھوکہ جب تک تم ان سے لینے معاملے کا میم تصنید نہ کراو، مرکز ملع نہ کرنا۔ آ ب کے ارضا د مح مطابق امام سيد لينه بالاغلب بزنادت قرآن جبير مبي شغول موسر اورا دهر ميا ل الومكريك ك شريدوروس منتلا بوئيكن ووفراي تجهيك كيد ودكس وجه عي فررا یالکی میں سوار موکرامام کے دروازے برمینے اوررونے کئے لیکن ام مسجدانی الوت میں معروف ر با بیب میان الدیکر صدر کارونا صرسے بڑھا توا م مسجد نے ان کواس سرط برمعافی دی کروہ ان کو جِيم جهيني كي تنخواه بين كي او رخلعت وسندعطاكريك جب وه اس برراهني بوك نوا مام سجدت ركياني ربيدنكا (ورووان كويمينك ليدريا - اى وقت الفول في خدا كافعل سے

حفرت مخدوم أدم في المنظمين وفات بائر آب كا مرارمبارك عقف ي ستبور قرستان

معلی بین زیارت کا ه خاص وعام ہے۔

اولاد

عدوم ادم کے دوصا جرا نے عندوم نین اللہ اور ندوم النہ دن تقے - دونوں صاحبراد

عمونی نین نہ نہوں کے دوصا جرا نے عندوم نین اللہ کواپنا جائنسین بنایا جندون کے

عدید دونوں صاحبرا ہے مربزد میں جی حاصر بوسے اور دیاں سے نیوی وہرکان صاصل کیے اور

بعدید دونوں صاحبرا ہے سربزد میں جی حاصر بوسے اور دیاں سے نیوی وہرکان صاصل کیے اور

انسوس ہے کہ اپنے والدی وفات کے پاپنے سال بعدد وفوں نے الم جوانی میں ایک سال کے فاصلے

افسوس ہے کہ اپنے والدی وفات کے پاپنے سال بعدد وفوں نے الم جوانی میں ایک سال کے فاصلے

معونات بائی ۔ اور اپنے والدی وفات کے بابو میں منتر تی جانب مرفون ہوئے ۔

معانیا اور بین میں میں جو الدی موارد کی میں میں میں ایک سید ننی خور اسے میں ایک سید ننی خور ا

## مخدوم محمد من صفوى نقضبندي

ارديا . ولادن: مفدوم عمرمين كى ولادت باسعادت عظم سيبوتى -

علم القريعلاء كامرية نفا مندم وفنون كالبوارداد يبلي القديعلاء كامرية نفا مندم حصول علم التعليم التدارية المناقر المنا عدك الابرعادي سے تے ميرآپ تے شاہ عابت كي شاكردى اختيار كى جومووت اسائدہ سے تقے ان سے آپ نے دینی علوم کی مینیز کتب برصیں یھیرشنے محی الدہن ابن عرب کی کتاب نصوص الحکم آب تے علی رضاورویش سے اس وقت رچھی جب ودھ میں نشر لیب لائے ہوئے تھے مدمن فعيم آب زي منهوعالم منتهوعالم مندوم محمد التم مشموى سے حاصل كى . حفرت ف د ولی النترسے می آی نے اکنشا بیام کیا ۔ ن کے مداوہ جن سے مخدوم محمد عین استفادہ کیا کرتے تے, ن میں تینے حوال محدا ورعلام مرسعداللہ وربی کے اسما رکرانی قابل و کریں ۔ دى علوم حاصل كرف يعداً بي نسد كسلسار فالتبديد كمشبوريع مبعوث عنددم الدلقا مفشندي سعيب كجرشخ سبعة الدبن مربتدى كففاري نف بشبخ سبب الدبن مرسندي في البي والدشيخ محد معصوم نقشيندي سي بيت و خلافت ماصل كي منى اوروه لين والدحفرت في احدسرمندي فجدوالف ، في كي فمنا زخلفا وبب فقد اس سے اندازہ ہونا ہے کہ دومدت العرابیے آپکوان بزرگوں کا مربیکتے ہوئے فرایارتے تھے كم بين وان ك درواز كالنابول. وصدت الوجود مع رغيت الترسي عنده محرمين دصت الوجود كي نظرب سيمتأثر الوجود سي رغيت الترسينة بوكر أيسك بين محدوم الوالفاسم نقتنبندي كوجب بمعلوم برانوآب في الاضي كالظهار فروايا - كجيده ن كع بعد مخدوم محرمعین حب این شیخ کی ضرمت میں ما حربرور ائب موئے توسینے نے ن کومعاف کودیا اس معافی کے جندون بعدی غدوم بواتع م واصل ال الشر موے -مندهم البالقائم في دفات كے بعدوه الله عبداللطبیت بجلائ ك در وعقیت الله عبداللطبیت بجلائ ك در وعقید

مندوں میں ننا مل ہوگئے۔ وہ نناہ عبداللطیعت سے غیر معمولی عقبدت و عبت رکھنے تے اور شاہ بھی ان کے سابھ نہیں تے سطے وہ اکثر محدوم محمومین کی ملاق ت کے بیعظم نشریف لائے ۔ آپ کی نشریف وری برطال وفال اور سام کی عبسی منعقد تہزیں ۔ قدوم محمومین سے معرنت شاہ عبداللطیعت کے تعنق خاص کا اندازہ اس سے بوالہ کے روم محمد مرمور سے ۔ کسی موجود سے ۔

ورس و مدرسی فی در سرمی تا به علوم دفنون کا سرحت کی فیمی میں آپ کا ایک درسی و مدرسی فی مرسی کی دات علوم دفنون کا سرحت کی میں آپ کا ایک کے اخلاجات تو دبرداشت فرط تے تھے ۔ اس مرسے کی بددلت سندھ بی علم و صن کو کانی ترقی برد گئے ۔ اس مرسے کی بددلت سندھ بی علم و صن کو کانی ترقی برد گئے ۔ بیماں کے نعلیم و تربیت یا فتہ طلبا ملک بی بی بیلے -احفوں نے جا بحا درسکا بین قائم کر کے علم کی انتاعت بی عیرمعولی حصر لیا بحدوم عمر معین کے تناگر دول میں میر نجم الدین عولت ، مولوی عمر معاوت فی ساورت ان محمول حصر لیا بحدوم عمر معین کے تناگر دول میں میر نجم الدین عولت مولوی سیورت ان مشہوں بین اور میر مرتب سیورت ان مشہوں بین ۔ مشہوں بین ۔

مرولعزیری منده مخده مخده مین نبایت برد لعز بزیرگ نف ان کی خدمت بها میروغیب میروغیب میروغیب کا سب می آن نقف امرا دوا با دول کا اکثر جمگی دبنا اورد و آب کا ستان کی حامزی کو این بید باعث فخر و مبایات سمجه نفی می خدمت می عنیزنا حامز برترا شااسی کی استدها برآب نے ایک کتب خدا مطلاحات صوفیہ کے خدمت میں عنیزنا حامز برترا شااسی کی استدها برآب نے ایک کتب خواد دو بھی آب سے عقیدت الدّران می حقیدت اور ربط رکھتا نفی آب کی کوشش موت کہ کے دالا خالی نہ جائے۔

علی فدوات کی وجرسے بھی منبع نیون و برکات ہے۔ ان کی نصابیت سے ان کے نصابیت سے ان کے عیر معمولی تجربهم ونصل اور کمال کا ندازہ ہونا ہے۔ آپ کی نصابیت متدرج ذیل ہیں۔

اردسالها وليسيه

بررساله فادى بب بعد مفدوم محموس نے نشاه عبداللطبعت بھٹا أن رجمنة الله عليد ك اكب

سوال برحواب نے ان سے اولیں مسلم کی تقیق کے بات یں کیا تھا بکھا ہے .

٢- نزح ديوزعفا مرديوزيونيه-

ا - نزع دموزعفا مرداورمودید -یه رساله آب ن ا ب عها بت خال کی استدعا بر کھا جس برآب کے شاکردر شید نزف الرین

كالمقرب.

٣- ا ثبات رقع اليدين في الصافة كي سدسي آب فدورسا لي مزنب فرطئ تق -ا بك عربي مين اورودمرا قارى مي -

٧- القاط الوسنان -

٥-غاينزالفسخ لمشلة الشتي

٧- رساله في تخفيق احل البيت

٤ ـ غاية الابينام في المحاكمة بين النودي وابن الصلاح ـ

٨- إبراز الغيارالهنصت الخيار.

و. الوارالوسيد من متح المجد

١٠ رسالد در بحث تناسخ

اا- رساله في انتقاد الموضعين من " نتم القارير"

١٢ رسالد في تختيتي معنى الحديث - دلا نورت مانتوكتا صد تة)

١٠- موا هب سيدالبشو في صبب الائمنز الاشنى عنفر.

م فرة العين في البكاء على الامام الحسين

١٥ ـ رسالرفي بحث حديث المصراة .

١١- الحجة الجليد في تقن الحكم بالافضلية-

١٤- رساله بالاجربة الفاضلة الامتلة العشرة الكاملة

١٨ - رساله في اثبات اسلام ابيطالب

١٩- دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالجبيب - ديراكي كرسب سع النوى

نستبت ہے)

سگن را خون ول دادم کمهامن آستن گرده ن انسته نی در می مده در بندر سرینی

ماستم رئیت برکم او دیواند خوا برت روسال سے ایک دصال سے ایک دصال سے ایک دصال سے ایک دصال سے ایک دوسان کے دصال سے دوسان سے آنے لیے وطن میں ایا بائک اپنے مریروں سے فرمایا ، بجویم لینے دوست سے آنری ملاقات کریں بھرآ ب کلی شریب لائے ۔ آپ کے تشریب کا خری ملاقات کریں بھرآ ب کلی شریب سے ۔ محقل سماع سناب لانے برخصل سماع مشاب برخی بیش بی شریب سے ۔ محقل سماع سناب برخی بیش بین سرستی اور دون کے عالم میں محذوم محمد میں اسطے اور از تشریب کے گئے اور اسی عالم میں واصل الی اللہ سوئے اور کی شہر کریت ان کے بینے تشریب نے سے محمد میں ایک ایک کی باشتی میں داخل الی اللہ سوئے اور کی بین ترکت فرائی جب بی محمد میں بیا تھا ہم کی باشتی میں شرکت فرائی جب مصرف سے میخت موسلے کے نواز می بی نواز می بی دوا ہے کہ نواز میں میں دایات کا می دوا ۔ آپ کا مزاد تصرف در سندہ میں زیارت کا و خاص وعام ہیں ۔

# محدو محررمان تقسيدي

و سال، مصلاہ ۔ لواری شربت بدین رسندھ) آپ کا امم کرای عمدرمان فی لیکن آپ خواجہ کلال کے لفت سے مطبور ہوئے آپ کے مالر کا اسم گامی شیخ عاجی عبداللطبیت نقشیندی شار آپ کی و لده ما جده خواجیعبدالسلام ساکن جون کی صحرور وی شیعی ما تناب ک صحرور وی شیس را بین نسب مدینی تفرید مکر آپ کا نسب مفرن بو برصد بین می سالمنا ہے۔ آپ کے آبا کو اجداد کا رون کے زیاف میں عراق سے بجرت کہ کے مندھ یہ آگا باد موسے۔

حفرت مخدوم محرزان کی ولادت باسعادت الم رمضان ۱۱۳ می کوشده کے والدی میں برد تی -

تعلیم آب نان سعر فی فادی قرآن صربت اور نقه کالیک مرت کدورس نیا اوران علوم مین کم میان و تناس می اوران علوم مین کامل در مترس ماصل کی می می کامل در مترس ماصل کی می کامل کی می کامل کی کامل کی می کامل در مترس می کامل کی می کامل کی کا

مروس البالمسائين عليم الواقع بي كراتف قاآب كى الآقات صفحه كم تهود بزرگ ... حفرت البالمسائين في بلي بى نظري آب كے جوم البال كو برك البال كريك ا

مندارت در برجلوه افروری ادارت در ارت در در باین برطوه افروز بوت در

یں آب لوری شنرھیا لائے برقعب درین مور ان کا در اس کی وجدیے کی کر بہاں کی رہین شور تی اور حبوبی کی دریا نے سرح کے درخ برل بینے کی وجہ سے فقسہ کے عام کنوؤں کا بانی کھا را ہو جہا تھا لوگ بانی کی وجہ سے آسمت در سرے قصیوں اور شہوں میں متعقل ہو اس سے آسمت در سرے قصیوں اور شہوں میں متعقل ہو اس سے آتھ میں مرف آپ کے دالہ ما جدہ ای عیدالعطب ہے اس ققب میں دہ گئے تھے ہوکسی صورت میں جی ترک وطن رہ کرنا چاہتے تھے ۔ جب بیک کم آپ کے والد جبان سے آپ جی قدیم کوادی میں مقیم سے میں اور اس میں منتقل ہوگئے اور آپ کی وجہ سے دریا ہی ورجبالی ۔ اور اس میں منتقل ہوگئے اور آپ کی وجہ سے دریا ہی دورجبالی ۔

أي ونوسنده ك شهورمونى واور تناه عبداللطيب كي الله سي ملقات عليم المرتب شاء جعزت سيشاه

عبد العطبات عملائی آپ کی زیارت کے لیے مندمت اقدس میں مافر ہوئے یجب دروازے پر پہنچ نوفادم کے فدیعے مافزی کی اجازت طلب کی خادم نے اندر اکر آپ کوا طلاع دی ۔ فرا یا کہ ووسید ہیں۔ میں خودان کے استغنبال کے لیے آنا ہوں ۔ خادم جس دفت یہ جواب کے کرایا نوشاہ نے پوچھاکہ حضرت اس وقت کیا کر ہے ہے ؟ خادم نے جواب دیا کہ آپ پرسکوت کا عالم طاری تھا۔ دفاہ نے فرایا کہ دوجس عالم ہیں ہیں وہ اسے جبو اگر کہاں ہماری طرف متوجہ ہوسکتے ہیں۔ جلو میں

خودی آپ کی ندمت میں ما خربو تا بوں رہے کبر رآپ اندرد افل بوئے بجب آپ کی ضدمت میں بینچ نوٹ دی کی خدمت میں بینچ نوٹ دی کی ایک شعر بالعاجس کا ترجم یہ ہے :۔

" دہرسقریردوان ہوگئے ۔ ہیںان کے بغرکیے زندہ دہ سکتا ہوں! آپ نے اس کے جوابیس سندھ کے چندشغر پڑھے جن کا ماحصل بہ ہے:۔

"ان كے ياس جاكر بعير جن كے إلى بال الله الله عب جو لقد ير برت ب- وه

وك ومي ورف يرصات بي جس سع ممور كامنا بره بوء

مفرت محذوم زمان نناه سے نتا وعبداللطبعث كى عقبدت و مجبت كا اس سے اندازہ برتا ہے كرآپ بمبینہ حضرت محدوث محدوث م

شوراها كرته نظ .

" میری ال اسی نے دو لوگ جی دیکھے ہیں جنھوں نے عموب و دیکھا تھا میں ان کی تعرف کے اور دیکھا تھا میں ان کی تعرف کن الفاظ میں بیان کروں "

انبارع تشریجیت انبارع تشریجیت مریددن کی ترمیت می جمینداس کی کوشش فرط نے کو احکام شریبت برا درست نبوی برید ابوراعمل کیاجائے .

بدوندہ فظ سر الدین سے عذر معد الرحمة کی وفات کے بعد سی نے آپ کے اوس دے

منعنق پوچها فرا اکبابیچه سو ،حضرت نددم فراتباع دسول اکرم کی محسم بیکر نفی اور آپ کے مربر مجھی انباع رسول اکرم میں آپ کے نفتش قدم پر نفیے بھراس کے بعد فرایا یجب آپ بیت الخطاء

کے بے نشریف ہے جاتے نویں آپ کے ساتھ جاتا ، اُلفاقًا ایک دفعہ استرین ایک بیب طرابوا مفا میں نے جالم اس کوالحالوں آپ نے مجھے منع فرایا میں نے عرض کیا کہ اس کوالٹا لینے

یں کیا ہوج ہے - فقیا و کا فتری نویہ ہے کہ اگر بڑی ہوئی چیز کا ماک مد ملے توره کی کین کو ہے

دین بیاسیے مصحی اگراس کامالک مظالومی نیران کردوں گا۔ فرما یا یہ مین مصرف میں اس کا

ا بن نا خلائ خب ہے۔ آج ترکر ستن کر وگے ، کل ترک سنت برآبادہ ہوگے - اس کے بعد ترک وض کی نوب کے گی اور ترک ور البعض مرتبہ انسان کو کو تک پینچادینا ہے -

مردوسی ایست در مان اس دوزی آپ کے گھریں کچے نظا ۔ آپ کے پاس اور کی آپ کے گھریں کچے دنظا ۔ آپ کے پاس

جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں سے دیا۔

آپ کی فانقا ہیں شب بداری کا فاص طور پراہمام ہوتا تا ۔ آپ سنب بداری کا فاص طور پراہمام ہوتا تا ۔ آپ سنب بداری کے ایک آدی کو مقرر فرایا تھا کہ وہ سات کو مقررہ وقت پرعبادت الله

ایدروزرات کوفا نقاه بیر بعق اوگوں کوسوتا بوادیجے کر فرایا۔ افسوس ہے کہ اوگ اس طرح یہ خرسولیے بی جس طرح سودا کر گھوٹے بیج کرہے خرسوتے ہیں۔

ئے ہر دھیں ہیں۔ عراق مرداد دوست کے بر نبیندکا سخت غلبہ موا میں نے مسجد خواجہ محد عبینی فتنی کی روایت ہے کہ ایک رات تھے بر نبیندکا سخت غلبہ موا میں نے مسجد

فرش کو اکٹھاکی اور لیسے بیسیال ترکیر باکر ہورا ۔ صبح کے مطقے کے بعد صرت محدوم نے اس فرش کو ليك م ي ركيا - اين دست مبارك عدك واور جها ديا -جب آپ خانقاه مين تقريب لاك توقيه سے بوچا میں نے وف کیا کہ دات تھ برنیند کا بی فطیر تھا ۔ میں نے اس فرش کو لید ہے کر مكيه بالياتفا -آپ فرايا- باباتم بهال سوف كي فيهين آئے بور مربرول کی تربیب مندون اورطابان حق کے ترکیفنس کا خصوصیت سے خیال قرائے مربرول کی تربیب کر مفرت تندوم موسم کر مابیس صع كے مطفے كے بعدد المان ميں تشريف فرا مرت . آب كے مريدا ورعقيدت مندا باكے سامنے سينة بال كرايك ومارك كو كراك وكالعربات بهاي اوراب كريين راقع میں سنغرق ہونے اوران پر محوین اور استغراق کی پر کیفیت مونی رجیجیاتی ہوئی دھوپر روں پر يرُنْ ربتي يمرمطلقًاكسي كواحساس مربونالف نقربًا جإشت كم وفت ك برميس طول كهيني تقى جب لوگ مراتبے سے فارغ بوكرا منے توزين ليسنے سے ترمو جاتی گئی۔ وفات منون مخدوم زان ۱۹۳ سال کی عربی م ر دیقده مثلاه می جاشت کردنت آپ كے ملفاء دم يدين كندادكير ب ان يشيخ عبدالرحم كر بورى؟. اعلقاء ومربيرين عندمالي شيخ شعيب، مافظ عبدالماكك مروف برسائين دند حافط صدرالدين اورمافظ بمرشوريس ماحب مرفوب الاحباب في اين كتاب مرغوب الاحباب می تفصیل سے آب کے مریدین و خلفا رکے حالات تکھے ہیں۔ آب كم سراب كم ما جزاف مزت عبوالعمد تواجر كا فيرمند آدك دفعوم اب اولاد الديئة عوام كل محمر كى ولادت باسعادت شكالي بنى بوئى اور، ربيع الأخسر الله كرأب نوفات بافي وقفى الشرارا ساكبكا سندفات كلما عدواك ے صاجزادے واج محرزان ان انے بزرگ کے جانشین ہوئے ۔ منعوم محدزان تانی فی ایکارہ مِين وفات يافي ـ

# حفرت ميال فرعم في كني نقضيندي

وصال مثوالية . مزار: جيكني إيشاور

میان عربیکتی علاقد رود کے معروت اور بارسے میں ان کا اسم کرامی محد عراور ان کے والد ما عبد کان الرابيم قان تقا وه وادهبال كالحرف منسلا بيان اور النيال فرن ساسيس ووبا بورك سبنے والے نقے ان کے دا دا فادر خام سامیعم دفعنل ورساند فادر بر دیشتند کے ایک مشور بزرگ نے میوکال خال کے لفیہ سے شہور نے

مغوں کے دورا قدارس سورت بزراور با جوڑے مائے کے بھا اوں نے ابرے خلاف بہت ی رائيان لرميان بيس سے بك كور بيانوں اور خلوں يرمنا فرت بيدا و يكي مجب شا وجبال كا دورة با ثواس نے اپنی پالسی کو بدلا۔ (ور پہلا اور میٹا نوں سے لینے تعلقات کوشگفت، استوار ور کم نمانے کی

اس یا لیسی کے تخت شاہ جہاں نے میٹھانوں کے مرداروں کو جاگیر ب دیا متر درع کیں . حصرت میال محرور کے دارا کے علم وففل ا در رومانی عظمت کی شمرت شاہ جہاں کے کان مبر را حکی تفی ، آلفاف سے کلانمال للبورائ اس وفت شاهجها ميبي ففار شاه جهال كوجب آب كي مشريب أورى كاحال معدم مرا تدوه أنتها في عزت واحزام سے بیش آیا اور آپ کوموضع فرمیاً اد بطور حاکیر کے بیش کیا

المين العنزية ما معمد عراد ال كه دوبها يكول محدثوني او محدهيني كي دلادت فربيراً بدمل ومرس مراحب ندكره على ورشائخ سرحد جناب محدامير شاه قادرى نے اپني كناب ميں کچے اور سے تعقیدات دی ہیں۔ ان کابیان ہے کھا خان نے فرید ادیس آباد میت کے بعدا کی فریدی موضع سیراں والا کے ایک شریق کونے بس شادی کولی . ا مراضی کے بطن سے مفرت مبال ٹر عرفیکتی کے والدما جد محدا براجيم فان بيدا موث -

تعلیم وزمرت کی گراس گر براناید کے جوبرف ال کوجن اسا یزونے سنوادا اور نکھارا ان

میں مولانا محرفاضل پایستی و علافہ نگر ہاں تین فریداکبر پوری مولانا حاجی محدامین پنینا وری مصرب عبدالغفور تقشیندی محضرت محد فراس اور دریا خان تنف انھیں بندر گوں سے میاں عمر نے علوم دینسیہ کی مکھیا کی

مبان خمطر جبنی الروزی مصنته و ارادن کفته مردی البوری مصنته و ارادن کفته مردی البوری مصنته و ارادن کفته مردی البوری محمد و البوری کے مرید و خلیف شیخ مردی الموانی " جربیفتویں ہے میکی این معت کا نذکرہ کرنے ہوئے ولئے ہیں :۔
اپنی معت کا نذکرہ کرنے ہوئے فراتے ہیں :۔

"میراطربقة ادلیی تفاحضور بُرلودنی کرم ملیالتیة والتسلیم کدوح بُرِفتوح نامیسری تربت کی میکن ملی بیوت کرون اسی تربت کی میکن ملایم کاروح بُرفت کرون اسی وجرسے میں نے ایک کے حفوق کی معاصب مووف بُرخفرت جی ایک دست حق برست پرطربیق که فقت فیندر پرمی بیست کی "

آپ کو لینے مرشد سے کچھ عرص کے بغیر سلساً نعت بندیہ میں خلافت ماصل ہو تی ۔ خلافت کے بعد العمل نے علاقہ پوسف نی اور طبیل میں رشدہ بلایت مرشد وربرایت سے سزاروں طالبانِ مر در موزت نبین باب بهت 
ا حمر شاه ایدالی کی عقید تمندی

ا حمر شاه ایدالی کی عقید تمندی

ا حمد شاه ایدالی کی عقید تمندی استان تعریف کا دور بریشری کر مرصد بینیا ب اورافغانستان کے وگران کی ندونت میں صیح کھے کرکتے اضاف کا نعیم حاص کرتے اور مؤن ن کے فور سے مند بھر کہ جاتے ہے مشبور فرما نروا احمد شاہ اببالی ان کے حلق کمر برین بی شامل بوا ۔ کہنے بی کم جب و م مندور تان بیجد اور بواتو دو ان سے دعاکا طاب بردا ۔ آپ نے فرایا کم مندور تان بیجد اور تا مرابیداری " رتم نمی بردفت این ساخ باؤگی استان بیاد کے بے بھارانی بطور تحف حض میان عربی کی کا دری مندور تاریخ کا دری مندور تاریخ کا دری بیداری استان بیاد کی دری تاریخ کا دری بیداری استان بیداری مندور تاریخ کا دری بیداری استان بیداری استان بیداری استان بیداری بیدار

معمولات معمولات اورابکہ جیوٹی مسجد نبوائی - اس جیوٹی مسجد سی انگ ایک حصر اپنی را تو مای عبادت کے لیے بنوایا نفا - اس مصصی آپ رائوں کو عبادت بین معروف رہتے ۔ جب نفک جاتے تواس کی

دیوارسے ٹیک لگارکھ ویرآ رام کرلیتے۔ صبح کی جامع میں جمکنی میں طلہ کو درس چینے - اور بدیا ریرون اوربالدوون وہنی عن ا

مبع کوجامع مسجد حجنی میں طلبہ کو درس دینے - اور سایے دن امر بالمووف وہی عن المنکر کا سلسلہ ماری رمبتا ۔

دورد ورسے اوگ آگاس نئی مرونت کے گرو پروانہ وارجع ہوتے ۔ آپ کی خانقا و ہیں لنگر کا خاص ابتمام تھا۔ زائروں اورمسا فووں کے علادہ موضع کے غرباءاورمساکین کو بھی لنگرسے کھانہ دمامانیا ۔

معن میں معن میں عرص کا مطالعہ بہت وسیع اور نظام بت گہری تھی۔ رہند و المعالی میں المرب کا المام کا بات المام داعل کے کار المی سے جو دفت بینا . اس کواب تا المیف و تعنیف

و صال ایک اوصال رجب ۱۱۹۰ و ۱۱۹۰ می بهدا دا وروشع جگنی مین آپ کو دنن کیا و صال ایک مرسال رجب کی بین آپ کو دنن کیا بین جوات کو طرح استان مین میل دورواقع ہے۔ آپ کا عرس مبادک مرسال رجب کی بیلی جوات کورط سے استان سے منعقد ہوتا ہے۔

میان عرفیکی ایک خلفاء ومریری کی نفداد کنیر ب- ان می سے چند خلفاء کی ام یہ خلفاء کے ام یہ میان عرفی درکات کوعام کیا ۔

١- انوند كاعبالحكيم ماحب ساكن بوضع كر كراهي منع مردان.

٧ . محدى اخدوا ده - صاحزاده حفرت ميان عربيكن و

٣ عبيدالله مبا ل كل صاحب، صاحب الدو حفرت بيان عرميكتي

٧ - قا في احو مرعبد الرحن صاحب ساكن ديشاور-

۵-ارباب معزالته فال ماحب ساكن موضع مربند

٢- اخوندحا فظ محد سيرصاحب اكن شر بون-

۷ - فرد از ده ساکن موضع رشم علاقهٔ مدوم . ۸ . نورخد قریشی ساکن نوسه کلی تقانه ( مالاکنژالیبنسی)

### مصرت شاه فعيرالل نقشيدي

وسال: ١٩٥٥ه. مزار: شكاريدسنده

آب کا سم کرامی ف و نفیالله، آب کے والد محترم کانی ناه عبدالد حن اور آب کے دادا کانا شمس الدین نفا۔

فناه ننبرالله كى ولادت باسعادت گياريوي سدى كم بالكل اوألى بى روتاس ولادت بين سوقى -آپر كاولمن مصارك وسلال آباد (افغانستان) بهد-

کہ آپ کے علمی ننجر کی برولت آپ کا نشاراس دورے نمناز ملاء اور فضلاء میں ہوتا ہے۔ علوم طاہر ہر کی میں کے معد نشاہ تنفیرالٹر علوی ایک طویل عرصہ کک مختلف ممالک

بمعدت الما سفركرن بي اورزبارت حرين شريفين سيمترت بوك - الى زلمند

میں آپ نے سلسانفشنبند یہ میں حفرن شیخ محر مسعود دا کم کے دست بن پرست پر ہمیت کی . حواہنے زانے کے اکابراولیا ، میں سے ہے -

اَ بِكُوالِ اللهُ طُرِلَقِيْت يَدِ هِمِ: -الله وفي الله على شيخ محمر مسعود دائم شيخ محرسعيرالا مورى -

شیخ آدم بنوری - حفرت نجد دسر سندی فاروقی نفش بندی -

سسد المتعبديك علاه وطريقه فادربيمي في آب في اجازت ما صلى -

قنرهارس قبام المجدر الشرطوى ابك طوي عرصة تك تندهارس فتم يه بيابل بعد تندهاری ایک درس کاه می درس و نرسی عی ک تندهار می آب نے ایک سیرمی بوائی جرآب کے نام سے موسوم ہے۔ منت عالک کی سیا حت کے بعد آپ سال میں شکار بور منسکار گور میں قبام دسندھ) ہی تشریف لائے سندھ کی سرزبین آپ کو کچھا س طرح لیند اً ئی کر شکار پوری کو آپ نے اینا وطن نبایا اور بیان رشدو مرایت کے سلسلے کے اجراء کے لیے ا کیہ خانقاہ کی بنیا در کھی جوآپ کے بعد لساد نقشبند سے کا ایب بڑاروحانی مرکز ہی ۔ و فنا فقولت ك و تولاي علم ونفن در برد ورع عرفان وتعوف كاده رفت ومن و مرات اور قندهار الله كار بكي كار بكار و المناه المنا خدمت میں کھنے کھنے کرکنے اور علم وعرفان کے نورسے منور موکر جاتے۔ بیٹیا راو کول نے اب کی را بنمائی میں سنوک کی منا زل طے کیس ۔ شال ي وقت كى عقيدت المادت مجتعة السن داني من انفانستان مي ا حدثناه الدالى برسرافنذاري في تقلات مي نعيران عديج كى حكماني فتى يستدهي ميان مرفرانه خان كلبورًا مند رائيساطنت تفاا وركران مي مجنت فان موج كى حكومت متى . يه چاروں كے جاروں فرانروا آپ کی ضرمت میں حاضر ہونے اور آپ کی بارگاہ کی آستان بسی کو اپنے سے باعث فخر سمجتے نے ادرآپ ان کی ذہبی اور فکری نربیت فرطتے۔
انسکار بورکے دورانِ تبامیں شاہ فغیرالقد علوی نے ایکے نظیم الثان کتب خلنے
گنٹ تھانتہ کی نبیا درکھی جس میں متعدد ناور اور نیا یاب کتابیں تغیب میکن افسدس ہے کے آبیکے بعد باس سال بی میں اِنعد نے اسلاف کی اس گنج گرا تا یہ کوندن کردیا۔ بیونعل ہی جانتا' كركس منت في جمع كباكم الله الله السكتب خلف كم بعض على نسخ كمبي كبين نظر لت بي . جامع تریزی کااکی تعلی نسخه جوموم کعیه میں بیٹھ کر لکھا گیا نھا ا ورجس پر ننو وعلماء کے اسنا و فرات و

ا بازن ننبت میں اور شاہ فق الشرعلوی فی لینے تلم سے اس پر چندسل برتی بر نواکر اپنی جرشون کر اپنی جرشون کا بین می موجود ہے جرشبت کا سے میں بیان فقر الشرعلوی نے تصانبت کا ایک پیش بها ذخیرہ جھوڑا جن کی تعداد ۱۷ کے ایس بیان ہے۔ ان کی تعداد ۱۷ سے بین :۔

ا - من العجيل في المدرج التكميل - بيركم بانفوف اورسلوك مين فريس بهد

٢- براين النجات من مصائب الدنيا والعرصات -

٣ - فيوضات النبب .

٧ -طربق الرشاد في تكميل المؤمنين والادلاد -

د . منتخب الاصول . بذ صبعت اصول فقرب.

۲- ونیفته الاکا بر- برگ بعر بی اسفاد علم مدین برج جوتالی کی البینه اس اه ایک فلی است اس اه ایک فلی استری مین موجود بے جس که نبر ۵ سه اورایک فلی سخه حافظ نمان خرصاحب کا کرکے یاس کو مرسمی موجود ہے۔

٤ قطب الارشاد . با علام عاليه در تفوق داسراد حروت واساء واخلاق . يه كناب فابرة

طبع ہو جی ہے اوراس کا ایک قلمی نسخہ لینا ورا نر بری میں سی موجود ہے اوراس کا نمبر ۱۹۹ ہے۔

۸ - فترمات الغیبیدنی شرح عقا کرالعوفیہ - یہ کاب عربی میں ہے اور کافی فغیم ہے اس کتاب کاموضوع فلسفہ و نقوت و اضلاق اہل طرافیۃ اور صوفیا کے عقائد کی نومنیع و شرح ہے اس کا ایک ملمی نستے محب محترم سیر حسام الدین راشدی کے کنب خانے میں موجود ہے اور اس لسنے کو بجا طور ہے نصوف کی انسا نیکا ویٹریا کہا جا سکتا ہے ۔

٩ - جواہر إلا وراد - يركت بعربي مي ہے-

۱۰ قصیده مبروره - یه و و تعبیده به جو ۱۲ یمادی الاول تالالت بی شاه ما حب فروهم نبوی ملی الترالیت بی شاه ما حب فروهم نبوی می نظم کمیا فقا -

الك تابالاز لور في توت الاثار - برك باعرى مي ب.

١٢- فوائد فقر الله ريكاب طب اوروظا لف برايشتو بب -

۱۳ . نزح تعیده بانت السعاد اس کی ننی مت تقریبا ۸۵ صفی نب اورفارسی می ب . ۱۳ . مدفوظات و پران می است اوراس کا ایک نسخه حافظ خان محرصا حرک

ياسكوسم وجوسه

القدوعلى بسياس مقري اورفرانروايان وقت كنام على صفى تربشتل بين بوآب ناس وقت كام على صفى المقدوعلى بسياس مقرين اورفرانروايان وقت كنام على صفى المحيط على المحلط العرص شاه المحلق وفقه اورا سرارا سمل أله كهار بك كات برشتمل بين والا ملا ي سركرميول كالجوالقش انقرالله كي علميت أسجرا ورموحاني الا كارونج بالات اوراً بي تبليني اورا صلاى سركرميول كالجوالقش مهادى المحكول كالمحمول ك

۱۷ یمفوظات وعملیات ۱ اس کتاب کابی ایک نسخه حافظ خان محدصا حب کے بیاسی موجود م ۱۷ سفرے ابیات مشکل تنوی میرنسخد ۲۰۰ صفحات بیشتمل ہے اوراس کا ایک قلمی تسخه کابل میں بایا گیا ۔

فی گفتفت سنت چون مرآن در هم شهود قلب مانارا ازین ره بین در معنی کشود یا د جام سے سکیسر عقل صوفی در رگود مقدر فیصف کر عالم را نزونازه نود خاکی از دیبارگرخ سلمی است اگر جنگری سے بیست ارمے نیافشا رنمی گردد درست یا وری بخت فروزاست نوایس کرده سود بهامه و جال را ننار جام مصنخوا بر نمود چول رخ د فرنباشد د گیرش گفت کشنود در دمند کرید در امراض بس مر بون بو د از نقوش ایس دال لوح و ل او ساده بود سرم پینیم عزیران است خاک میکده لب اگرزسانداک رندخها باتی سعے مست باعقل کیناں گردد که دردو ڈیمزا در دی یا برشغا از صرق دل گری نورد : د و بخار آورد اک کو که از رونی ازل

سرسفرها اله كوحفرت شاه فقر الترعوى كا وحال بوا -آب كا مزار شكار بورسنده وحمال المين زيارت كام فاس وعام ب.

#### مفرت ما في بهادرنقشبندي

وصال وون عدار : كولاك .

علاف تر مرحد کے شہور تنہ کو بال کوجس نے اپناوطن بناکر اس معالے علاقے کو اپنی نبیغ ، اعلائے کلمۃ الحق اور بنید وموعظت سے منور و تاباں بنایا وہ حضرت ماجی بہاور ہیں ۔ جن کا اس علانے کی روصانی اور ثقافتی تا ریخ میں ایک اہم کر دا دہے ۔

سيدعبدالله شاه بن سلطان ميرمرور بن سبدسلطان ميراكير بن سيدسلطان ميرانتاء
ابن سيدسلطان سيحان شاه بن سيدسلطان محدر بير بن سيدسلطان بيركال بن سيدسلطان ميرمال بن سيدسلطان ميرمال بن سيدسلطان سياد والدين بن سيدسلطان بها والدين بن سيد سلطان عبدار من من ميدمومران بن سبيد سلطان اميرا حدين عبدالعزيز بن سيدمحدا براسيم بن سيدا م عنى مونى دما بن سيدام معنى مونى دما في من سيدام جعفر صادق بن ام باقر بن سيد محد

زين العابرين بن سبيرام محسين علبال ام .

عفرت ما جی بهادر کی ولادت باسعادت ۱۹ روب دونته ۱۹ ۸۵ اراده المهایی ولادت باسعادت ۱۹ روب دونته ۱۹۸۵ المهایی ولادت بین بهدی به بین به بیان به بی به بی به بی به بین به بین به بی به بی به بی به بین به بین به

حضرت سیرادم بنوری کی تعدمت میں ما متری است ما جی ببادر کو ال " بیں

جمکہ صفرت عابی بہا درک عرسز و سال کی تفی آپ کے قلب بی حفرت سبدادم بنوری کی مقیت کا بحراغ روش ہوا آپ کو معلوم ہوا کہ حصرت میر محد کلاک مکری جو صفرت سیدادم بنوری کے عظیم المرتبت تعلق بی اس خبرکوسن کر عظیم المرتبت تعلق بی اس خبرکوسن کر آپ اپنی والدہ محزم کی ضورت میں ما صبح بی اوروالدہ سے عرض کیا کہ حضرت میر محد کلاں دح حضرت اوروالدہ سے عرض کیا کہ حضرت میر محد کلاں دح حضرت آدم بنوری کی ضورت میں جا ہے جی ۔ میری جی تمنا ہے کہ میں ان کے ساتھ حضرت میری جی تمنا ہے کہ میں ان کے ساتھ حضرت میری جی تمنا ہے کہ میں ان کے ساتھ حضرت میں جا ہے جی ۔ میری جی تمنا ہے کہ میں ان کے ساتھ حضرت میں جا ہے جی ۔

آدم کی ضرمت میں ما خربوں ۔ آب میرے لیے دما فرائیں۔ چنانچہ آپ کی دالدہ نے آپ کو اجازت دی اوررخصت کیا جب یہ حضرت میر محد کلال کے ساتھ حضرت آدم بنوری کی ضورت میں بینچے نو

حفرت آدم بنرى نے آپ كو ديكه كر حفرت مر خركال سے يو جهاك بر اوا كا توصاحب سواوت معلوم

ہوتا ہے، کون ہے ، میر محمد کال دیے عرف کیا ، حضور اس کا نام عبداللہ ہے اور محضور کی زبارت کی مجیر تمنا رکھنا تھا۔ حضرت سیر آدم بنوری نے خوش موکر فرمایا کہ :۔

برببادرے اور نواس ببادری رفات ادر محاست بی ایلیے ادر بینیزے ادر جو کچے میرے سینے میں علوم طا بری وطفی بیں ، اپنی ضلا داد استعداد کے بینے سے کھینچ کرنے جلے گا دریے ہما ہے

به دراست ونوبهایت در فاقت آی بها در در آید وای شیراست - دانی درسبینه من از ملوم اسانی و جنانی است بقوت بینیهٔ استفداد خلا داد خوابرکشید و خوابد برگرد- وای از نعلفا د ما ست .

نعلفا، ماست . منعفار میں سے ہے ۔ اس کے بعد حضرت سیداً دم بنوری اسٹے اور آب کو سینے سے سکا کر یہ دعافرائی الباایں قرزندار جمند مار البر مزل البی اجمادے اس فرزندار جمند کومز ایم عقود سکد بینی اوراس بهادر کودراجات در مقابات اورمعاتی داسرار کی دولت کے

مقصود برسال واز دمان حصول درجات ومقامات معانی واسرار این بهادر راغمی گردان -

ایں بہادر راغی کرداں - صول سے عنی کر۔
ہمرا پ نے حصرت سیرادم بنوری کے دست تی پرست پر بعیت کی اور کہارہ سال
میروٹ کے سیادم بنوری کی خدمت میں سے حضرت ادم بنوری ایک باطنی

صلا عبتوں کور کور کراپ کی تربیت باطنی برخصومی نوجہ فیقے تھے ، اوراپی عباس میں توکھیے تھا تُن و معارف بیان فرطنے اس کا مخاطب خصوص اور روئے سخن آپ بی کی طرف ہوتا تھا۔ یہاں کہ کہ آپ

مزل كمال بريبي كرفطم تجليات ذوالجلال مدے اور خلافت مروران موے -

ای زیانی آب نے بیریکے ساتھ وبھیئرج وزبارت رومنہ نبوی سی استوب وسلم کی سعادت ما صلی بھرآب

نے کوا طبی نظریف لا کررشدو برات کی شعروشن کی اورافغان فبائل می اصلاح وزریت کا کام برا یہ بیلنے بیانیام دبا آپ کے فیون ورکان سے بہا داعلاقہ منور ہوگیا فضوصًا اس

شهر کے اطراف واکنا فٹ کے لوگ اس شم موفت کے گردیروانہ دار جمع ہونے لگے۔ مناب این این این این این میں الادام مار مرکز نیاز کا کا مرحق سوار گاہ ہے۔

ای زبانی کادیوی ای زبان احوال و مکاشفات کی بنا برجن سے آپ گزرسی فراید یک کادیوی سے آپ گزرسی فراید در ایک مزل سے گزرتے ہوئے فراید د

من عدا را بیشبر سر می بینم من عدا کوان سر کی آ کھوں سے دیجیتنا میوں ۔

اس بنا پر لوگ حفرت ما جی بها در کو" خدابین "کینے سکے یا منافق ما جی بها در" میں ہے کماس دعوٰی کا چرجاِ عام ہوا ۔ بهان کی کر اس دعوٰی کی شہرت مبندوستان سے مکل کرخواسان کے مہنتی

اورنگ زیب اس زمانے میں خوشحال منا دیک دیب اس زمانے میں خوشحال منا دیک اورنگ زیب اس زمانے میں خوشحال مال میں تقیم تقا است میں ایک تما صد بھیے کہ کہ کوایک است میں ایک تما صد بھیے کہ کہ کوایک

فران کے ذریع سے حسن ابدال طلب کیا ور مکھا کہ بنیاب، ولمی اورلا ہور کے علاء آپ کی زبارت اوراس مسئلے کی تحقیق کے منتظریں۔ اس سسئلے کی وضاحت فراکرآپ تشریف ہے اسکتے بیں۔ اگرآپ کو بہال تشریف لانے میں کچھ کقر بحد تو آپ کے بیے تشریف لانا منروری نہیں۔ آپ کو کے اور دا آنے کا پور دا منبار ہے۔

شاہی بغام طفے کے بعد پ فرراحس ابال تشریف ہے جائے کے بیے بنار ہوئے اور
پشاور المر و بال کے شہر رفقہ اضیع حبیب بننا وری کے دولت کدے بیں منتبم اور فہان ہوئے۔
دوسے دن مرخرش ہو معاصب باطن بزرگ اور جبید عالم تقے اور بننا ورکے و و سرے مشائع اور
عاماراً ب کی ضربت بیں حاضر ہوئے اور تصدف و سلوک کے تختلف مشکل دعوز پر آپ سے اکتساب
کرنے سے بیمان کک کرشنع حبیب بننا وری نے آپ سے عرض کیا کہ اگر جبا دشاہ اور گئی نہیب نے
ایک کونیا بت تعظیم و توفیر سے بلایا ہے اور آپ کواس کا اختیار دیا ہے کر آپ نشریف لے جائیں یا
نہ لے جائیں ۔ فقیر کی دائے اس معاملے ہیں یہ ہے کہ آپ بادشاہ کی مدمت ہی کوئی عذر کھ کر جبحوا
دیں اور وہاں نشریفی نہ لے جائیں کیونکہ وہاں حوظار جمع ہیں وہ آپ کے اسرار دمعارف کی حقیقت
دیں اور وہاں نشریفی نہ لے جائیں کیونکہ وہاں حوظار جمع ہیں وہ آپ کے اسرار دمعارف کی حقیقت

آب نے شیخ جیب کا بہ شور می کران کے زائد پر ا تھ مانے نہوئے فرمای بمیرے بھا ئی اہم مطمئن دہوا ور فیھے تعاون کو ۔ اگر زندگی باتی ہے میں وال پہنجوں گا۔ اور تم اس جوان کی بساور ی اور جوائت کی خرستو کے ۔ اگر جہ اس وقت اور نگ زیب کے دربار میں مبند وستان کے علیاء کو اُجھاع ہے ، اگر علیائے ایران بھی ان کے علیاء کو اُجھاع ہے ، اگر علیائے ایران بھی ان کے مدد کا رہوئے نب بھی میں الفظاء النہ اس دعوے کوان کے سامتے امن کہ دوں گا۔ فیصل سے جو سوائے حضرت مجد دو تو ت وی ہے جو سوائے حضرت مجد دو اُل نے وہ قوت وی ہے جو سوائے حضرت مجد دو اُل نے موہ قوت وی ہے جو سوائے مقارح علم العن نائی ' اور حضرت سید آدم بنور کی کے سی دو سرے کو نہیں ملی ۔ افضی دو دور بائے مقارح علم مدتی سے یہ جند قطرے اس فقر کو سامی میں جنانی ہو گا جسن اہدائی سے سیجند قطرے اس فقر کو سامی میں اُجا ہیا میں ابدائی اور دو طلب ہوئے جسن اہدائی سے مراباء ہوگوں نے تب کی دوجہ لیج بھی سفریں اُب اُل سے دوکوں نے تب کی دوجہ لیج بھی تو بیا تین سو با بیا رسو علی اور دولایا ۔ لوگوں نے تب کی دوجہ لیج بھی تو بیا تب ہے کہ در بار بھی جو علی اور جور دیا ان میں مولای اور دولای اور خور در فق الا ہو تو در بات یہ سے کے در در کو رہ بار بھی جو علی اور جور در بی ان میں مولای اور دولای اور خور در فق الا ہو تو در بار بھی جو علی اور جور در بی ان میں مولای اور دولای اور خور در فق الا ہو تو در بار بھی جو علی اور جور در بیا ان میں مولای اور دولای اور خور در فق الا ہو تو در بار بھی جو علی اور جور در بیا ان میں مولای اور دولای دولای اور دولای اور دولای اور دولای اور دولای د

ا دراخونداله داد دبلوى وغيره نعطائ دورار كوشور ودياسي كدمبي جسيد دربار مينجول توكوئي عالم مرب استقبال کے بے کھڑا نہ ہو سکن مرے بیرنے تھے کو بہا در کھتے سے القب کیا ہے۔ نم وعجع کے کہ بیسلاء بری تعظیم کے نے کس طرح استے ہیں . دوسرے ون جی آب ادر اگ زیب کے و رہاد میں بینیج تو کوئی ندبر کارگرز موئی اور غیرارادی طور برتمام علارآب کی تعقیم کے لیے اس کھرے ہوئے اورسب كسي خاموش بع .آپ في خوداس خاموشي كو تورا (در فرمايا .

سى سبحا نه وتعالى كوجوكه بي بيون و بدجت بعاس فابرى كم سعرفين بون د كرما طني أكيمرس

من قطب وغوت إي زمانه ام حق بي اس نه ملنه كا تطب وغوت مو سبحانه وتعالى راكه بيمجون ويع حجت است بمینم مرمی مبتم نه به حیثم میر

انه عطش چوں درقدح آبے خورم درددون آب، سی ما نا ظرم درمان سی سان نا ظرم درمان سی ما نا ظرم درمان سی سے جب میں بیائے میں بانی بیتا موں تو میں بانی میں کا درکیفن ہوں ) اس مومنوع برباین جبرروزمنا فاه بهوتا دلج علاء کی طرف سے اس مناظرے میں جنوں نے حصرابا ان میں انوندشاه مرادد بلوی اورمولانا نورخمد مرقق لاہری نفے سکین آبت اپنے دعوے كى خفيفت كوعلاديروا منح كرديا .

عطیباتنامی خوابش طابرگ کریراجی با بنام کرآپ کونا کوجیور کردارالسلطنت للبوري سكونت اختيار فرائي - أببية جواب مي ارشاد فرما باكربات برب كرمري أبا واحداد كاوطن كونا ك سر اور مين استنبين حيوات . اور بون عي دومري مكم كي سكونت مجمع الجمعي تنبي معلوم بوقى - بيراورنگ زيب نے كبراجها تو بيرآب لبنے كسى صاحبر اف كون بورس اصلاح د شرکے لیے مقرر فرمائی ۔ آپ نے فرمایاکہ میں لیتے منچھا رائے ما جی خمد عمر کو دیاں مقرر کروں گا بهرادر بكذربياني ونهابت تعظيم ونؤنير سے رخصت كيا وربيلتے وتت منهر حيندر جرجندالم شرفان افغا ك كخام مع جى منهوريس اوراك سوچىسى حريب اورج كنال بخت ادا عنى

سِس كوعرت مين دوقليه شاى مجى كنف سق اور كجيه زين كونات بي اورتصف بيشر كونا طلايق ائمه مرفوع القلم كم فينشى -

حفرت عبدالنبی شامی کے اپنے رسالے میں کھا ہے کہ اورنگ زمیب حفیقت تصوف کے دربار سے منا افرے کے بعد والیبی میں بانچ اہ آپ لاہور سے وطن دوانہ ہونے لگے فرہ ہور کے عالموں اور مار فول سے آپ لاہور سے وطن دوانہ ہونے لگے فرہ ہور کے عالموں اور عارفوں سے تا تی کو بیان فرمائیں کہ ہو۔

منقر بھی ہوں اور تام عمم سوک کا نعلا صرفی اس میں آجائے۔ آپ تفویلی در بر کریاں ہے ، بھر مراعظ کرنفوت کی حقیقت پر جبند کایات ارتئاد فرطئے جن سے بینتیج نکالا جاسکتا ہے کہ نفوت کے منازل طے کرنے سے بینچ علم میں استغراق تھی از لب هزوری ہے۔ آپ کے کمات کا مفہوم یہ مقاک عرفات کا خبور کا بوتا یہ مقاک عرفات کا خبور کا بوتا ہے۔ ایک کا تعدیق اور دور سرے کا اس کی صفات ہے۔ وا ات کے متعلق انکشات سلوک کے کمال متعلق انکشات کے متعلق انکشات سلوک کے کمال متعلق انکشات کے متعلق انگلائوں کے متعلق انگلائوں کے متعلق انگلائوں کے متعلق انگلائوں کا متعلق انگلائوں کے متعلق انگلا

صاحب مناقب ما جی بردر نے مولانا فوٹر مرفق لا بردی کی آپ کنشف الامران ملفاع کے حولے سے آپ کے مریدوں کی نعداد ایک لاکھ سابھ ہزار نوسوشیں بتا گہے اور مولوی ننا و مراد و بلوی نے آپ کے مریدوں کی نعداد لینے رسالے میں آپ کے مریدوں میں دولا کھ سابھ ہزار نوسوشیس بتائی ہے ۔ بیقویہ بلنی نے اپنے رسالے میں آپ کے مریدوں کی نعداد سابھ ہزار نوسوشیس بتائی ہے ۔ صاحب منافب ماجی ببادر نے محد بعقوب بلنی کے قول کوزیادہ معتبر و ستند بتایا ہے ۔

اس اعتبارے کہ آپ کے اس کثیر نعداد میں مربرب عقد ، ظا برہے کہ آپ کے خلفاد کی فہرست بھی طوبل ہوگی ۔ آپ کے معق مشہود خلفاء و مربیر بیر ہیں ۔

ا۔ صواف نیا نور هیا صداقتی : مولان نور محد مرتن بن محد فروز بن منع النولا موری ہو ابیٹ دور کے مشہورا ورجید علی دیں سے ابتدا میں دو حفرت عاجی بہا در کونا فی کے سخت منا لین میں سے ۔ جبتا نجے اور نگ زیب کے دربار میں حضرت عاجی بہادرا ورود رہے علیا ہمیں مذا بہتی پر جومنا ظرد ہوا تھا نہ مرت بہ کرمولانا اور محد اس سنا طرے بیں بیش بیش سے بلکہ ایک مناظر کی جندیت سے الفوں نے علیاد کی جنب سے اس مناظرے میں حصد لہا تھا لیکن وہ معد میں نائب ہوئے اور منرت حاجی بہادر کے دست بنی برست بربعیت ہور ضافت سے مرفران ہوئے ان کی تصانیف میں سید شریعین کی ب' تصریف ''کی شرح مشہور ہے اور ' منا نف حاجی بہادر کولا فی ' سے ان کی ایک اور کتاب '' کشف الا مرار ''کاچی بہتہ چیت ہے جو غالبًا حضرت کی بہادر کے حالات برسے ۔

مع الاف پر ہے۔ ۱۰ ابخو تا نعب کا نا ننگر هاری: اخوند نعیم با بینی ساکن کا مرہ بریمی حفرت حاجی
بہادر کے عظیم ارتبت خلفا رہیں تھے بعلوم طاہر بری کئیں کے بعد بر ابب وصے تک موفت حق کے
حصول کی ال شوہ بہتو ہی سرگر داں سہے بیبال کا کہ یک دن فاز جمعہ کے بعد سبح جمہابت ماں
میں ان کی الاقات حضرت عاجی بہادر سے بوئی۔ اعفول نے ابسے بہیت کی النجا کی حفرت
عاجی نے فرمایا کہ یہ وقت بعدت کے لیے مناسب بہت کی انٹراف کے وقت خلون
میں اس فقر کے باس آؤ۔ بین نیہ و و انٹراف کے وفت آپ کی خدمت بی حاضر بوئے اور آب
مرواز فرمایا۔

### مخدم حافظ عياض ونقشيندي

ومال ۱۱۱۷ ه مزاد: پشاور

ما نظ عبدالغفورین وی بیناور کے عنہور موفیائے کام بی سفے ان کے والد تحزم کا اسم گرامی شیخ محدصالح کشمری تھا۔ آب نے روصانی تعلیم و تربین سلسلار لقت بندیہ مجدویہ کے شیخ حاجی اسمعیل عوری نقت بندی سے حاصل کی جو حضرت شیخ سعدی لا ہوری کے جلیل القدر ضلقاء میں سے تھے۔

بین ہی سے آپ کوریاضتوں اور مجابروں کا شوق تھا اور لائین ہیں آپ کی میں آپ کی پیشانی سے انوار ولائین ہیں کہ میں ا

بچین ہے سے اپنے مالد محزم کے سابھ کٹیر جاتا تھا اور مغرت شیخ اِ باعبدا کیا ہے مزاد برجو محامہ فتح کدل میں واقع ہے اپنا وقت فوافل پڑھنے میں گزار تاتھا ۔

صافظ قرآن کو بست دوق می افظ قرآن کو بستان بی است فدر دوق تھا کہ زمات میں کو بستان کا مرمن تھا گریا وجود کس مرمن کے میں فران میں اور بستان کا مرمن کے میں فران میں بیان کا مرمن کے میں فران کو بیان کا مرمن کے میں فران کا استخدار کا درمن کے میں فران کا استخدار کا درمن کے میں فران کا استخدار کی کا مرمن کے میں فران کا استخدار کی کا مرمن کے میں فران کا استخدار کی کے میں کا مرمن کے میں کے میں کے میں کا مرمن کے میں کے میں کا مرمن کے میں کا مرمن کے میں کے میں کا مرمن کے میں کی کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کی کے کہ کے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ

میرسیدی بمدانی کی خانفادمیں حاضری ابنی ریاضتوں ادرجا بدوں کے سلسلے میرسیدی بمدانی کی خانفادمیں حاضری ميرسيطى بملتى كى نفانقاه مي حاضر برتنا ودفاتحه بيسفناء

ایک خواب ایک روزخواب می دنیجا کرمیں دوسرے رو وں کے ساتھ حفرت ایک خواب ایسانی کی خدمت میں ما مزبوں . آب نے م سے عزبایا کم ہمارے منافر ہو ۔ آب نے م سے فرایا کم ہمارے منافر موسے میں قرآن جمید حفظ منافر دو۔ جنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میسے جندون میں قرآن جمید حفظ

مشیخ محد عربینا وری ماحب جوابرالسرائر ، کا بیان ہے کر ما نظاعبدالعقورے ملاقت ابندار پشاور میں ما فط محمد اسمبیال غوری رینیا وری کے صفحہ ارادت میں شامل بوراستفاده رومانی کی بھیرلا بردیس ما مز برو که حضرت سعدی لا بوری کی بیت سے منز ت ا ورسلسلهٔ نقت بندید، قا دریه جشتیه اورهمرور دیمی خرفه خلافت سے سرفراز بوئے ۔

ربانستنیں اور مجا بدے ابنا دری تام تا مرات صبی نفس اور مراقع بی مشعد ل

عشق اللي كى بەكىيفىن ئقى كەاگركونى قُرَّان قبيدى كوئى آبت ان كەملايىت تلادت كن يكوئى نفظ الترزيان برلا الباطنيادان يركر بدطارى بومانا -

ما فط صاحب کے آئیندا خلاق میں جو جو ہرسب سے زیادہ نما بال نظر آ ناہے استنعنا وه ال کا استغناءو بے نبازی ہے۔ خند نبنہ الاصفیا، میں ہے کہ وہ دنیا اور

الى دنيا سے مطلقاً به نیاز سنتے ، اور بہیشہ مساكین ومسافرین كی ندرمت بين مشغول رہتے تھے فرص خورت بين مشغول رہتے تھے فرص خورت بين شغول مساكين دمسا فروں كى معرمت بين شغول مساكين دمسا فروں كى معرمت بين شغول مساكين در دونيا منى كا به عالم بھا كذنتر يا با بي سوا دى آب كے معلام كے مطبخ سے كھانا كھانے سنے اور كمبى آب كے معلام مسبح سے شام بك كھانا بكانے بين مشغول مسبتے ہے ۔ ما فظ صاحب علاوہ كھانا بكانے بين مشغول مسبتے ہے ۔ ما فظ صاحب علاوہ كھانے كے حاجتم فروں كى نقراور باس سے جى مدور طاق سے ۔

واصل " إور" ما فظ كلام الم" سے تكالا ب.

شيخ عبرالعمور ما فظ ديب يون فداكرد جان بنام الله طافظ واصل است تاركيش تم بخوان حافظ كلام الله عافظ صاحب كامزار لبينا وك شهورزين مزارات مي سع و المساسب كامزار لبينا وك شهورزين مزارات مي سع و السينا

### حصرت وليحلى لقت بندي

وسال: الاستان، مزار وض الكيميل بور

سابق صور سرحد کے الی نظرکے مشام جان کوجن بزرگوں کی رومانی خوشیونے مہکایا ،
ان میں حصرت نظیج بجی معروف بہ اس حصرت جی بیم و ان کانام شیخ بجی کمی ان کمانام شیخ بجی بیم و الدکا اسم کرای بیرواد نفا و و ف با جفتا فی امغل کے الدکا اسم کرای بیرواد نفا و و ف با جفتا فی امغل کے ا

آب کے اجدادی کوئی بزرگ ماوراد اسمرسے بہاں تشریب لائے سفے۔ صالات المشق ولا بين كه اس كُلُّ سرسيد في علوم ظا برى كُنْ عميل كمبال بك كى ان كم صالات المستحدة بكى ابتدائى ذندگ کی تعنعیدات ببی کہیں متبین مل سکیس . حرف اتنا بنا جلتاہے کہ وہ ۱۹۰۱ھ ا<mark>سالا</mark>لٹ میں بیدا معیت ایفوں نے سلسل نقشبندیہ مجدد یہ کے شہور بزرگ حفرت سعدی لاہوری و کے وست بربعیت مه کرنتر قد خلادن حاصل کیا بیشیخ سعدی لا بهوری کی نظر میں جواس سعادت مندمربدر کی عظمت بھی اس کا اندازہ اس سے موتا ہے کہ جب ١١٠٥ و ١١٩٩٠من ميں حفرت سعدی لا موری بینتا و زنتزلیف لائے تواس کو سرولایت کی عظمت وجلالت کو اپنے مربدین يرواضح كتر بوك ومايك وواب شيخ يجني سے اكتساب فيف كريں۔ سنن عرفيكني اينى كاب توضيح المعانى ك ديباييمي ان كمنافب وعامد كوبيان م تيون كيتين-قطب مفت المليم شبخ رسفا مشيخ يحني بنده أعاص حدا عوت اعظم خواصبهٔ سر دوسرا مخزن لطف دعنايات تعرا سيد شاه محمر توت قادري كا روماني استقاره بينا دري نم لا بوري . جو عظیم المرنبت صوفید مبر عقد وه نها بن حشن عقیدت سے آب کی مذمت میں عاصر ہوتے اعفوں خەسىلىكى نىڭ خىبىرىدىمى كې سىھىرومانى استىغادەكىيا - و مالىنى كىداكىدىرىسالىدىمى آپ كى عظمت م حلالت ننان کومیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معزت شيخ يميلى جي افرا درمانه مي معزت بيئي جيوصاحب كدازا فراد سے ایک فردیتے۔ آب كر تبينه اخلاق مين تواضع و الكسار ، فياضى و أنن ونقدس ، توكل واستنها ، التحلاق التعلق الت

عیادت وریاضت الهیمین گذرتا نقارشن حق کے سواتی کو اتن فرصت نظی کر

کسی اور چیزی طرف منوجه مول - آپ کی فحفل اس فقدر بر وقار سوتی نظی کرکسی کو آپ کی محبس میں بات کرنے کی جرات منه موتی نختی - آب کی ایک خصوصیت به صی نظی کہ جو بھی نئر کی محبلس بنونا دہ حیب "مک محبلس میں بعیفتا خداکی طرف منوجہ دمبنا ، ہمیشہ زمین برسونے بنتے یمکیرسس رہائے منہ رکھتے ہتے ۔

وفات موضع الك فنع كيمبل بور بي وريائه الك كركادر و أيام و الأولاد

عام ہے۔ "نذ کردن میں آپ کے دوصا ہزا دوں کے نام طنے ہیں ۔ جن میں سے ایک صاحبزاد اولاد کانام شیخ اسماعیل اور دوسرے صاحبزا دے کانام خواجے قمیمیلی تھا .

قلقاء السيك فلفاء كى تقداد كنيرب كين جس نے غير معولى شرت وعظت ماصلى على الله على مشهور بيس -

## حضرت تواجرع الرمم باغدى لقشيندى

مزارة حسن المال

مبالم المرادي عبدالرهيم ہے۔ آپ كى ولادت باسعادت باعدرد ميں موئى جوكسدر بباطيس وافع ہے۔ ابتلا ملاليه مينسيم ماصل كى اوردرس نظامبر كى كميل سندوسنان كے مختلف مدارس میں کی ۔ زمانہ طالب منمی ہی لیں آپ کے فلب میں معرفت البی کا ذوق بہدار موا اوراب مخنف مفامات برمون مرئ موشره شريين ضلع را وليندى بهنج -فدمت بیں رہ کرریا فتنیں اور مجا بدے کرنے ہے ، اخراب کے شیخ نے آب کو فرقد مفلا نت عصر فرانه فرطايا ادر حكم دياكه وه لين وطن والبي جاكدرشد وبابيت بي معروف بول ـ م بالبغ نشيخ كے ارتفاد كے مطابق با غدر ہ ضلع سزار ميں منوفن بوكر رفت رو برابت رفت رو برابت بي معروف بوگئے سكين جو بكر با غذره اكب اليے مقام بهوا قع تفاكر ولا لطالباي حق كوراسنغى سخت دشواربور كاسامناكرنا لجرنا تفااس ليركب لینے مربدوں کے اصرار برجسن ابدال کے قربب سالک آباد میں نغیم ہو گئے اور میسی مسجد و تا نقاہ تعميراكرا فزيم ك اعلائك كلية الحق اور تبليغ بس معروف سب آپ کا بڑا وقت زبدوریا ضن اور مباد نبالئی می گزرتا نفا ناز با جاعت عیادت بهی کارتا نفا ناز با جاعت عیادت بهی کارتا نفا ناز با جاعت کا عیادت به عکس س سے زیادہ عایاں نظر ناہے - اکثر برشعر پر صنے غلاب بمرکت ده گزیر کرگذبزل نخوابر رسید آپ فرمایا کرنے منے کراے وگو! اگرتم الله صفح بت رکھتے ہو توغیر اللہ کو ول سے نکال دو- بوكو! النّرسي صلح كريو التُذكورا ضي كرو - جندر وزه زندكاني كوغنيت محجو، الله التُركو

الشرتجدكا ودوكيا كرور

وفات القریبًا پیاس سال که آب سادنقطبندیه کی نعیبات کوعام کرند ہے۔ برصغیر مندر باک کی قسیم سے پہلے آب واصل الی اللہ ہوئے۔ آب کا مزاد بُرِ اوْرُسالگاہُ اللہ بیت جوسن ابدال ربیدے اسٹینٹن سے دومیل منزق اور مزار ہ بیٹری روڈ سے ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

معلقاء کابر ناہ ہے ۔ وہ ( نفانت کے فیم عولی شہرت و مقبولیت ماصل کی وہ حصرت معلی اسلی ہیں۔ اسلی کا بی بیا کا بی ناہ ہے ۔ وہ ( نفانت کے فیم ع اور اس نفارخود الفوں نے ایکے فقل میں قوایا کہ بیری عمر امری عبدار حمٰن والی کا بی کی وفات کے دفت ، ۲ سال کی تفی ، ان کا سلیم نسب حصن عبدار ناق کے دائے میں موانع کے دفت ، ۲ سال کی تفی ، ان کا سلیم نسب حصن عبدار ناق کے داسلے سع حصن عبدار ناق کے داسلے سع حصن عبدار ناق کے داسلے سع حصن تعویٰ اعظم سے جاملت ہے ۔ انفوں نے ابندائی تعلیم لینے موضع امیان دولا عمیں حاصل کی ۔ اس کے بعدان کی دبئی تعلیم کا استفاا ان کے والد بزرگوار نے کہا اور لیقت تعلیم کے بعد دہ انفاز سنان کے دفت برشاہ افغان سنان کے موقع برشاہ افغان انتخاب کے موقع برشاہ افغان انتخاب کو خواہوں کو جلا ولی مونا بیا اسلیم نفان سنان سے ساکر قب کی علاقے میں افغان انتخاب کو خواہوں کو جلا ولی مونا بیا اسلیم نفان نسان سے ساکر قب کی علا ہے جی افغان سنان سے ساکر قب کی علاقے میں موظون مو گئے ۔

کابل شاہ ابتدابی سے زبدوریا صنت کی طرف ماک سے . بہ حبلاہ طنی طبیعت برا ورجی انزانداز ہوئی اور دل دنیا سے منتفر ہوکہ باسکلیہ زبدو و مدع کی طرف مائل ہوگیا . قبا ٹی علاقے می انزانداز ہوئی اور انزاند کے بعدا مخول نے شب قدر کے مقام سبحان خور میں ایک عرصے تک جلدکشی اور ریافتیں وجام سے کیے۔

آخر صفرت خواج عبدار حیم با عدری کی بارگاہ عظیم المرتبت میں ما صفر ہوئے اور آپ کے دست جی پیست بر بیت بہور مختلف ریاضتوں اور مجا بدوں کے بعد خرقہ مخلافت سے سر فراند ہوں کے موضع گاڑ میں مقیم ہمرکار شادو سے موٹ کے دوضع گاڑ میں مقیم ہمرکار شادو سینسن اور نیر وہوعنطت میں مشغول ہوگئے ۔ اعلیائے کلمت الحق اور رشد و برایت کے لیے آپ

اس علانے بیں متعدد مزنبر دورہ کیا۔ سم ضلع مردان کے مثنائخ وعلار ان کے نبون درکات سے
استقادہ کرنے تنے بہال یک کہ حکومت برطانبہ نے ان کے انٹرورسوخ کو دیکیے کر اختیں سابق عوب
سرحدسے نکل جلنے کی حکم دیا۔ اس حکم کے بعد وہ سابق پنجاب کے علاقے بی نشر لیب نے آئے
بہاں جبی ان کی زندگی کا منفصد رشدہ برایت اورسر بابندئ دین نفا۔
حضت کا بل بننا ہی تھانسے میں وہ دان مت دی شاہ طور سرفا بل ذکر ہے۔ آب کے

حضرت کا بل شناه ک نصائبی میں و بوان متنان شاہ خاص طور برخا بل ذکر ہے۔ آب کے میں صاحبزا دے سبرعبدالغفار ، سبر عمر اور سبدعر میں ،

## حضرت علا محى التربن تسوري نقشندي

وسال: سياله مرار بغمور ( يجاب)

برورش وررسیت رحمة الترسید کاسائی طفت مرسے اُر گرگیا اور آب کے مرد گوار بردورش وررسیت بن خورجمنز الترسید نے آب کی نرمیت کے ساتھ ساتھ نویرسم سے آداستہ کیا ۔ مولانا ہے منقدل ومعقدل آبسے حاصل کیا اور ابتدائی مقا بات سلوک می آپ کے زیر توجہ طے کیے بال ک علاوہ دیگراساندہ سے جی اکتساب علم کبا۔ آئر آپ کے چیا بھی اس دنیا سے رخصت برگئے۔ آپ نے علم صربت معفرت ثناہ عبدالعزید محدث دبلوی قدس سرہ سے بٹرھا اور علم صربت پڑھا تے کی بافاعد سندھاصل کی ۔

نیاه علی کی بیعیت کی خدت میں ما صربو کر طلب نیف ن کیا کی خدت میں ما صربو کر طلب نیف ن کیا

موں ال تشریف اوری سے قوری در بہت شا وغلام علی دھنۃ اکتر علیہ ما مزین محبس سے فرایسے ف "ای شریف اوری سے قوری در بہت شا وغلام علی دھنۃ اکتر علیہ ما مزین محبد ویہ بب شامل ہو ہے داک فاضل اجل سلم مجدویہ بب شامل ہو ہے ہیں ۔ معنون شنا و صاحب نے بیت کے بعداً ہا کا لاقہ بوا بی اہراه با اور قرابا "لے مبر ساللہ اجو فیفن معنون غوف باک سے ورا نفظ ، عطاء کا کا ت بہنی ہے ، و وان کو نصیب فرما " کے مبر ساللہ اسلام کا مقام اللہ م

شاہ خلام ملی دبوی نے مولانای تربیت بیں بڑی جا نفظ نی سے کام کیا اورالیب معلوم ہوتا کہ آپ لیے کنت بیں اور الیب معلوم ہوتا کہ آپ کہ آپ کی اسس خصوصی نوب کا یہ از ہواکہ نفوری ہی مرت بیں سلوک کے مثاول لیے کرکئے آپ کی روسانی تربیت کے واقعات کوسامتے رکھا جائے تو دافع ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد نے مولان غلام محی الدین فضوری کو محلی وشاری دورای سامتے رکھا جائے تو دافع ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد نے مولان غلام محی الدین فضوری کو محلی وشاری دورای کی دورایت کے لیے نیار کہا ۔

مرتزر کی عماریت کا ہے ان کی منایات کا طہور ہونا رہنا ہے مہران تقے گا ہے مرتزر کی عماری تقے گا ہے مان مجبور ہونا رہنا تفاء ایک دفعہ خان مجبور ہونا رہنا تفاء ایک دفعہ خان مجبور انبساط زمایا یقلام مجالدین کو کس جگہ کا بیر بنا دیجیج ک

اس پرحفت شاه ساعب بوش ہے آگئے اور فر مایا ۔ " تم بہت کم بمت ہو بم النہر سار پنجاب کا بسر بنا ہی گے : تَرِقُ ثُلَافْت عِطَا بِواَ اس مبارک نفر بِدِ مرقر ثمل فیت میں سا جزادہ رؤت احمد (مولفت تقدیر وقی) مولانا محرطیم ساحب بھی شرک محقر ان دونوں بزدگوں کو مجی محصرت شاہ ساحب نے حکم دیا کرخر ڈیڈ مُلافت بین نے بی آب کی مدد کریں کی تکم یہ بزرگان نفت بند کاطر لغہ ہے

ابب دفعه مرلائ رمضان کے ددرے کی افساری کے بیے حضرت نتا ہ صاحب کی ضعرت میں کھٹیڈر اپانی نے کر حاصر بوئے ۔ شاہ صاحب نے ازراد محبت فرماین کم مجنوں ہے آوردی برائے تحف بہاں آب نے ابنی شعاکر بنی کا عند البالہ بہار کہلے او با نوشاہ ساحب نے نوش دل ہوکر وزیا با برد الله خلیات بہرد المعدفی نے دا کوموفت کی گھنڈ کی نصیب کرے بیرد المعدفی نے دا کوموفت کی گھنڈ کی نصیب کرے بیٹر مرد اللہ بہرد المعدفی نے دا کی سے دل کوموفت کی گھنڈ کی نصیب کرے بیٹر مرد اللہ بارد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر میں بیٹر مرد اللہ بیٹر مرد اللہ بیٹر میں بیٹر می

شیخ و طرافیت مشیخ و طرافیت دهمنه الترعلبه . مرزا فطهر حان جانال رحمنه الترعلیه ، مبید نور محد بدا یونی رحمنه الترعلیه ، حضرت مجیف الدین رحمنه الترعلیم ، خواجه محرم صوم محمنه الترعلیم اور حصرت محدوالف نانی سنسخ احمد مرمندی فارونی رحمهم التراجمین .

ا آپ بمبیشه ملاتان کرنے والوں کو انباع نزاییت کی تلفین علیا، سوْما در انگریز سے دور ر بنے کا درس دیاکر نفستے۔ چنانچہ نواب ٹیر محدخان تُوانہ کو زبایا

رد عاما دسور کے وعظ میں سرکن ندرنا، شربعت کے احکام کی بابندی کرنا۔ فرنگی حکام سے نعرت رکھنا "

حفرت نواج تقوری لینے دور کے ضدار سیده بزرگ اور بند پایہ ولی تنے ایک کمامات سے کرد مات کا فہور کی ہے کہ بات تنی کوئی شخص اد لاد کے حصول کے لیے تعویذ ما گنا نو تعویذ ہے وقت اگر آپ ارشاد فرطانے کے اسے باندی کے خول میں بند کرکے دکھنا نواس کا مطلب یہ برتا کہ لوئی ہوگیا و ما گر فرطانے کہ اسے جست کندل میں دکھنا فی بدارو کا پیدا ہونے کی بشاند موق تا ہی ۔

مقام کشف کی آب کشف کے آبی میں دیجونانواب کامعمول نفا سے دکونیر حضرت نصوری کے باب کرایات میں مولاناغلام کرنی فیصوری کے باب کرایات میں مولاناغلام کرنی فیصوری نے بسینت کی کرا ان کا ذکر کیا ہے۔ جن سے آپ کی نوت کمشفی کا اندازہ مونیا ہے ہم ایک واقعہ جو تاریخی جندیت اختبار کرچکا ہے بنقل کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبدار مول کی بیدائش سے ایک سال قبل ہی ان کا نام کی جندیت عمر اشفال زندگی مطبعہ اور دیگر کوائف حتی کہ سال وفات می سنتی کم خوال نظم میں بایان کر ویا نفا حیندا شعار درج وہل ہیں:۔

ا کید سنوری از مجنم عدم دود به گلزار بر ال نه قدم نتنظر نشت دل و جان من مثل گر جلوه کن از کان من دارد تا در در ال و رسولت خول به در بر مزید کنیت از به که بود بر مزید

اس طوین نظم بیبیشنے کی ساری زندگی کی وار خان درج کردی ہے . بیر کناب ۱۷۳۳ ہے یہ کا کھی گئ ہے اور مولانا عبدارسول ۲۳ مرام میں بریدا بوے ۔ چنا بخد قر ملتے ہیں :

"عرق یا بیر کرد بر مزید لفظ "مزید" کے اعداد ۲۱ بنتے یس - تنبلیغ کے ملاد و تدراسی پرجی کافی توجه مرت فرط تے تھے ۔ آپ تام مندا و رہا ہی جہارت کاملہ رکھنے کے سابع سابغ شعود عن کا بہتر ہن دونی بھی رکھتے تھے لکین حرباری ، تعنت نتر لیف اورمنتفیت کے علاوہ کسی موضوع برخا مرفر سائی نرفر کے نئے ۔ آپ عربی ، فاری ،ادد واور پنجا بی بیں بین کلف اظہار خیال فرط تے تھے ۔ آپ کے کلام بیں رواتی ، قوت بیان ، کیف وسرور ، اور استنادانہ بیکاری کے جو ہر بدر خیاتی موجود بیں .

اکب فصیده نعنبه کے جند استعاملات ظمید ب جس میں عربی دفاری کے امتزاج نے دمکشی ادرجمید جن بداکرد باہمے سے

انت الذي وصائك بي نيد الملئي في النزن والغردب وفي الارض والسهاء من شك فيهضل ومن البنن المندل عجبل منا الشفاعة باش فع الورلي الكل بطبونك آت ومن معني کے شرف آل آدم ووے فخرانیا، سفاکہ در کمال جالت نظیر نے احوال امتت عممعلوم کید بہ کیب جزرشفاعتت نبود اعتماد دل مرکس رسینام تودارد بہ شوق دل

يارب بغضل نوليش رسال تخفه درود من امنعت العباد الله ا نزف الورى

تمغرسولیہ امی مبارک کتاب آپ ک و و زیرہ باوید کرامت ہے جس بین آپ نے اکرم ملی استرہ ملے صلیہ مبارک کتاب آپ کو و فرندہ باوید کا بیان کیا ہے۔ اس کے ایک باب میں آپ نے حصر بن مولانا صاحبزا و و عبدالرسول قصوری کی ولادت سے ایک سال پہلے ان کی ولادت کی نجر دی اعنیں بیندونصائے فرطے اوران کا نام مبارک عیم معین فرایا ۔ اس کتا ب کے مطابعہ سے آپ کی روحانی بعبریت اور کشف و کرامت کا اعر ان کرنا بڑتا ہے۔

ا پاکونس دور میں کام کونے کا بوقع طاوہ بڑا بدا منی کا زمان تھا ۔ ب کھ بیر وہ تیوں نے مسلافوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا ۔ مفلب مسلطنت کے زوال کون افغا باتھ رہے کا درنا پڑا ا

اس ك ذكر مع دفي كو مع بوبات يى - لا بورى سائ درج كايراب تدرخ نجكال ا در کردہ ہے کراس کی مثال ہمیں صدیوں کے وافعات بی بہیں منی بمالے مخدوم مولانا غلام فی الدبن تعوري اس دورمي وكهي انسا نبت كوجس طرح سهارا دينة ببي دو ابل الله ي كالنبيو مب وه عيم مسطفى كى شع كو فودال ركھنے كيے ان طوف نول كرما منے سيد بير بے سيا كا ابزى کے باوجودرومانی ترمیت کے بھی غافل نہیں ہے ۔ اور اس باعز م شخصیت نے اس ظلمت کرے یں نور کی شعاعیں کھیرنے میں فری بامر دی سے کا م کیا ۔

آب نے اصلاح عقائدًا صلاح اعال وا خلاف کے ساتھ ستعدد نصا بہت ملمیند فرمائیں جيفين الل علم وعرفان حصرات في حرفه حاليا . نصانيف ك الم بيدين .

۱ - نحقه رسولیر (فاری نظم) عد زاد ایاج در بجایی) ۱ - نحفهات جمد وعبدین (عربی و فارسی نظم) ۱ - در ای در ای دو فارسی نظم)

٩. نفرح ديباجه بوستال (عرقي)

١٠ ـ نزح درو دمستغان تركيب

ا يهل عبالس ر مفوظات حفرت نشاه فلام على وبلوى)

١٢ - كمتوبات شريعيث

۲. د لوال حسوري ( س س)

٣ ـ رسالانظاميه ( ، مشكرتوجير)

٧ \_ خلاصة النوري مدمة المزامير

۵ - دساله دررد فرفغ ضاله وللبير

٧ - رساد سال سال

ملائره این متعدد با کمال منیول کی نربیت فراکرا منیس خلافت سے نواز ارور مسند ملائره رشده برابیت برمرفراز فرایا جن میں سے حضرت نواجه عبدالسول فغوری (فرزندا جند) مولانا خلام دستنگر تفوری زنممبله و دا مار) مولانا علام رتفنی دبربل منزلفین) حضرت مولانا خلام نبی ملنبي مليطه اول حضرت مولاتا ماقيضانو الدبن رجكومرى متزلعين وغيرتم رحميما سترتعالي منها بيت مشهورو

وفات الدولايون عامل مسكر قموري مكية بي كرا ٢ رو لقعد ١٢٠ ه كو وفات الدولايون عامل المستنوي ووي كادرس لے بہتے ابھی تک کتاب ختم تبیں ہوئی فتی کرآپ نے اپنے خاگر درستید کو فرمایا "مولوی ساحب إكتاب ختم برگنی د ۱۰۰۰ ای دن دومير الار دليقد - ۱۲۷ ه كوار

ورد کرتے ہوئے واعی ایل کو بیک کہا ۔ آب کا مزاد مفدس قصور کے قرمتال میں مرجع خلائن محمد مدل ناخلام مستگر تفوری نے بے نظر زمان سے آب کی ادی وصال لی ہے ۔

## حصرت علل مرحى نقشبندى بيربوى

وصال: ۵۱رجب المسلام مزارافدس ، بير بل شريب سركودها - د بنجاب) عارف كامل حفرت غلام رتفى لقن بدى چودهدى صدى بجرى ك لقت بندى شائخ كدام سے منے - آپ غیرمعونی تنہرت کے حامل نفے علم نتربعیت اور طراقیت میں سر لحاظ سے کامل منے -ا بها تعلق بربل غربیا کر خربیا انتفال درصاحب فیفیدن خاندان سے تھا۔ ولادت میں اور ماحب فیفیدن خاندان سے تھا۔ ولادت اسم کا ی محد اسم تھا جونبایت منکسرالمزارج مقے۔ طبعًا بھے عليم اورمتو اسع عقر حضرت علام رتفى كى ولادت الدار الدير بربل منع سر كودها بى بي بوتى. كتنب مين مُركور مي كرحفرت غلام رتعنى كى بيدائش سے قبل ايد مرد كا مل نے آب كے والد كو فرزند باکمال کی بیدائش اورعلوم زنبت کی اطلاع دی هتی ۔ علم حب آب كاعمر برصن كه لائق موئى نوخ فظ فرآن برآب كوركا ياكيا اورضايت جيوتى عربی فرال کر م صفا کرلیا ۔ چراس ونن کے کستور کے سطابی فاری تفلم نے وقع كِلْ فَي كُي را ورنباب قلبل عرص ملي تمام فارى كتنب مرتجة ختم كرلسي العجى والده حد كاسليموجود تفااود كبيمعلوم ففاكر دريايئ ولابت كابير درشا بوارهي سرورد وعالم صلى الترعبيروم كي اتباع ين دُرِينم نن والله ـ چنا نج تره رس كري سائر بيرى ساهاكا والدما جدك وصال كربورهم وليلم كم يركئ مقامات يرتشر لعب في محريبكي كمبين عي جميبة ماصل من سوئى - أخر مافظ قائم مرحم كم مشوره سع ليترخ لف يستي . لِلم خزلف ك فقا آب كى طبع رساكوا بيى راس آن كريدم طا برطع سائق ساخة باطنى فوى عى بيلام وكم أور وماغى فوتوں کے سا فارسینہ منور می کنجینہ لمحیت وعرفان من گیا۔

ددد نجیمی میں معنور رحمن الشرعیب کی بعض ضوصیات بیان کرنے کے قابل ہی - نیتر شرعیت بیں جس گلی سے روز اول آپ داخل ہوئے اس گلی کے سوا (در مراکو ئی گلی کوجیر بنر دیکھا اور کہمی کسی لار بعلم سے کوئی زائد بات نہ کی ملاسطی کے زمانہ میں حضرت خضر علیبالسلام ٹی بین مرتبہ ملاقات ہوئی ۔ ایک مرتبہ میں بیایس کی حالت میں حضرت حملے ابنے مشکیر و سے باتی بلایا اور فور اُ غاشب

میعیت الفرن الدین المان المان

نورنے بہ اور باطن کوجی منور کرتے ہے ۔

ابھی سن مبارک کھارہ سال ہی تفاکر تر معوم طاہر و سے حفور کے نے درس و تدرسی کا مشغلم خروع ہوگیا اور سعادت مندان ازلی لینے کا مل استاد سے معلم کے موتی پیم لینے ساتھ بھوڑی مدت سے آپ کے فعل و کمال کا شہرہ دور دور کر کھیں گیا اور کمل استعماد در کھنے و لا طلبا دھوا و دھوا اور کمل استعماد در کھنے و لا طلبا دھوا اور کمل استعماد در کھنے دیا تا کہ کے بیال کہا اور کمل استعماد در کارت سکار اپنے طلباء کی تعماد ایک سمیت در سے گئی ۔ اور بارت سکار اپنے طلباء کی افغال بناء کی دھار ایک سوٹک میں بیت در سے گئی ۔ اور بارت سکار اپنے طلباء کی افغال بناء کی دھار ایک سوٹک میں بیت در سے گئی ۔ اور بارت سکار اپنے طلباء کی افغال بناء کی دھار بیت سناء کی دھار بیت ساتھ کے دھار ایک سوٹک میں بیت در سے گئی ۔ اور بارت سکار اپنے طلباء کی افغال بناء کی دھار بیت کھنے دیا دھار ایک سوٹک میں بیت در سے گئی ۔ اور بارت سکار اپنے طلباء کی افغال بناء کی دھار بیت کی دھار بیت کی دھار بیت ساتھ کی دھار بیت کی دھار ہے کی دھار بیت کی دھار ہیت کی دھار بیت کی دھار ہیت کی دھار ہی

دوران تعلیم بن جی آب معنون تلبی رحمة الشرعلیم اپنی محمقة الشرعلیم اپنی محمقة الشرعلیم اپنی محمقة الشرعلیم اپنی محمیل محصور تا م المجنی تحمیل با فی علی رجمات معنون کی مضاغل جیات کا حصر دی اور حب جی جاتے بندره روز

سے کم نر تھرنے اور اس دوران میں عفرت می لینے اس مجوب مربد کو تصوصی توجہات سے اواز نے اور کافی وقت ان کی دومانی تربریت میں دینے ۔

مالکیمن کی رمیمائی درولیش کوآب سے بمسری کا دعوٰی مربیز مکھنے نفے ادر کسی مربیاور درولی کی رمیمائی درولیش کوآب سے بمسری کا دعوٰی مربونا کم بھی کبھی حصزت اعلیٰ للبی مربین النہ علیہ حصزت بربوی رحمنہ آلکہ علیہ سے دعاُنی تصوف کے بارے بی سوال کرنے اورجواب شاقی یا کرآپ عممن ہوتے اورخونی کا اظہار فریانے ۔

حصنورا بندامین ابنا بیشز وفت تدراسی علوم بی مینے اور رومانی تربیت بی بری شکل سے
کسی کو تبول فرطتے ۔ اور حوطاب ، سالک بیعت کی نوابش کرتا اسے بقرشر لیف بھی ویتے میکن
حصرت پرومر شررهم الدعلیہ کے دصال کے بعد بیعن کا دروازہ بھی تخلصین طالبین کے لیے
کھول دیا اور ندرابیں العلوم کا کام ابنے سب سے بڑے میا جزادہ حصرت ان احرسجید صاحب
رحمۃ النوعلیہ کے تولی بسینکورں بندگان ضلاکتے ، برگندہ آتے اور جمعیت کے کرجائے .
استفامت فقو ولایت کے لوازمان سے سے۔ آب کی ذات با برکات
معرورت دیں۔
استفامت کا ایک بیار طفی ۔ برعمل میں ملاومت آب کا طربی کا دفق ابتدائے

تعامی در استفامت کا ایک ببار مقل میر محل میں مدادمت آپ کا طربی کا دفنا، ابتدائے مال میں آپ نے مر آپ طربی کے سید میں مدادمت آپ کا طربی کا دفنا، ابتدائے مال میں آپ نے مر آپ طربیت کی سنت میں درس نظامی جاری کیا ، دور دور دست علم دین کے بیا سے آئے اور سیراب ہوئے سا کی مربیت ان میں سے دیسے مربی جو بیک کر شمہ دو کا رکا مصدا تی بیات عالم بھی ہوئے (ور فقر کھی و وانا محبوب عالم موال دی وقت التر علیہ اور فاتنی عطا محدونت البی سی علیہ ساکن کی جیسے وحیدالعم وگوں نے تمام علوم نظا ہری بھی آب سے ماصل کیے اور معرفت البی یک علیہ ساکن کی جیسے وحیدالعم وگوں نے تمام علوم نظا ہری بھی آب سے ماصل کیے اور معرفت البی یک کو بیت میں میں جیشے طالب و فیض اور طالبان علم کا ایک تجمع ربتنا نظام اور انتی کے فریب طالب علم مربیا سے کو سیراب کرتا ،

تنوق كنب بيتى اوت مقرعقا بهيشاً تنبي اورمطالع كنبك يوران و مقالع ومنالع مطالع دبنا. وقت مقرعقا بهيشاً تنبي فعوف اورتفيرو ودبن كامطالع دبنا. معنور أن المعظيم الثنان كنب فانتا أم كم كم ينجاب بعرين اس كى مثال يدمتى اور مركزب

آپ کے الحف کا کھے نکھ کھا ہوام وجود ہے جہاں کسب کوئی نٹی کا بطبع ہوئی بڑنے کا خسرج

ملفوطات ومكتوبات یمد دنیای بدنینی جونقر فقری کی بنیاد جهاب کمتوبات ای صفت سے معرب بڑے ہیں۔ ندکل علی استرجود لایت کا سرما ہے ہے آپ کے مکنو بات کا نعلامت غزنی آپ کی برگفتگوا در مریخر برتوان و صدیف کا خلاصہ بواکرنی تھی اور تا نیر کے ربگ ای لیمی "گفت دُاو

زبایک جو تحفی کسی بزرگ کی کچھ می خدمت کرے بھاہ کہ تضم کی جو اس کا نفع ضرور پہنچ جا آلے جو او اس جا نفع ضرور پہنچ جا آلے جو او اس جا اس جا کہ انشاد اللہ بالکلیہ فالی نہیں سے کا اس تمن میں انفی کا ایک واقعہ مرض کرن مبوں ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک تحق جو آپ کامر بدفعا ، حاصر خدمت ہوا اور عرض کی کر حصرت ، فلاں شخص تجھ کہ کہ سمیشہ بلاوجہ ابزا دیتا رستا ہے ۔ کوئی کلام ارشاد فرائیں کرجس کے ایک مندعوں رائے سے خدا نعالیٰ اس کو لاک کرے ا فرا یا اس شخص نے خوردسالی میں مجھے ایک وفعہ کندعوں میں ارشاد یو بیان سے اس شخص کے ایک وفعہ کندعوں میں ارشاد یو بیان سے اس شخص کو ایڈ ایک بیتے ۔

تنور کھیے واقعہ کو تھوئی نظار ہے بھی بہتے کے لحاظ سے نظا اہم ہے۔ مولانا ہر بلوی رضہ النہ ملیہ لہنے مریدن کے حن میں بہتے غیور مانع ہوئے مقے۔ البید لاقعداد و اقعات میں جہاں آپ کے کسی مخلص مرید نے آپ کی ضرمت میں کسی ہے جا ابنا د مہندہ کی نشکایت کی موا درہ و کیورکرد ار کو پہنچنے سے بہا ہو یکن میاں دوجا رضط کی ضرمت کا آتا ہا س و لحاظ ہے۔ یا در کھوان الشروالوں کی جو بھی خدمت کی جائے النہ و لے اس سے بے نیاز ہونے بی گران کی ضرمت خود ضرمت کونے دانوں کے لیے ہی مفید ہونی ہے۔

یبان سائمی توکل شاه انبالوی رحمت الفترهلید کا ایک و اقعه یا د آیا جهنور مجبوب عالم فرطتے یں کر ایک وفو کچھ شکی تھی گھے سوچ کر حصرت کی ضوعت میں حاصر ہوا۔ وہی دور و بے جو برے پاس مقصرت کی نذر کیے اس دن ہیں مدیسہ کی فتوحات ہوئیں۔ وومرے دن چرد در و بے حصر کی نذر کیے اس دن مجی بیس رو بے کی فتوحات ہوئیں تیبسرے دن چرد ور و بیے ندر کیے مسکوا کم فرمایاکر مولوی نداحب برجب بسلے روبیانتم موجائیں گے تو بھردیکھا بائے گا . آج اگر تہذیب نو کے دلداد کان کو بیرسٹلہ تھجی بس بنیں آتا تو وہ معذور بیں ۔ صحابہ کرام بنوان اللہ علیم اجمعین بھی حصنور کی اللہ علیہ و کم کی عذرت بین تا گفت بھیجا کہتے سے اور دبنی دونیا وی ننوحات سے سنتیبد مدر از بھتی نیز فرایل

> مرنند کے معنور کوئی اور وظیفہ بڑھنا ہے ادبی ہے۔ سور میں محبت شیخ کامل بڑی بھاری شرطب .

برندمب ادی کے باس مرکز نہ بنیکھنا چا ہیئے۔ آگ کے باس بنیکٹے سے اس کی تاثیر ہوئے خرمنہیں رمتی ۔

بغیر بهمی رسبی -سخن مردان ، نامردان را مر دکند به مردان را فر دکند ، فردان را گرد کند -ابوجهل کوابوا لحیکم کیننے نئے ۔ جب انخفزت سی الش<sup>و</sup>لیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا ابوجهل مشہور بعدا دیرارننا دحسد کی برائی میں فرمایا )

حبى كورات كو درك بإخيالات فاسده آبي نواسه سات باراً بنه الكرى، سات بارفل اعود برب الفلق، سات مارفل اعود برب الناس برم العابية -

ج کی کے مان بیت رکے وہ ای کے مان ہوگا۔

ا بمشخف نے سوال کیا کہ طرائید عَلیۃ نفت بندریہ بی داخل ہوئے سے کی حاصل ہونا ہے؛ انوفرط یا یہ من دخلہ کان آمنًا "

وروبات في وحد د في الما المربيد اوراس كم مرابيون كم حنى بين كيا كهنا جابية ؟ تو فرايا . و الله المنا من المبين المربين من الأبنا . . . . . الأبنا -

ابل حال سے معلیہ عال کے دفت جوالفاظ وکلات صاور ہونے بیں و ماس میں معدور مرت

ي ۔

واصلان حتى دونسم كيبي و في الله: قليقة الله بشيور وفي الله رضابه فضا وننبوه

ملیفت الشکیمی دنیا به قفاا در کیمی برعایت طن تفرت فی الامور-سادک کو اس استدین کالیت کابرت سامنا بونا ہے . صروا ستقامت سے کا کا بہنا

واسيح عشق مانبازي است منطفل بازي ه

رنگن چرمھے رسول وی مونی لا بال بھاگ کیوے رنگے اتفاندے حیفاندے تھے بھاگ کھو فرایا کو کڑنے وکر اور مجاہرہ سے فائدہ فہور میں اَجاناہے۔

تجهر ربایا مو نشر نند و ارا در جا بگره مصف قائده مهوری اجا باسید. ایب شخص نیه مرض کها که مفارت نو صف اور منز بعیت آلبیس مین سنعا شریب و نو فرمایا .

مركز تبين - نعوف اورسلوك مغز مشربعبت ب جولوگ متفائر سمجنة بي و وحقيقت شريع وتعوف سے الكل بے بهروبي .

ادبياء كرام با زن خدا صاحب تعرفات بي.

د مدن وجود اورو صدت شبود دونون حق بن مگرو صدت وجود کی مجمعه اس کو آگئی

جس بروه حالت آئے اور بورا کمال اس وقت ہوتا ہے جب وحدت منہو وظہور کرے . دی الشرکی دیا نمائے نہیں باتی ، مزور بندون کی طرح شامز برجاگاتی ہے ۔ اِن اگر سندون

وی الشرقی و عاصالع بہیں جات مرور بیدوی عرف مسام جب میں ہوجات کے اس مراح دیا کے دفت کوئی وسوسم یا خیال ایس

آ جائے جس سے طبیعت کی دو تیزی نر بہت نہ بھر اٹر کما حفہ نہیں بونا۔ صورت شیخ کو نہ کلات بچانا دروری نہیں سٹینے کی نبت بھی بیداکرنی ما بیج جس سے

اس كانفورلا زم بم -

یکشیخ عبدانفا درجیلانی شبئالشرک وطیقه کے بارے میں ابتدائے امریس نردور بتا تھا۔
اخر معدم ہواکر نردد کی وجہ تحفی سمجے کی علمطی تنی اس سلد کی بنا استخلاد ازا و بیائے کدام برہ اور
و معدبیت میارک سے نابی ہے۔ نعرفات اولیائے کرام کالت جیات ربعد زجیات طاہری اکثر
میڈین اور فقہاد کے نزویک نوب بت ہیں ۔ بیس کوئی وجلاس وظیقہ کے نا با گزیہونے کی نہیں ۔
کارفائہ ففتا وفدریں اپنی تقل ورائے کو دخل ند دنیا جا ہئے ۔ کمنونات عالم میں بزار ملی دانہ پوسٹ بید میں ۔

دراهل اوبيائے كوام كا برعل كرامت مؤالب كسى فراج بزرگ سے سوال كيا كرامات كرمي في آب كي كوني كرامت منين ديجي - آب في ارت دفروايا اسع صدي م نے میراکوئی فعل ظاف سنت دیکھا ہے؟ بولا بہیں ، فرا با بی کرامت ہے ازندگی کو ایک بی نیج پر الشرادراس كرمول كي بيد دقت كرديا مركه ومرك كام بنين - استقامت كا ورجه كرامت ي افقل ہے۔ درخت لِنے معلى سے بہجا امانا ہے۔ وكھينا يہ جا بي كماس باكمال بزرگ نے كہاں - کسولوں کو سزرویت کی سیجی را ور کھائی ہے اور کتے بولوں کو مولائے حقیقی کے دروازے برااکوا كبيب اصل كام تغيرنفسي مكونات عالم مي تعرف اسك مقابله مي كوئى حقيقت نبيل رهنا " عماولياء النر معكما من كا ظهوراكم بوتارسنا ب اورويولكواس بنك سعواليت كي كا ایک ذربعر بھی ہے اور یہی وابستگی نجات کا باعث بھی بن باتی ہے ابذا چند کرا مات کا ذکر کیاجا تا ١٠ بېك احد بارس آب قيام بزرسے نسجد كنوديك بى بنكره نفا مندركا بجارى بردوز صبح کی نا زا درازان کے دفت نانوس بما نا شروع کرد تنا تھا۔ کچے وال ترا لیبا ہونار ہا۔ ایک دال آپ ف مند کے دروازے سے گزرنے ہوئے فادم سے دریا فت فرایا کہ دو کون سے بوعبادت بی فلل وللف كع ليبية اتوس بايكرنام مناه مناشاره كيار آپ نه اس ك طرف نيز نظر عدد يما

"انشاءالله بعِراقوس سرباك كا"

خلاکی قدرت ای دن بهار سواا در نافوس بجانے سے بیلے سی مرکبا۔

۲ بصندگرات می رون او وزی منتی رجب طبخان نے عرض کی جصنور مرا ایک صنور کی افذ کم ہدگیا ہے جس کی گمشدگی سے نقعان کا خطرہ ہے۔ دعافرائیے کدل جائے آپ نے فرایا ای طرح ایک مقرب شاہی کا صروری کا مذاکم ہوگیا تھا۔ ایک ولی اللہ کی خدمت میں عاصر ہوا ، ولی اللہ نے فرایا کہ ملوہ کھاؤ ۔ وہ صوائی کی دکان پر علوہ خرید نے کیا یہ طوائی نے ایک کا عدا کھا کہ سلوہ ڈالنا جا لی بر مقرب شاہی نے دیجھا کہ ہے تو و بی کا غذہ ہے جن نے کا غذال کیا ۔

نشی صاحب نے عرض کی کر حضور میں کیا گولاؤں ؟ فرا یا ہم کو بیا کے بادا کو منتی صاحب بیائے کا سا مان جمع کرنے گئے ۔ اننے میں ایک دوست کا خطا یا کہ آپ کا فعال کا غذمیرے سامان میں جلا آیا ؟

فكرزكن بيع دباجاتكا

۳- حفرت مر مند ترب اوی نف این ایس مقد را سندی اید مندس کے ان قیام و با آب کے عمراہ کوئی بیس کے زیب اوی نف ایک مختص کے ایک تعلق کے درجوت کی جمعہ کا دن تھا۔ دور وزرد یک سے حفرت کا ادکا حال سن کر شوکے قریب آدمی بھٹے ۔ درجوت کنندہ نے ایک تحف کے درید آب کے مکہ قلب طعام کا پیغام بینجا یا ۔ آپ نے فرما یا جو طعام نبار ہے فقے کے پاس محددو ۔ آب نے طعام پردست اقدس دکھا اور فرمایا اسے کیڑے سے ڈھانپ دواور لننسیم کرد ۔ تمام ما طرب نے سیر موکر کھا یا اور مبنوز طعام بست ما بچگی ۔

م مولانا خوفرالرب صاحب کو ایک خطراک تقدمه در پیش تھا . حدرت کے سامنے مرف کی۔ آپ نے دعائے غیر فرائی ، حاکم کے سامنے بیش ہوئے اس نے و بین کم بری اندر ہو ، پیلے جا کو بعین اس وقت جبکہ اس میں بری کر دبا گیا ۔ حضرت علیہ ارحمۃ نے مولوی قبوب سام سے قربایا کہ بہار مخلف مولوی تمرالدین کو ایک حادث تھا جو التنک فضل سے رفع دفع ہوگیا ہے ۔ مولوی قبوب عالم نے وقت نوٹ کر با ۔ جب ان کی ملاقات مولوی قرالدین سے مہوئی تو دریافت کیا کہ کس فار یخ کو اورکس وقت حاکم نے حکم جاری بھین وہی وقت اور فار سرح تھی ۔

ک بمیان محمظیم ماحب ساکن کول شمس کے سافز ایک زمیداد نحالت بوگیا اور ایزار سانی شروع کردی سان کی مسیدی اندر توت کا درخت نفا و دمی کاٹ لیا۔ میاں ماحب نے بطورات خان حصرت صاحب کو لکھا۔ آپ نے حواب دیا۔

"من نطع أُوتك فقد نطع الشرع ففه

چنانيه و وتخف بحكم البي بمار سوا اورمركبا .

۲۔ حفرت تبدلتبی رحمۃ الشرعلیہ کے صاحبزادہ کی خادی تھے۔ حفور نے اپنے عام خلفاد کو ایک ایک کا اسپردکردیا گرچھڑت بریلوی رحمۃ الشرعلیہ کو کوئی ضرمت ارشاد نہ فرائی، آپ بہرومرشرک فرت بیں صامز بدوئے اور کسی ضرمت کے لیے درخواست کی۔ حفرت نے مسکوا کرفوایا کہ تحصائے میردعی ایک کام کیا جاتے ہے۔ آپ دیکھنے ہیں کہ بارش نہ مواور کام باحس وجوہ انجام باجاری کے ایک دوئی ایک ایک کام کیا جاتے ہے۔ آپ دیکھنے ہیں کہ بارش نہ مواور کام باحس وجوہ انجام باجاری کے ایک کام کیا جاتے ہے۔

وسر کے بعد بارتن نزمن مرکئی بہر ومر نشدنے فر ما یال مولوی صاحب کوع من کرو۔ فادم نے آگر عوق کی ۔ آپ چرے سے بامر نسطے اور نیز نظرسے آسان کی طرف دیکھیں ، بادل چھے کے اور علام صاف مولان اور سال حوالیہ نظرہ نہ رسا ، لِآر نزلیٹ کے لوگ ننگ آگر حمزت میں کی خدمت میں حاصر ہوئے حمزت نے فرمایا کہ مولوی صاحب ہر بل والا کے پاس جاڈ اور ان سے دعاکرا وُ چنا کی لوگ آپ کے جاس جاڈ اور ان سے دعاکرا وُ چنا کی لوگ آپ کے پاس جہنچے اور دعا کی درخواست کی ۔ آپ نے دیا کی اور بارش ہوئی ۔

معمولات وعيادات اوربي گفتگونراخ به جمعه كون دعظ عبى دهيمي آوازي فرايا

كرت ليكن دورو زوك سب كواكب كاوعظ سنائى دبيا اسلام مي اكثر ابتدا قريان مهيب كى ير طالت بقی کرکسی کودم مارنے کی مجال نہ متی رمکنش سے سرکش کبھی آپ کے ساسنے آ یا توجہوت ہوکر ره جا با متواضع البسے كمعلاء و نفوا ، كے ليرسروفد اُفظيم كو كھڑے ہوتے . وربع اور تفوى يوشل ففا جوكيه أنّا درولينول وركبنون كوكهلافين تسليم ورفيا لسن كفتار مبرادرفق كالحسم ورفي من عقر لبسین بیرنے تکلف علی بعبی دندجار بانی رستر کمی بونا گر بوریا پر ایٹ جاتے ، جلتے موے نظر ينيى ركفن اورة متدجية سكن جب إذار كرنان كالفاق بزنانوير ومعاب كرنمايت نيزى سُكُرُرت منهمداً على باره ركوت اداكرت نماز فجرسه فارغ سوكونتم امم رباني عدد العن ان اورد ميكرمعولات اداكرنيدان سے فارغ مورم اقبہ فرمانة اور صاصر بن برالغافين كرتے الثراق و صنیٰ کی ادائیگی کے بعدایک ہزار باریاجی یاقیوم ، ایک بار معلائے حزب البحر اور دیگر اسمائے حنی بڑھتے بعداز واعنت ایک دوسبی تغییر و صربت کے برعائے عصرودت ماند مین نشریت لے ملتے۔ بعدانہ ظبرسوا بإره عنزل قرآن كرم ظاون فواكر درو وكمربت احمر بطرصته واوزنغاسيركامطاله فرطة ويجم مند مزلب برسيط اورعمز كم مدبث نزلب بالعنير بافقرك اسباق كى مراس فرات عمرك بعد درس ننوی شربی اور نعتیه به بیاوی نزلین کا شام کمشغل رستا - غاز مغرب کے بعد سلوۃ الاوات

میں شنول ہوجائے اور فادم نتم کو اجاکا ن خروع کرتے۔ دعا کے بعدصالمین کے صالات بال فرط اور لها بعین کومنا سب نصائح ہے۔ تعنید فرطنے نمازعشار کے بعد خواص حفزات اود کر دبیھے جلتے اور تسبیع القامیں کے کر درود مشرکب پڑھنے بھرا کے کرسونے کے بیے تنزیب سے جاتے آپ کے با د وعرس به اکر نے منفے ، بہت ۱۲ رسیے الاول کو اور دوسرا ۲۵ ردیب کو عرص مواج میں بجوم کمیٹر موما آبا نقا۔ پنشنی کا انتقام بوتا اورساری لات وکرمواج موتا رہنا۔

آب کے بعت کرنے کا طریقہ بہ شاکہ طالب کوسا منے بھانے اس کا ابھ شامعا فی کے لینے المحقامین فرطے و شامعا فی کے لینے الحقامین کے کا واقد مقاد پڑھنے ، بعدازاں کا یہ توحید و شہادت کی تنفین فرطے ، طریقہ نقش بندیم بیں واض فرطنے اور سنوب و لفجم حفر ننجواجہ ملاکم علی صاحب و بوی و تریت النزعلیم کا تھا ۔ صاحب و بوی و تریت النزعلیم کا تھا ۔

تصانیم این الیف و نصنیف کا طرف فاص نوجه فروق اور جیزیا و کارکت نصنیف کا میری در این اور کارکت نصنیف کا میری در

ا. رساله نخف نشز الناظر بن مع مثرح روض الرياحيين ٢ مصباح الدخي (وراس كى مثرح تثمس الفنى . ٣ - تحفة العارفين وبدينة السالكين ٢ - تذكرة المحصنات مواج نام عربي

۵. رسائل درفعاً لل دمفان وعيدين قابل وكرجي ـ

ا دلاد ایک نین صاحرا می فقی کی اسمارگرامی بالزنیب حفرت خواج احدسمید، اولاد این معاب کے سب سے معرف معدا ب کے سب سے براے بیٹے مسند خلافت برحلوه آدا بوئے -

وصال آب نے پہلے بی ارشاد فرادیا تھا کہ بری وفات رجب کے جبینے ہیں ہوگی رجب رجب کا وصال آبیا ندنظار باآب نے تحددین معاری طرف اوی بھیجا کہ سجدی تعمیر کا کام تکمیں کہ پہنچ جائے اس نے عرض کیا کہ معراج شراب کے عرس پر حاضر جو جا وں گا۔ جب معار کا یہ بیغام بہنچا تو آپ تے فرمایا کرکائش جاری زندگی میں آجاتا ، چنانچہ 8ار رجب ساتنات کو برآ فتاب و لایت ہجاری آنکھوں سے اوجل مرکبا۔

آب کو بربل دسر کودھا) میں ایک مسجد کے کوئے میں دفن کیا گیا جہاں آج مجی آب کامزار اقدس مربعے خلائق ہے .

## معرت تواجر محرعمان داان لقت بندي

د سال ۱۹۳۳ء مندار: مولی زئی فریره اسمیل مان ... حضرت خواجر محد شمان دا مانی مشاغین مولی زئی سے بیں آپ کا خاندان اپنے ملانے میں مفضل میں بہت شہر دھا آپ کے والدا حکم اسم کرامی مول انحرو کی اچکوزئی تندھاری تھا ہو پڑے سابداور جلیل الفار فقیم دھنے اور لینے ملانے میں فقیم لونی کے لذب سے شہور تنے ۔

برياكش آپك بيدائش ١١٢٤ م مع بون نزد كلاجي در الميل فان بي

آبنے ابتدائی تعلیم گھر پر لینے والد ابدی سے ماصل کی اس کے بعد جب ذرا مرف ونحو کا علم پڑھا اس کے سافذ ہی فاری پر عبور حاصل کیا حتیٰ کر عالم شباب کہ خودت کے مطابق دینی اور دنیوی علم میں کافی دسترس حاصل کر کی مگراہی علی بیاس بوری نہوئی تھی اس لیے آب مزیر صول علم کے لیے کونتا ل ہے۔

جب آب کود کی باراں سے واپس گرجائے گے تو اوں صاحب نے برایت کی تھا ر راسند میں چودھوال کئے کا اوراس کے قریب ماجی صاحب کا قافد نیام پذیر سے ۔ تم ان کی فرست بین ما عرب و میراسلاً عرض کرنا اوریه بینیام دینا که حمند کے خلام خوبیال کھوئی بہارات تنزیق لائے ہوئے بین ، کل خدمت اقدس بین ما عرب وا بئی گے۔

لبندا آب گروائب مانے موئے وھوال سے گرزے تو آب نے الرابستی سے معذت ماجی دوست عمد فندها ری رہندا آب گروائب مائی دوست عمد فندها رہا ہوں ماکر حضرت والا اسی مجد فندها م فرایس نواید معزت ماجی صاحب کے حصور مامز ہوئے اور ماموں صاحب کا سلام و سنا میں کی مذمرت افذیس میں میں ایا

بنیام آب کی فرمت افدس میں بینیا یا .

واقعی مضاغل میں میں میں ہوگئے

واقعی مضاغل میں میں موگئے

واقعی مضاغل میں میں موگئے

دوق وضوق نے ولی میں مضاغل میں موقت حالت دون وضوق نے ولی موقت حالت دون آب بنتہ کی کتاب مواب بڑھ سے مقد ۔ جذبہ طلب اللی اس قدر بڑھ کیا کہ آب موقت حالت استخاف میں دہنے گئے ۔ خرطالع درنے کوجی یا متا اور نہیں سبق بڑھ سکتے سے ایک روز اس حالت سے فیجو یہ ہوا استاد میز مرکن موت میں موت میں موجت اللی کاغلبہ دن برن افروں ہوتا جار ہے اور اپ میں نے صمم ارادہ کرایا ہے کوئی الحال سلسا تعلیم کھ مائن کا کردوں اور کی الحال المترکے صفور حاص موکر شرف برجیت سے مشرف موجاؤں فی الحال سلسا تعلیم کے حال اور دون وردی الحال المترکے صفور حاص موکر شرف برجیت سے مشرف موجاؤں فی الحال اسلام علی میں آجائے ۔

ہے۔ لیکن آب نے احرار رہتے ہوئے فرمایا یہ حفرت بین نو فقیری کے صول کے بیاتیار سوکد آیا موں۔

اس کے ملاوہ آپ نے مزیر من کیا 'میں جذبہ ولک یا تفوں بے بس ہوکر سرچیز سے فطع نعلق کرنے کے بعد کہ بر میں بینچا ہوں '' کیس کر حفرت ماجی صاحب ہے تا اللہ علیہ نے فرایا ۔" اچھا مغرب کی نمائے کے بعدد بجھا جائے گا ۔" اہذا نماز مغرب کے بعد حضرت ماجی صاحب ' نے آپ کی درخواست قبول فرطنے ہوئے آپ کو اپنے حلقہ ادادت میں نما مل فرالیا ۔ آپ کی درخواست قبول فرطنے ہوئے آپ کو اپنے حلقہ ادادت میں نما مل فرالیا ۔

علم باطتی کا حصول کی بنید یا می موئی تیس اوران کے نقوش آب کے دمن مبارک بی محفوظ

عمزت عامی دوست فرندنهاری کے دست جی بیت بونے کے اور بروم شدکی اور بروم شدکی خدمت گزاری کو سب برمیت بونے کے خدمت گزاری کو سب دنیا وی کا دوں پرترجی دی بیمان کے کہ بروم شرکے میں حیات میں شادی سک نہ کر اور کا دوں پرترجی دی بیمان کے کہ بروم شرکے میں حیات میں شادی سک نہ کہ اور دیا ہو جائیں آپ اکثر و بہنیتر صبح سک دفت خانقاه موئی زکی شراح بسے بیدل جل پڑت اور دیرہ اسمعیل خان بریج کم بیروم شدرے

جی دون آپ نیج عرشد کی خدست میں رہ کرمنا زل سنوک علے کیے بسید نوایک روز حضرت ما یک دوست محر وزیر المنظام الدین کاسلاً و بیام بہنجات کے تقے۔ آپ نے عرض یا ۔

باد ہے جب نم لینے ماموں مولانا نظام الدین کاسلاً و بیام بہنجات کے تقے۔ آپ نے عرض یا ۔
حضور ا خوب باد ہے۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرط یا ہم نے اسی روز تمفاری بینیا نی میں نسبت نفت نورشنا برہ کر بیاف اور ہمیں لینین تفاکہ تم مرودا کا برنفت بندیر رحم ہم التسر کی نسبت عابیہ سے بہرہ ور بوگ کسکن کافی دن گزرگئ اور نم نرکئ کو گھان ہونے رکا رشا برعائے کے نشت اور وجوان بین خطا دافع ہوگئ ہے جب نم بیاں بینچ کئے نوبجائے اس کشف کی صد فنت مطام ہوگئی۔ و نمف اور اسے دین مرزم مولانا مجب نم بیاں بینچ کئے نوبجائے اس کشف کی صد فنت مطام ہوگئی۔ و نمف اور اس محتف کی صد فنت مطام ہوگئی۔ و نمف اور اس محتف کی صد فنت

آب اپنے ہیر دم رشرسے ایسے والسنة ہوئے کرسفود عفر بیں ہمیشر آپ کے ساتھ رہتے ، آپ الحارہ برس جارا واور نزرہ دونر تک اپنے سنج وم رشد کی خدمت کر ادی کرتے ہے ۔ اس طرح شنج و مر بند کی خدرمیان را بطر مجبت اس فررمنیو طاور کہرا استوار موا کر زندگی مجرا ایک دوسرے ۔ ہے مبلا نہوئے آپ نے ضوص ووفا شعاری سے لینے ہیروم رشد کی برقسم کی خدات انجام دیں ۔ اسس حرح حفرت دوست محد مند ماری رحمنا استر مرب استر میں بینند دوسرے ادا ون مندوں سے اندیازی مقا کہ برک عطا فرطئے رکھا اور اپنی طوف سے جہت وانس اور شفقت دنو زش ہمیشد آپ کے منابی عال رکھی ۔

ایک رات حفرت می دوست محمر قادر من این است مفرت ماجی دوست محمر قندهاری یمت الشرطبیه ما نقاه مدی نه کی شرعیت می ارام فرا تقاور حفرت حاجه تحمر مثمان داما نی قدر مره العزید بیستی دکروم اقبه می مشغول عقد اس دقت دیا سائی کی دُیرا پ کے پاس تنی . آب اس خیال سے نہ بیلے نہ سوئے کرم معلوم کس و مشوت شیخ بیدار سوئے کرم معلوم کس و مشوت شیخ بیدار سوئے کرم معلوم کس و مشوت شیخ بیدار سوئے کرم مورد الشرطیم میں دیا سال کی جا کر اور دری ۔ آب نے کب جی حصور اور سالف می دیا سال کی جا کر جراغ بیدار مورد کی میں دوا سے حضرت حاجی ما حب رحمت الشرطیم بید خوش ہوئے اور آب کو خدمت میں دیا سال می میں داست معدد کھی کو فرد یا :۔

و الما عثمان الم فرر الم الم الدرمبر أن فدات المام دى بي الر تفارى به فدوت سب ير فريت كر الم

غرض حفرت حاجی دوست تحرفند صاری دیمة ، متدعلید نے حفرت نواج قحد مثمان داما فی دیمة الته علید کی خدمت کی بدولت آب کونر عرف الته علید کی خدمت کی بدولت آب کونر عرف الته علید کی خدمت کی دولت آب کونر عرف طرفید ما در الدید الدید

۲- خوشی لی اورفقود فی تر مرحال میں المتراسد کا ورد کر . د و آدی این الوقت بے جونوشی اورفوست کی حالت میں او لتد کو بادگر: ہے ۱۱ در دیگراو قات میں بنیں ہم عباد ت کے لیے وفت منور ہے چنانچ دکوری کے بیے دفت منفور ہے اور نما ذکے لیے اپنا دفت ہے سکین ڈکرے ہے کو کی دفت مقر بنہیں ۔ ذکر بمین کرنا چاہیے ۔

سرنازی سب سے بڑی تا نیز بہے کہ اس کے اواکرنے سے عبادت دبندگی کے ساتھ عبت ورغبت زیادہ ہونی کے ساتھ مخد عبت ورغبادت کے فوت ہونے اور گنا ہوں کا صدور واز کا بسے دیج د غم حاصل ہوتا ہے۔

م د دابط دلعنی اس بیموصل ورطاف والا) محکمیر رفیق کا ناله جاری می جس وقت عی مردرابط براندن اس ناله فین سے برو ور بروجا تاہے .

۵- این فرزندار جمند مشبور فی لگافاق حفرت خواجدراج الادلیا رصاحزاد و محدر راج الدین ک

ىق بى زربا كەخىركا بىلىم اورشىرى بىركا.

٢- قلن رول كا حكمه بعثم اورهير بني مالت ٥ اثدازه كر ـ

٤- اس دوري مجددى نسبت عنقاكى طرح (ناياب) موكى بع-

٩ معيبت كرتت شنح كارالط مغيرب.

۱۰- بیرین شک رید کے لیے بہت بڑی افت ہے۔ درولین کا سرما بہ جمیت قلب ہے تعبی کوئی البسا کا م نہ کر جربیا گندگی خاطر کا سب ہواور جعیت و طانیت کو نقصان و خرابی لاحق ہو۔

۱۱ جب شیخ کے دل بیں کسی مالداریا زیندار کو دکھی کرمیز خیال ببدا ہوکہ یہ امیراً دی میرا دبیر ہوجاگی تو وہ شیخ کا فر بروجا تا ہے د بعنی کا فرطر نفیت ہوجا تا ہے۔ کیونکہ طریقیت کا نقاضا اختبا پر نقرا وردنیا
سے سے رغبتی ہے ؟

ا ب ك معلقات المسلم ال

كالمائي كالى حب ذيلين -

ا - سارج الادليا ,حصزت خواجه محدسراج الدين قدس سره العزيز ۷ - حصرت مولانا ستيدا كرملي د بلوى رحمة الشرعليم (مُولف هجوعه نواسُدعَمَّا في )

س - حفرت الميريير لعل شاه رحمته المتعليم .

م ي حفرت مولانا محرصين صاحب كانبوري رحمة الشرعليه

اولاد این بیجیتین صاحبزا در تیجه کی دسب کے سب نیک نفنس و پاک مینت مقرورزندگی میز مینت مطهره کی دفتاعت و ترویج میں کوفتان اسب ان کے اسائے کرائی حسب ذبل ہیں -

ا يسراج الاوليا وحفرن خواجه عمرماح الدين رحمة الترعليه-

٢ . معفرت مولانا سبعت الدين يمت التدملير. س يحفرت مولانا بها ولدين دهنة الترعلب

وسال میارک بارپی سے منواز خطهٔ خراسان ۱۰ طراف صوبر سرصد و بنجاب بلکه درسال میارک بارپی صنیا در برد سے منواز خطهٔ خراسان ۱۰ طراف صوبر سرصد و بنجاب بلکه در میرسوب بات میرسوب بال خراب در میرسوب بال خراب در میرسوب بال خراب بال خراب بردنت اخراق بروزد و شنبه ۲۶ میرشعیان المعظم سیاسی می کوفایق حفیتی سے جاملے ۔ آنا بیتر و تنال المعلم سیاسی می آل بالد میرسوب

ین کارجنازه آپ کے بڑے فرزیدا ورضلیفہ اعظم سراج الدو سیار حصرت خواجر سراج الدو سیار حصرت خواجر سراج الد دھمۃ اللّٰہ علیہ نے بڑھائی اور آپ اپنے بیٹنے ومرشد حضرت عجی دوست عمد قندھاری کے قدیوں بیس خانقا ہ موسی ندئی شریف بیس وقت ہوئے ، آپ کامز اربُرانوار آج بھی مرجع الحلائق ہے .

## حصرت محرص لي نقشبندي متوكى

و صال: هاستان ، مزار بسندنگ دمور بیان با ماری با ماری

اینے تیرے سے بابرانے بوں طام علمی کے دنوں سے بی تادیب نسس اور نبذیب اصاف کی عائب اُل ہوئے اورا شناہ برگانہ کی معبت سے برمیز برنی بلاغ طاہر وباطن کی تحمیل کے بعددرس قدر س مين العروف بوسك أر

أشفام بون رعادم برت الترمتر لين بوك.

ا خدر الغبين المترجآب كام سفرتفا ، كابيان ب كرج بين التر شريب سع وامنت ك بعد حب بم مربة مؤده كى جانب روانه موئ تو حفرت ما جى محد صديق ما حب نظر باوك سوز

آپ نے بید من منورو بی سنقل نیام کی کھا تی - بعد میں کیا کے رضت سفر انموا اور والی جِلِي مَنْ نَالبًا الخفرة ملى القرعليدوم كى طوف سے انتاره بوا ففاكم سنونگ جاكرفيا كيمي اس فونی وجهد اب کی زبان مبارک میں ایسی تا نیر فی کر جوکوئی آب کی تعظومنت ، آب کا

لصابح آبيك إلى طرها باباً عنا ودمرف وتو، فقر مديث نفنيرا ودانشائ مرفي و فارى بينتن لضاء آب كى مرفن بى مهارت كايد عام نعاكر جوكونى جس فن مي مى استفاده كذا جابن كرينات اسالكان واومونت كي ايك دوش جاع كيس فند آب كنين سع ايب منوق علم وزبرونقوى سيبر ومندا درصاحب سندو ارشاد بوئي

فيص يا فتكان الم فاكرديشيدونليفه أول بنام طاعبدالواعدا نوند جن كا غار

جيد علمار بس مبونا عفا ـ

٧ . رنين اور، ونتأكر دعزيرز ما جي نين التربيد شروع سے فير تك سائفي بهے اور حي بفاقت المحربطريق أحسن تبهايا

٣- عواص بحريفت حفرت مولانا فحد عرصاحب ركبساني . ٨ ـ جناب سيرمبدار من نتاه أغاكرد كاب

٥ - غربي عشق وعرفان جناب داكر عبدالنرخان -

ان مي سيسرا كيابني عبد كا دُركيان ها جس نياب كيمل كد جاري وساري ركها.

من من من المنت المن المنت المن المنت المن ودابینے گورل کا کوار اکرکٹ آپ کے سر پر بھینیک فیقے سے اصابی سی کو بناتے بنیا سے جمع

ای أنامی ان میں سے ایشی فق قبل بوگیا۔ اس فنل کنمن آب کے باکنا ہ طلبہ کے

سرس اوروه طابطم احق معيبت مي مينس كخ .

اكري وه طلباً ميدي كل موكف أاعمان كي تعليم ونريب منافريو عُربغرة دوسكى حبس ے آپ آندد و خاطر ہوئے اور فسوس کہا کہ ابل کا مرکز نہلی جا بنے کر آپ دباں قیام فرمائیں . ان مالان میں آپ نے قندھار وابس جانے کو نبصلہ کیا اور سوجا کہ دیکھیں اب بدؤ غیر سے

اصلای کام بونے کے باوجد دیعن ایسی رسوم میں مبتلا سے جو آئین ر مزع کے فدت قیس مننلًا عورتوں كى مرُدوں پر نوحہ جوانى ،عشرُ و مرمي بالوں كو نوجينا اور سينہ كوبى كرنا . تابوت بنانا اور دفنانا ۔ ان اجتماعات میں عورتوں ور نوکریوں کا ش مل ہونا مشادی کے وفت عورتوں کام دوں کے ساعة رقع كنا جيه" جاب "كين عظ في فرول رسيموه كنا - ماجت روا أي اورحمول اولادك لي بیرے ام پر بھی کری اور کانے کاندوا نہ دیا ۔ بچوں کے سرکے بالوں کو دوتین سوکم پر جھور دیا، حيه" چيند" كين تف بيرمن مان كربب يك ك عرائة سال بدى نواس برك بررك بررا به

بال تراشیں کے اور ندر میش کرب کے سلند ہو شہوں پر کی کاری کو کارا کو اس بہیر کے ہم کا دومال
باند هنا اور اس مقام کو "مکان بہر انکی مسے مشہور کردیا۔ بھراسی کلڑی کو بہیر سمجھ کر بوسہ دینا۔
ا نشقا ہوئی ہیں وائرہ شرع سے تجاوز کرنا۔ بھرا دو کا تا نہ خون پہنا۔ بیٹیوں کو ورشے سے محروم
کرنا ۔ ابینے تھیکو وں میں نشرے کی بجائے جرکہ کی جانب رجوع کرنا و فیرہ - اس کے علاوہ وہ لوگ
قرآن جہد کو سمجھنے کی بجائے فقط نا ظرہ پڑھنے ہی کو کافی سمجھتے تھے۔ المت کے لیے جو کل مفور کیج
مانے وہ کم علم اور فیر تربیت بیا فتہ ہونے تھے۔

حضرت محدس بی کی روزوشب کی تعلیم و تربیت کے باعث متذکر ہ خوا بہوں کی اصلاح ہونے گئی۔ آپ کے وزیعار تنزیب کے جانے کے بعد ملدی باشندگان مسئونگ نے آپ کی کی کو مشدن سے محسوس کہا اورمستو بک کے مرکردہ اورا بنا برجا بان کیا۔ آپ نے معذرت کرتے بوئے فرا با تعدمار ہوا یجب بنجے کے بعد الم بان کیا۔ آپ نے معذرت کرتے بوئے فرا با کہ در موجودگی ما بردلی ساوات باری گردہ۔ المی تواجم کہ با ندردگی ور محلہ کسا وات با نیم ( ہماری موجودگی ما بردلی ساوات باری گردہ۔ المی تواجم کہ با ندردگی ور محلہ کسا وات بین آ زردہ موکر رہیں) اس موجودگی ساوات کے بی بارخا طرب ۔ ہم بنین جا ہے کہ محلہ ساوات بین آ زردہ موکر رہیں) اس وضاحت سے سے تو بگرہ کے وہ صاحبان جو آپ کو دا ایس لانے کے لیے حاضر مند مت ہوئے سے حقیقت حال سے آگاہ ہوئے۔ آلیس میں صلاح مشولے کے بعدا ساب بنی نجش خواجہ خیل نے آپ حقیقت حال سے آگاہ ہوئے۔ آلیس میں صلاح مشولے کے بعدا ساب بنی نجش خواست قبول سے بوئی تو ہم والیس منبیں جا بی کے۔

کب ان ماحبان کے اس جذبے سے متاثر سمور دوباد ممتوبگ نشریفینے گئے۔ ارباب نی کجنش خواجہ خیل کے وعدے کے مطابق عمارات تعمیر کر دی گئیں۔

وسال آب نابی زندگی کے باقی بیس سال علم وعرفان کی ضرمت بیس گزاد کر استاج و مسال کی خرمت بیس گزاد کر استاج و مسال کی در جامع مسجد مستونگ کے ایک گوشے میں مرفون ہوئے ۔

وزندان روحانی کے سوا جونتا کردان و صفاسے عبارت ہیں ،آب کی کوئی اولا دیہ نقی . آپ نے کوئی کتا بھی تخریر ترکی عقیدت مندول کے احرار مربھی اس جانب متوجہ نہ ہوئے بلکہ زویا به آنچه بین وان با برای ماگزاشته ند بازیم کم است به مایم برآن بفزایم و بها د سے بیشرووں نے بوباسے بیے تیمور اسے کیا وہ کم بیٹے کہ ہم اس میں اضافہ کریں)

"بیٹے یہ وصیت فرمائی تقی " برکر برسندما نشیند یا بارا بطبہ عمیندی ماشنته باشد،
مسلک مارا کرعبارت از برایت فعلی قرآن ست از درست ندید یا

آج کے مستونگ میں " مدرسر صدیفیہ" معم کی روشتی برجیر را ہے۔
ماخوذ ، " نذکرہ صوفیا کے بوجیستان از انعام الحق کو نثر

# مافظ محري الكريم نقشيندي

وصال الصاع - مزاراقدس عبد كادرادليندى بناب

مافظ عبدالكريم بروزمنگل حب ماسالية عطابي گباره ايري شهيئة مبرد دبيندي مين بيدا بوئ. آپ كا تعني مغل ذات سے تفا گرد كراے شكنے كاكام كباكرتے تھے۔

آپ کے والدہ جد کا اسم گرامی حصرت ندر فی نفاجو نیک صفت اور ور ولیش طبع بزرگ تھے آپ جینے میں ایک بار کھاتا بیکا کرائٹر کی راومیں نقسیم ہی کرتے تھے۔ ایک مرتب ایک مجندب نے اب کو ابد فقہ کھانے کو دیا مگراپ نے کر بہت کی وجہ سے نظھایا اس مجنوب نے کہا کہ کھا ایت اقد مبر تھا۔ اچھا جا اگر نو نہیں تو تیری اولاد کو حصہ ملے گا۔

میں اور اور المروں والدہ ماجدہ کا انتقال ہوگیا اور ابھی آب عمر دوبرس مجی بہیں ہوئی ہی میں موئی ہی میں موئی ہی میں موئی ہی اب کے جیا میاں بہر بختن اور عابدہ وزایدہ وزایدہ مجوبی نے بشن وخوبی انجام دی ۔ آب جب جیوبی صاحبہ کونٹ نہ بڑھتے ہوئے ویکھتے تو کہتے ۔ فیصلی میاں بیکے تاکہ میں مجی نماز بڑھا کہ وں بھر بھی صاحبہ تبحید کے بعد دما کیا کرتی ہیں کہ این اس بیرکن مازل فرما ! بعد دما کیا کرتی ہوں اور بسب ما فیا مار میں دونیا میں اس بیرکن مازل فرما !

اس دعا كانتيج ہے -

تعلیم و ترمیت دهمالترتها لی کے سردیا گیا، چنانچ بختصر صربی آپ نے قرآن جمید

برطه ب يعدازان كتب درميه فقه ومديث وتفسيرجي النيس بيطيعي بن من سي شنوي شرك

احیاء العلوم اور شکوة منزید فاص طور پردر کرکی کی بین سولسال کی عربی آب کو کام جمید کے

حفظ کا شوق ببدابهوا الرهائی سال محمومی تران بلکه اور لیا - فرات مرتوبدیولانامختسین کی

ترا دیج بڑھایا کرتے و لا لوگر مغرب کے وقت ہی اپنی عکم تخصوص کر لیتے تھے تا کہبیں الیا نہ ہو کہ محد کا میں دیا ہ

بیر صاکم می زیلے . بیز مسلم می مسید کے متصل کی میں بیچے کر آپ سے حشن قران سے مطابع اکرتے تھے ۔ بیر صاکم میں زیلے . بیس رس کی جرمیں آپ کے دل میں جہت النی کے صنیات موجود ن ہوئے۔ سوچا

بیں برس کی عمریں آپ کے دل میں جبتِ النی کے جذبات موجود ن موٹ یسوچا معیریت کرکسی مردخاکی خلامی اختیار کی جائے تاکر قرب النی کی دولت میں ہو۔ جنانچہ جمال کسی بزرگ کے متعلق سنتے کشاں کشاں بینے جائے جب آپ زندگی کی پیلیسے ہی مزل سطے

را ولینڈی تشریف لائے۔ اور آپ کی دکان رکھڑے ہوکرآب سے پوجیا میاں کیا کرتے ہو؟ آپ نے کہا کیڑے رنگتا ہوں تو با بھی نے فرایا کر کیا اچھا ہو کردل رنگنے کا کام سیکھ لو باباجی کی مگا ہ

الشفات سے آپ کے دل میں ال ش حق کی ہی راب بیدا ہوگئ ۔ اور باباجی کے گروبرہ مور صلقہ

ارادت بي داخل بوكم -

عطام مالات ومبت سے عطام مالات شفقت ومبت سے عطام مالات اور بین ایک افاق تعنی پیلیوگیا سے بعد مرت مافظ

صاحب کامعمول برگی کرمنیة عشره بعد جوره متربیت بینی جاند جوی اجی سے ایجی جیزنظراتی خدید رکے جاتے اورحدن شیخ کی نذرکر نیتے اور مرشد کی نوجهات عالیہ سے سنین موکروالیس

آجاتے اور نیر والبی نئی صاحری کی نتبیدین جاتی . آخر مداسیج سلوک کو طے کرتے کرتے استقام کر بہند گئے کردنہ والبی نئی صاحری کی نتبیدین جاتی کہ دو تا تنظافی در واجاز در مصافحات و مصافحات درا

كويبني كف كرحفزت باباجي رحمه الله تعالى فراك كونز قد نظافت واجازت مع نوازديا -

شوق بنی کی بیشکاری شعار توان بن کی که دارد منسکل بوب اور به رون اور که با میجور جهاط جنگل کی طرت چلی بید مشارے اور کما فتف کی استری اور کی اور بید بین مشارے اور کما فتف کی خلود بید اور کما فتف کی خلود بید اور کما فتف کی خلود بید اور کما فتف کی استری بی استری بید کا در حیات نیات فی الاسلام می در میانیت نبیب بید رفت کی خلوت کامفوله سے کہ العقود کی هوا دکا شی والم با کئی دین صوفی و و بیجیس کا ظا بر طان کے ساخت اور باطن ان سے الگ میر بینی ان کے ساخته بعد چنا نجید ایک میرون کروید اور ساخته بی ساخته اور باطن ان میرون کروید اور ساخته بی ساخته اور باطن ان کے در اور شاخته بی ساخته اور باطن ان کے در بارد نزوع کروید اور ساخته بی ساخته اندر کا میرون کروید اور ساخته بی ساخته اندر کا حیاد تنبی نگ کے کے د

کے ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور کری جیج کر شجے والیں بلابیا اور فرما یا حافظ جی امیں نے نوش طبعی کے میں نے نوش طبعی کے د

#### ڪرامات

ا۔ آپ دودفعہ جی سوادت سے شرف ہمرے بیلی دفعہ کی طبیعت بی اس بات کا برا آفلن کے مربیہ طبیعت بی اس بات کا برا آفلن پیدا ہم داکھ مرکار دوعالم صلی الترعب و لم کے در بار آفدس میں حاضری نہ ہوسکی ۔ شایدآپ مجھ سے نا داخل ہیں۔ ایک را ناز عب و لم کے در بار آفدس میں حاضری نہ ہوسکی ۔ شایدآپ مجھ سے نا داخل ہیں۔ ایک را ناز و مایا کہ اس وقت ولیس جانا ہی مناسب ہے انشاء اللہ نعال تحقیق مرفرار ذو یا اور ارزن دو مایا کہ اس وقت ولیس جانا ہی مناسب ہے انشاء اللہ نعال تحقیق مرفی میں میں میں مرفرار دوراد در الدر رسالت کی حاضری سے بھی منز ہوئے دیا د میں بین بات تی اور دوراد دعا کیا کرتے منے کہ نے دیا د مجب سے اللہ کا میں بین بی دنیا م تصیب ہو۔

اکب روزعنا اسے بعدایک ندرانی صورت بزرگ تشریف لائے اور فرمایا بنی اکرم صلی اللہ طلبہ ولم کا ارشاد سے کہ آپ والبس مبند جائیں آپ کے دجود سے بہت سی مخلوق فیص باب ہوگ ۔ اور آپ کی فرجی وہیں بوگ ساتھ می فرکی حکم جی دکھا دی گئ ۔ جنا تجہ اسی حکم حضرت ما فظ مماحب

رحمدالتُدنِعالي كامراريرا نواريم.

م - ایک دفو فیط پرانها بی مرسف لیخ حفت صاحب رحمة التّر علیه کی باس جایا کرنا تفا
دوالرها کی دوی جویری مشکل سے تھے دکان سے بیتے ففر کھی کوئی دوست بھی مدد کرنیتے تھے )
اس سے بین تمام اللّٰ اللّٰ خوردنی خرمی کو اور لینے سر پراٹھ کر جناب حفرت صاحب رحمة اللّٰه علیہ
کے بیس لے جایا کرتا تھا گگئ سٹیسٹن پرائز کرتین میل پیدل بھی جیتا پڑتا تھا ۔ بعض اوقات
بوجھ آنا بزنا تھا کہ بین تفک جانا تھا۔ حفرت صاحب رحمة الله علیہ بہت خوش ہوتے اور مائی
صاحب علیم الرحمنة دمائی دشیں کہ خدانے حافظ صاحب کو اس فحط کے زمانے میں ہمانے لیے

اس ففوری مرست سے مجھے لینے قولے کی سیدر منامانس ہوگئ اور آپ مجھ برنہایت نوش ہوگئے ۔ ایک دفعہ مجھے ایک کوئی دکان سے ایک بلی دری فدر دیے بین لگئی ۔ جو بین نے خرید کی ۔ وہ اننی بر شیل فئی کہ ہیں اعظا اسکتا تف سندیش دگگن سے انز کر آخر بی اسے ایتے ہی سر براکھ کرے گیا ۔ یہ بات مجھے اچھی طرح باد سے کہ بین نقوری دور جاتیا تھا ، اور دری کوز بین برد کا کواسی بر بہنے جاتا تھا اور فقور اکوام کرنے کے بعد میر دری کو سر براکھا کر جات میں براکھ کوئی بر براکھا کر بین برد کا کوئی بر براکھ کوئی بر براکھ کوئی برائے شیخ کی عمیت بھی عجیب شے ہموتی ہے ۔

### تعليمات

آب کی تغییات ارشادات کی صورت میں بی بیندارشادات مندرجہ فربل ہیں بر ۱ فرمایا : متربیت و تدکی بھے دون ونٹون اورا منیاط سے بابندی کرواوراسس پر مجیشت ابن قدم مہرکین کم متربیت حفہ ہی حیات ابری کا ذریعہ سے بنیزاس متربیت حفہ کی با بندی امرین باطنی کا ازالر کرنی ہے۔

۲۔ فریایا: طالب النتے کے مزوری ہے کہ وہ سعادت کے بین اصولوں پریمبت واستفلال کے ساخت ابن قدم ہے۔

اقل ما زمت وكرانشرى كركسى حال مبريجي وكرس عافل ندسب.

دوم من لفت نفس اما ره كي ناكر حرص وبهوا كم سو-

سوم موافقت مدود منزعبر - البي دافقت كرے كذام حركات وسكتات كامرى اور الله تعالمات والعام من الله على اور الله تا الله تعالم تعالم الله تعالم الله تعالم تعالم الله تعالم الله تعالم تعالم

۳ . فرمایا : جب ان بین امولوں کی با بندی نصبب بوملئے نو صرِ نفولِ قدا در مرکزم دل سراسر فاکر سبوجانک سے اور نمام اعضا رفر با نبر وارا در نفنسانی صفات معنوب بهوجاتی بین اور ظاہر و ماطن آباد سوجاتے میں

٧- فرايا : طريعة خواجهان قدس الشراسرام مين بند كاب مداى مدمت يها لان اوران كو

راحت بہنچانا فر ومراقبہ برمغدم مع عبادات ونوافل فی الله عبت اور عنوت خلق کے بطا منبس موسکن ۔ بطا منبس موسکن ۔

۵۔ فرمایا : طالب صاوق کے لیے صروری اور لازمی ہے مرطال ہیں رُوٹ ول اپنے شیخ و مرشد کی طون رکھے اور جو کچھ کہیں سے جبی ما صل ہو اپنے شیخ کی نوجہ سے جانے ۔

۲۔ فرمایا : مرید کارالط اپنے شیخے کے ساتھ جس قدر قوی ہوگا اسی قدر اس پر نبونی وہرکات کا فیفان ہوگا اور مونت زیادہ ہوگی ۔ ذکر وعمادت ہیں سستی نہ کئے گ ۔ فنا فی الشیخ ہونا ہی عین فنا فی الشیخ ہونا ہی عین فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ ہونا ہی عین میں من فنا فی الرسول اور فنا فی الشر ہے گر سے نمونت اور ترقی دالط سے ہونی ہے ۔ جو موفت اور ترقی دالط سے ہونی ہے وہ کسی اور شے سے نبین ہوتی ۔ را بط مرکز کنیں ۔ دالط مربد کے لیے زینہ ہے جس کے ذریعے دو ترقی کرن جال جانا ہے لیں شیخ کے ساتھ دالطہ پیدا کرنا جا ہیئے ۔

ک فرایا: آدمی مبع سمری کے ونت اعظی نبد برج سے پر استعفار بیسے بیخان فراجاعت
بیلے مجر وظالف ورا تبدکرے بھرسورے نکانے کے بعد نفل انٹراق برج سے اورسے کے بعد دن
جرف تلا دن کرے و فرایا: مراقبہ سے سینہ صاف ہوجاتا ہے اور تلاوت سے معادف جیکے ہیں
حرفرایا: اپنے بیشوا کو چھوا کر کوئی اور نقیر نہ دھونڈ و کم از کم بیشوا کے ساتھ الیہ ابو کہ جیسے
ایک آقا کا توکر کہ ودجس کا کھا تاہے ای کا گاتا ہے اگراس سے کم نفوق ہے تو کچھ بی نہیں ۔
ایک آقا کا توکر کہ ودجس کا کھی تاہے ای کا گاتا ہے اگراس سے کم نفوق ہے تو کچھ بی نہیں ۔
ایک آقا کا توکر کہ ودجس کے باس بیٹھنے سے دنیا سے نفرت پریا ہواس کے باس سات کا جھوڈ کر تھی بیٹھو۔ یہ صحبت نمحا سے بیاس سیٹھنے سے دنیا سے نفرت پریا ہواس کے باس سات کا جھوڈ کر تھی بیٹھو۔ یہ صحبت نمحا سے بیاس سیٹھنے سے دنیا سے نفرت پریا ہواس کے باس سات کا جھوڈ کر تھی بیٹھو۔ یہ صحبت نمحا سے بیاس سیٹھنے سے دنیا سے نفرت پریا ہواس کے باس سات کا جھوڈ کر تھی بیٹھو۔ یہ صحبت نمحا سے بیاس سیٹھنے سے دنیا سے نفرت پریا ہواس کے باس سات کا جھوڈ کر تھی بیٹھو۔ یہ صحبت نمحا سے بیاس سیٹھنے سے دنیا سے نفرت پریا ہواس کے باس سات کا

ا - فرایا ، جد کجمید بینوا کداد کارونیره بتائے اگر بیکرنا دیے نوکھی دبیل وخوار مہیں سونا . اور اگر صور لانے توصعتوب مونوانا ہے ۔ مة دنیا کا دم تاہے دعا قبت کا ، الشر محفوظ رکھے .

ادر طرفید سے وطوب وہ اس سے اول کام نبین کا درست کرناہے اگر ضلا کو تعنی مداکی عمیت کے لیے

الد فرطی : سب سے اول کام نبین کا درست کرناہے اگر ضلا کو تعنی مداکی عمیت کے لیے

بادکر تا ہے تو فو خاور لیے گا اورا کر کوئی اور دنبوی غرض درمیان ہیں ہے تو تو مشکل ہے۔ اگر

تیری نبین درست سے تو تو فو دروازہ کھی کھٹا آبادہ بہاہے کھٹے یا مذکھ نے۔ مگر بیکسی تنہیں سوسک کم

مذکھ نے۔ وہ کون ہے جس نے دروازہ کھوت کا اوراس کے لیے کھولا مذکب ہو۔

۱۲- قرابا : اگرد وئی کوسورج کے سلمتے دکھا جائے نوکھی آگ نہیں تکتی اور اگر درمیان ہیں استی خیب خالب (ورخالق کے درمیان تعویہ استی خیب خالب (ورخالق کے درمیان تعویہ خینے آتئی خیب کے مانند ہے ، بغیر جوسی خینے طالب کے دل میں کھی انتی خین نہیں گئی ۔ نیز فرابا بماد کوئی کام بغیر نصور نہیں مونا ، منلاً جول اگر کی طانب ہے نوجیلے اس کا تصور کرنا ہے معالمہ اگر مکان بنا تب تو گوگ ان میں جو کہا جاتا ہے '' انعمت علیم '' ندم است کا گرمکان بنا تب تو گوگ کا نصور کا نصور کرنا ہے نما نہیں جب کہا جاتا ہے '' انعمت علیم '' ندم است کو گوگ کا نصور کا نصور کا ناہے اور حیب نفظ '' منعنوب '' کہا جاتا ہے ' وگر او لوگوں کا نصور کا تا ہے اور اب یا علیم السمام کا بھی ، اور فران نماذ میں بڑھا اسی فرکن میں فرعون اور شبیط ان کا کا ایک اور اب یا علیم کا نصور کرنا ہے ، نہیں ، عبادت منا ہے اور میں کا نیس کی عبادت کرنا ہے ، نہیں ، عبادت منا ہی کی کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کہ نے اور محدیث کے لیے مقدا ہی کی کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کہ نے اور محدیث کے لیے مقدا ہی کی کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کہ نے اور محدیث کے لیے مقدا ہی کی کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کہ نے اور محدیث کے لیے مقدا کی کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کی خوب کو تعور کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کی خوب کو تعور کرتا ہے ۔ اسی طرح تعور شیخ کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کہ خوب کو تعدید کے کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کہ خوب کرتا ہے ۔ اسی طرح تعدید کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کہ خوب کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کہ خوب کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کرتا ہے ۔ اسی طرح تعدید کی مثال ہے ۔ نام خالق کالیت کی خوب کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کی خوب کو کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کی خوب کی کرتا ہے ۔ نام خالق کی کرتا ہے ۔ نام خالق کالیت کرتا ہے ۔ نام خالق کی کرتا ہے کرتا ہے

۱۳ - فرمایا ، طا بری افخ اعظا کردها انگنا ظاہری کوگوں کے لیے ہے ۔ فقیری دعا دلی ہوتی ہے جونود کو یہ فقا ہے ہوتی ہے جونود کو دیا ہے ہوتی ہے جونود کو دلی ہوتی ہے جونود کو دلی ہوتی ہے جونود کو دیا ہے ہے جونود کی دعا نکلے ۔ کر تیرے حن میں پیشوا کی دلی دعا نکلے ۔

۱۲ فرایا: ایندا میں جب آدمی ضلاکی عبادت کرنا ہے ندسی سے پہلے اس کے اپنے دشتہ دار دشمن تن جاتے ہیں اس کے ابعد دوست و آشنا - سکین حب انسان ثابت فدی کے ساتھ اپنے مولا کی یا دوعبادت میں سگار بہتا ہے اور توگوں کی دونتی اور دشمنی کی پیدو انہیں کرنا ہے ، قد بھر شیطان آکر دسوسے کھ انزا ہے کہ توکیر کو کو گا اور کیا چہنے گا پنھا ہے ہیوی نے بھوک مرجاوی کے حب انسان ان وسوسوں کی بھی پروا نہیں کرتا تد بھر اللہ کریم لینے ففنل دکرم سے (دلی) دشوی عطاک تا ہے اور وہ ثابت قدم ہوجا تا ہے ۔ بھرتا م عزیز و افارب جو بیلے دشمن ہوچکے متے الی سی طون دوستی کا کا عقر برطانے ہیں ۔

۱۵- فرمایا ، مربیره و مصحود ن عرصولا رسه اور دات جرعبادت کرے بی گنها دروں کم حق عبادت ادا نہیں کرتا ہوں -

اكي دفعه ايك دوست رمولوي سندهي صاحب كوفرهايات جنگل مين جاكراندانشركروية

عرت کی و دل کہاں سے کھا ول گا؟ فرایا ۔ ماں کمیر طبیب کہاں سے کھا آن تھا ؟ انسان کا حقیق دازق المترہے ۔ گرافسوس بندے نے اپنا کا مرعیادت بھیوٹردیا اورروزی کے پینچے ہولیا جس کا قیص عام این نیزادون افراد کوذکر و فکری لانت آشناکر دیا بینتامیه نمازاب کے فیص عام فیف صبت سے نبی گرار بن گئے بیشیعہ اور مرزا شیکا مدلل دو فرایک تے سے منعدد افراد آبیک دسن من برست برعفائد اطلها نائب موئے بیسے ببل آب کاروباد کیاکہ تے تع ملكن بعدازان مبروفن على ضلاك را سمائى مين فرت رف كدر إب كى عام تعتكوا وروعظ ولقرير إدالني ، انباع سنت رسيدها لم صلى الترعليه ولم ك عبت كي منين مرشتل مواكر في على . ایکی شب دروزگی موردنیات اس قدرزباد و فقیل کرا پانسنیت و تالیعت استان این الیسنان الے الیسنیان الے الیسنان الے الیسنان الے الیسنان الی سبیل العرفان نفوق واخلاق برآب کی نبایت ایمکن بسے بیمتوبات ایام ربانی مجدوالف ننانی "فترسمره العزيد كا العولمي زجم كرواكر شائع كيا- ناكه طوم ومعارف كاس بخرافار كا فائده عام سے عام نز برد-اس كے علاوه و عافي حزب لبحران ان محزت ابوالحس نذاذ لى قدس سرمك ازسر نورزے فراکر شاکع کیا۔ اس زیرے کے دوران متحدہ باک دہندے اطرات داک ف ملکم مصر اوربرون سے دمکے حزب البر کے نشنے معمولے اوراخیں سامنے دکھ کراکب فابل و نزن نسخ مرتب فرمایا عبدگاه راولیپنڈی کی موجوده عمارت بنی آپ کی توجهات کا بنتیہ ہے۔ و آپ نے ۲۷ حضرات کوخر قد خطا فراباجن میں سے ففیدا مقلم صفرت مولا ما مطلق علی است ففیدا مقلم صفرت مولا ما معلق علی او الدین مومری منزلفیت، محدیر لفیت کوئی او الدین مومری منزلفیت، مولاناعبدار من زورند) ورمون فاضي عالم الذب نهايت مشهور عد حضرت مولانا حافظ محد مبداهم ميم فدس سره كاد صال ٢٨ رصفر ١٠٥ و ٢٠٠ منى مرجع ضلاً فق ٢٠٠ منى المستاع بعذب معزب ملائق ب وصال

آپ کے الی جارہ جزاف مول ناعیدالعزیز ۲۲ ۱۱۵ (۱۹۲۲) ولا ناعدال

(م مستراج) مولانًا عبد لحق ا ورمولانًا عبد الرحن ببيا موع يون بب آخرالدكر

اولاد

آپ کے جانبین ہوئے۔ ماخدف الطاهريم ازانبسل حرشيني

### مصرت محمر عي السردر خانى تقضيدى

وصال المستسرة مرار ورخان ربلوجينان)

آپ کی ولادت باسعادت درخان می روز سرخنبدا رقم م مولای را مرم کاری کومونی آپ کے والد بزرگوار صابی فرخطیم رئیسیانی عالم اور ترقی تنفی و والدہ فر رحضون مولانا محدفا فنسل کی صاحبرادی مقیس - ان کے بیان کے مطابع الحقوں نے آپ کی بیدائش سے پیشنز ایک خواب و کھا کرمی ایک المیسی بین بہوں جونور سے جگگ جگگا کرر باہے - ولم ال ایک فاتون تشر لیف لائیس و وصورت و بیاس میں بہت ہی سین وجمیل فقیس برطرف ولا و بزخوشیو کھرگئی والحقوں نے موری زبان بی ارشاد و را با کر میں فاظم ہوں اور و و مبر سے والد بزرگوار صلی الترمیب واروسلم میں جھول نے فیے جبیا ہے جب میں نے و میوا تر تو فور عفرت ہوا ہوا کہ میں فاظم ہوں اور و و مبر سے والد بزرگوار صلی الترمیب واروسلم میں جھول نے فیے جبیا ہے جب میں نے و میوا تر تو فور عفرت ہوا ہوا کہ است میں بیت ہوئے سے دھر حضرت بی بی فاظم رضی التر فور غیا نے چراغ حسین اور شیل فوال کر ایسے جلایا اور قیصے کے قرما با شیرا پر مراغ منبین کھے گا۔

مولانا محدفاض نے لینے نواسے کا جم عبداللہ تجو بزئیا۔ آپ کواس سے بید غیت می اس کے بعدان کی کیے نعیم و تربیت کا اہتمام خود ہی فرطتے رہے گاؤپ کی وفات دیم اس ورا ۱۳۹۹ء کے بعدان کی تعلیم رکتی کی بینی آپ کی روح مبادک مرفت بر بینی ار بوئی کی میرا نواسیکبون تعلیم سے محود مربوئی کی میرا نواسیکبون تعلیم سے محود مربوئی ہے۔ اس لیج ایک رات آپ نے عالم رؤیا میں ان سے مزیق جلیم ماصل کونے کے بیے کہا ۔ امنوں نے تعلیم حاصل کونے کا ادادہ کہا سکوں نے اس کی والدہ بینیں جا ہتی تغیبی کہ ان کا ف رزند ایک لمحے کے بیے جمال مورد دوسری اور تعمیری رات بھی آپ نے تعمیل علم کا ادشاد و لیا

آ خرکا رکھوسے دوررہ کنعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل کئی ا ورکب اپنی والدہ کی ٹیک دعاؤں کے ساتھ مزیرحصول تعدیم کی غرص مصدوان ہوئے تشکار لور بہنے کرایک دئی مدر سے مين داخل موكة . إس مرسي أسنده كا اكب رائد دارة الراكا من وريعيم تفاجواب مكسكربها" بى طيه مرا تفاء آپ كاستاد في آپ سے اس طاب علم كو درس دين كے سے كبا آب اسے نیک سنی سے بڑھانے سے جس کے باعث اس کے والدین نے وش مرکر آپ کے لیے بأفاعده محده كهاناكهجوانا شرفيع كبالمرأب كوسيات بسندنه أثي بيلے آبدتے استادصاحب کی تعدمت میں عرض کرنے کا ادادہ کیا کہ میں اس لمان می کودرس تهين ويسكنا بيرانناهك احزام كومرنظ دكف بحث فاموش بصاهداس مدسر بي كوخبريا دكمهركم المحرك كا وُن بنك صليك . ولى مولانا نزر قدر كساسى زاوت لمدنه كيا . برا ترى مرصله نفا أيك سائق سات دوس مانسم على الى مزل مي كف. آب بيان دوسال كم يسب اور استاخ ر ١٩٠٠ مين فارع التحقيل بوئ اس مدرس میں کھانے بیلنے کا معقول بندوبست نہ تفا۔ سرطانبطم کے حصہ میں جوار کی چرتھائی روش آتی غنی بنکاربور آب نے لذید کھانوں کی وجہ سے جھوٹرانھا یہاں قدرن نے جوار مساکی۔ آب سیمال میں توش سے اوراینے در مفسور کے مصول کے لیے کوٹنا سے۔ آب فے دھا ڈریس دینی مررمرمی قائم کیاجس سے اس علاقے کی معزز مستال ہرہ ورموئی بس ان مي سيسيد اوربك شاه اورسيد عيدالمجيد شاه زياده مورفيي. کرمبوں میں آب سریاب رکوٹش تنزلیب لائے ۔ کبونکہ ڈھاڈری کرمی نا قابل برداشت ہوتی م جربر کے جانب ارب سال کے ساتھ سیم و دهادرساختی دوزخ برا برداختی سرايب سي هي درس وندوس كا سلسار منقطع ية موناغفا -آب فتوى هي مكور دين عظي -البيرعلى فيحرك باعث م ١٩٥٥ هر ١٩٣٥ وست ١٥٣٥ ورعم ١٩٠٥ وتك سالية رياست قلات ك فاضى القفاة ربع - أب في حضرت قطب عصر خوام و مرجم بينموى (١٢٨٥م ١١٨١ - ١٣١٥ - ١٣١٥ ١٩ ١١٤) كر القرير معيت كي اور خلافت مع مرفراد بوك، آب ايك نوش كو ننا عربي عقر.

مرن کے ارشاد رنت بندی عمددی سلسلہ کا منظوم شیر ہ معی تیار کیا جوآپ کی قادر الکلا می کا مظہر ہے آپ منعدد کتب کے مصنف منے نشہور اور اسم کنا ہیں یہ ہیں :۔ ای' افاز قالمعتی" اس میں نماز شفی کے جامع مسائل صمیم پر بحث کی گئی ہے ۔ پیمر تی میں کھی مسائل صمیم پر بحث کی گئی ہے ۔ پیمر تی میں کئی ہے اور پسلی بارسوروار میں جادلی کا

۱۹۲۸ ۱۹ و کوچی -۲ د سلیا قبار چیموی به برگ ب فاری نزیس ب اس بی سلسار نقت بندی فیردی کے بزرگوں کے مالات مندرج بیں۔ کتا برگ افادیت بی اس بات سے اضافہ ہوا ہے کہ اس بی بلوجیت ا کے مقام چینٹی شراحیت منعل کو مرکم کے نقش ندیے فحد دیر بزرگان و بن کا تذکر و لمتا ہے ۔ یہ کت با ۲ مرفر ۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ و کرچی جو کہ آج کل دیا ہے ۔

۷۔ دسفر تجاز درخانی " یرکآب فاری نزیں ہے آپ ۱۳۵۲ ۱۹۲۳ رمی کم منظم طریتہ مریتہ منورہ اور دکھی تعدید ماریتہ منورہ اور دکھی تعدید منات کو ۱۳۲۱ اور منات کی داخات کو ۱۳۲۱ اور منات کی فرطاس پر منتقل کیا ۔

۵ : معمران تتریفی، بیمنظوم ت برامون میں ہے، م امغرالمنظفر - ۱۳۵ و بطابق کم مولائی ۱۹۱۱ رکوچی، - مرصفیات برشنمل ہے - آغاز محد سے موتا ہے ۔ بھر نعت ستریف اور درود فتر بھنے بڑھنے کے نوائر درج میں اس کے بعد کم و میش ستر معجز ات کا بیان ہے ۔

۲۔ " نتوی درخانی" یا کتاب فاری نشر بی ہے اور اس کی دوملدیں ہیں اب کے غرطبوعہ ہے۔ آپ نے جورشری فیصلے کیے ان کوفلم بندگیا گیاہے۔

کے یہ تمفة العوام" بیر کتاب عوام الناس کی صلاح اور نصیحت کے لیے ہے۔ ٨. "داونا مر" لیری به انون کی توشیعے بیڑھنے والے کو را وحق کی مرایت لمتی ہے۔ ۹ ۔ "کنزالاخیار" بید کتا بتیلی مورت بی مولاناعیدالیا تی درخانی کے بیس ہے۔
مولانا عبدالبانی درخانی کا وصال کیشنیدا ارمندالمنظفر ۱۳۹۳ ه بمطابق ۲ رفروری
مرال کے معرف کے دقت بولیہ
ماخوذ: تذکرہ صونیائے بوجیتان ازاندم الحن کو شر

### معرب سير أورالحس شاه بخاري نقشبندي

وصال: ١٣٤٢ه . مزاد: حفرت كبليا نواله كوجرانواله بنياب

ا ب حغرت میاں شیر محدمتر ننبوری کے نیمی با نمنه عقے۔ آب کا نفعت سسار نقت بند رہے۔ تفاقہ کا نفعت سسار نقت بند رہے تفا۔ آپ مغبرلان بار کا ورب العزت سے تفاق اور پر مبز کاری میں لیکا نہ تھے۔ آپ کا الم گرامی سیدنورالحسن بخاری والد ماحدر سیونلام علی نشاہ اور سیدمافظ مندام معطفی شاہ جبلے تھے۔

آب کے والدگرامی مگرل کے بعد ما رہی ہاں کرکے مبیر اسٹرسکول تورہ کئے بہایت ی دباخدار
اور محنتی ، لائن تربن استا د ، صوم دصلوٰ ہے با بند ، نیک سبرت ، بلندا خلاق ، با بمت اور عبادت گذار
عقی سلسلہ بعیت خواجہ اللہ بخش تونسوی سے منسلک نفا ، نما ندان کا شیعہ مرمب کی طرف رجان تھا ۔
ان کے بعا کی جا فظا ملام معطفی ننا ہ نہایت ہی تنقی ، بر مبیر کا د ، صدلح ، خینع متربیت ، شب بدیار ، تہجد
گزاد ، مسلک اہل سنت والج اعت اور ما بدیتے ۔خواجہ اللہ بخش تونسوئی کے مریدوں میں سے تھے ۔
آب کے والدگرامی معرض احد مگرسے میڈ ، سٹرسکول دیٹا ٹرڈ ہونے کے بعد مرید و میں اور کے ۔
آب کے والدگرامی معرض احد مگرسے میڈ ، سٹرسکول دیٹا ٹرڈ ہونے کے بعد مرید و کو رس کرکے ۔
آب کے واران برمائیں قربان مائی نشا ہ عاشق تھے ۔ وہ دو دور و جہاں بھی ہوتے دیکھنے فیصل میں بوتے دیکھنے میں کہ دور ہوں کو جہاں بھی ہوتے دیکھنے میں کہ دور ہوں ک

ولادت بروز بره بوت نعت نشب بنادیخ ۲۷ رجادی الاول ۴۰۹ اهطابق می و اورت برون وجیل اور برنباری بی بارک بی

نورولات كالماس يحكمنى -

حضرت سبيرنوالحسن نشا دنجاري بن سبيفلام على نشاه رنجاري بن سبيرهيات سلسانسب على شاه بارى بن سبيعالم ننا وبحارى الخ می میں آپ کو بین میں بیوں کی طرح کھیل کو دسے دفوت تھی اوراچھے کا موں کی طف دخیت۔ مونہاراور ذہبی نفے ۔ آپ کی اجی ترجیوٹی تھی کرسا یہ بدری سے محروم ہوگئے۔ والدہ ا جده نشن خنت سے اور بوری محبداشت سے آپ کی بروش کی۔ آپ کی والده اجده نب بنت منتق برميز كار عبادت كزار ، مبيدا و م اوريتيمو اور ماجت مندون اور بيكس يوكون كي سبار انفنس . آب اپنی والده ما حده اور برا دراکسرسیوسین شا ه نجاری کا عقبیت سے احزام کرنے تھے کہی

الى كيسا من آنكور الطّلت اور طرون كا ادبدل سع كرت آپ فران كدا دب كرف واله كام ال كام يا ب - يدادب كنناخ اورنام اوب آي ابن والده ، بده كواكر وزايك تفكرير امرشد بأب ميري والده ما جده بي

آپ يعراجي ياني سال بوئي توآب كوا حد مگر كے سكول مي د اخل كم تعلیم و تربیت دیاگیا بھرولاں سے بندی جگیاں بی داخل کیاگیا، ولان آپ کوئے بھائی سیرسبن شا د نہری پٹواری نفے۔ آپ مرجاعت میں اول پورلینن ما صل کرتے جیٹی جا وال برعی ۔ اس کے بعد کی والد گرامی کا انتقال مولیا ۔ اس کے بعداب کے برادر البرسيسين نناه بخارى بشمار تعبور كرهم آگئے اور هيتى بارى كے كامين مودت بركئے -آب هي ان كے ساتھ كور كئے -مرحصن كنبازله بب مكول شفااس ميه آب نعيم كم ندكرسك آب بب خصوصيت تقى كما زروره يوساحرام سادارنعة.

قررابعد معاش قررابعد معاش شروع كرديا بليوم مهي أب ماينان فرشنوبس موكة اورجيدت بون كى تنابت جى كى -خوشنولىي كى كا كو تعيور كرب بدخانكى من تعيكيدارى كا كاسيكها اوروبي كيد عومہ یک کرنے بعد سیر مرال میں اس کا کے لیے تنزلیف فے کئے۔ بجر کچے مرت بعد ببك ١٨ الله شيخو بوره بس مرابع مل نو تفيك يارى جيور كروال تشرب للمن أوراي برادر

کریدسین نن و بخاری کے ساتھ مل کرکاشنکاری کرنے گے بیکن بعدیں وال بھی نمر پر ظلمبداری کا کام شروع کو دیا۔

کبیب اوار شریعت کے خاندانِ ساوات کے بہت سے افراد شیع ہوگئے تھے ، انھی کے دیرائز آپ جی نشیتع سے متا شیخے بہت موجدہ د ورکے شیعہ کے برعکس نمازاوردوز مکہ بابند تھے۔ خدرت نے آپ کو بڑی دہکش اور گربروزا کا دعلافہ ای تقی ۔ چنانچ جب آپ محیس بڑھتے نوسامین بڑ اشتیاق سے سننے ، جب آپ اپنی خوشی سے شق نبوی کی نعن پڑھنے نوا براس فدر مور طار<sup>ی</sup> مومانا کہ آنکھوں سے بیل دواں مومانا اور سننے والے دم نخود ملکہ دمود میں آجاتے ہے۔

مرجوت استعلق بول من فرور قبوری ما حب کے اللہ برمیت کی برمیت ہوئے کے مربعت ہوئے کے مربعت ہوئے کے مسابقہ متعلق بول کہا جا آ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بادد اکر سید سیر شاہ بخاری کے سابھ منز بہور میں تبادلہ زمین کے سلسلہ میں گئے ۔ راستہ میں حضرت مولانا میاں شرمحد شرقیوری نے ایک کوسلمنے کرتے سے بکرا لیا اور سیر بین ننا اور سے فرایا کہاں کا کیانا ہے۔ اعنوں نے کہا کہ نورہ بنادوں ۔

آپ اکش فرایا کرتے سے کہ میں کبھی کسی بڑے سے بڑے اُ فیسر سے مرعوب نہیں ہوا یکن بیناب مبال ماحب نے دل پرایک بہی تھیں کا ڈی کر میں بے بس ہوگیا۔ حضرت میاں ماحب نے قوایا کر زمین کے مربوں کے نباف کے کی اننی بڑی مرورت منہیں۔ اگرتم چاہو تو ہم بھاری فسمت کا تبادلہ کردینے ہیں یہ

گورکربرساراوا قو آپ کے مرادراکرتے اپنی والدہ ما جدہ سے کہرسنایا کر آج ایک اللّہ کے بندے ان کوفر ما یا کہ گئیس بندے نے ان کوفر ما یا کہ تحقیب نور بنا دیا جائے تو یہ خاموش سے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے پولیھا کم تم تے الیا کیوں کیا ، نو آپ تے مؤدیا نہ انتماس کی کہ آپ ببرے مرتشد باک ہیں۔ والدہا جدہ نے جواب دیا کہ آج کے بعد م بخصا سے مرشد نہیں ہیں۔

آپ فرطنے میں کہ جب سے میں مُر فتہ رحفرن میاں صاحبے سے مل کرائیا تھا تھے آدھی وات کے بعد میند نہمیں آتی تھی۔ میں نے نعت رسول منبول کرھنی شروع کی تو کھے کون ماصل ہوجا یا تھا آخر میں خود صنرت میاں صاحب کی خدمت اقدس میں ما صربوا۔ میاں صاحب میری طرف دیمے کرفوش ہوئے اور فرایک فناہ بی کیے گئے ہو۔ مرص کی کہ والدہ ماہرہ نے آپ کی ضومت عالیہ ہیں بھیجا ہے۔

میال صاحب نے جام کولاکران کی بوں کوسٹ مطہوں کے مطابق بنانے کا سکم دیا۔ آپ بڑی بڑی بڑی ہونجیں

دکھنے کے شوقین نظے۔ جام نے سنت کے مطابق کر دیں فوصف میاں صاحب نے فراہا کہ شاہ جی بد

معالے دل کی صفائی کر دی گئے ہے۔ اور اس کے بعد شاہ ساحب کوسلسا فقت بندر ہیں وافل کیا ۔

معالی من سے وی اور اس کے دوران قارن جمد بڑھا اور مرشد کال کی گاہ سے وہ

فیومن ماصل کیے کہ آپ کی خریرونو ریر بڑے بڑے بطار کو جرت زدہ کر دینی تھی ۔ آپ اکٹر دینیشر سفوو

فیومن ماصل کیے کہ آپ کی خریرونو ریر بڑے بڑے بطار کو جرت زدہ کر دینی تھی ۔ آپ اکثر دینیشر سفوو

معنر میں حصرت میاں ماحب کے ساخد کا کہتے ہے۔ بیعت کے بعد آپ نے مدریا من وجہ سے گذی سفو

کرکے قبیل موجہ ہیں سوک کی تمام منا ذل طرکہ لیس ۔ کیونکر آپ بہلے ہی اوپ کی وجہ جموری حاصل نہ کہ سکے ۔

اور والدہ اجدو کی دعائیں ہم وقت ساج تھیں ۔ با وجو دیکر آپ بہلے ہی اوپ کی وجہ جموری حاصل نہ کہ سکے ۔

اور والدہ اجدو کی دعائیں ہم وقت ساج تھیں ۔ با وجو دیکر آپ بہلے دبی اوجہ جبوری حاصل نہ کہ سکے ۔

میاں جناب میاں صاحب نے رق قدیدی سے آپ کو طہری ہی عم لدنی سے مالا مال کرکے مولانا،

میاں جناب میاں صاحب نے اذرا۔

معناقت کردی تو اید دور آب کو اجازت دخلافت عطافرانی اور باطنی تربیت کردی تو اید دور آب کو اجازت دخلافت عطافرانی اور شده برایت کا سلسله جاری کرنے کا اکرنشت لوگ فین باب موں - اور آب نے برایت فرافی کماللہ کے دین کی سربادی کے لیے بہینے کو فتال در میا ا

مسلسله در مرابیت فراند نیان کے بعداً بید فرانی خدمت احدد عوب دبن کا سلسله منزوع کیا با الله می اس الله در من کا سلسله مختری کا با الله می اس وقت سید حضات کی کشریت تنی اس لیے المخوں نے آپ کی خالفت فروع کر دیا ۔ مقرمریازی اور فا گامد حملے کی نوبت پہنی شروع کر دیا ۔ مقرمریازی اور فا گامد حملے کی نوبت پہنی کئون آپ کا ل حلم سے سب کچے بر داشت کرتے ہے ۔ حتی کم فالفین کونا کا می کامند دیکھتا پڑا ۔ ادر آپ کے فیمن کونا کا می کامند دیکھتا پڑا ۔ ادر آپ کے فیمن کونا کا می کامند دیکھتا پڑا ۔ ادر آپ کے فیمن کی مدید کے دور کے وہ عظیم مدومانی پینے اعقری کے مدید ان گنت افراد

داوراست پرآئے اور مینیا دمز لی نقصور کو پہنچے ۔ السّدتعالیٰ نے آپ کوعلم لدنی کی دولت سے نواندا نظام شکل سے شکل مسئلہ برگفنگو فرمانے اور اسے منٹوں میں حل فرما دیئے ۔

اب دونوی نظریہ کی تحامیت کے ایک کا بیا کا مکری اور اسراری میٹردوں کے سموم انزات کے اور الے کے کونناں میں جینا بچہ ایک مرتبہ شہور احمادی میڈر طک معل خان سے دوران گفتگو فرمایا .

ار الے کے لیے کونناں میں جینا بچہ ایک مرتبہ شہور احمادی میڈر طک معل خان سے دوران گفتگو فرمایا .

د نظان مور الی کر میں میں کا کہ میں بی کردوں میں دیوں تین دیاں میں میں جینا ہے ۔

کے کے لیے لوننا کرمے بیٹنا کچے ایک مرتبم متبور اس ادی بیدر طاک مل مان سے دورانِ تعتقی اس اس اس اس اس اس کے دوست اور سریست اللہ تفائی ، اس کے دسول اور ایاندار بندگانِ ضلیں۔ ایک مسلمان کے لیے نوبی بہیندا اور دہنا ہیں، ان کے فران نورش کری دیے ۔ اب ان کے موا آب کو گاندہی اور نبر و کا فران واجب العل ہوگا جو سوائے جنم کے میں کسی داستے رہنیں ہے جا سک داستے رہنیں ہے جا سکت ۔ داستے رہنیں ہے جا سکت ۔

معمولات آپ کاستید نه روز زندگی عبادت اور در که و نکریس بسری و فی حربیون اور عبد تمندو کوهی نشر میت مبارکه ی آباع کی عقبین فرطته اس کے بعدا دراد و داله الله

کی باری آئی آب مکان خربت اور شرفنپور شرنیت سے فارخ ہور لا بورنشر لیف لے جاتے اور صفر و انگری باری آئی باری آب دانا گئے بخش بجوری فقرس مر ہ کے مزاد پر افراد پر صفر ور صافری فیتے ۔ بعض او فات شاہ محمد فوت دھمہ الشرفالی کے مزار شربیت برجی حامل ہوتے ۔

آب کا عبوب وظیفه درود خفری « وصلی الله مالی جبیبه محمد و آله و اصی به و بارک ولم " موده اخلاص اسوره فلق ، سوره الناس کزرت سے پلیها کرتے نفے ۔

لیاس میارک ایسته استناب و این کیاس سے بعیث امتناب و این کیاس سے بعیث امتناب و این کیاس سے بعیث امتناب و این کیاس میارک اور سفید درستار مبارک اور سفید کرنے کی کا در درستار مبارک اور سفید ورینسفو و کونی کلاه دار جمید اور عیدین کے دن یا مرقعور یا مکان فتر بین کے ختم کے موقعه پر پیلنے ورینسفو و

حضيى بان نج كترون دالى أو پ سفيدا دراس بردوكرد لمبار ومال جواسمانى ربگ كا بار يك بكيرداد كبرا مرتا، باند سخت سخفه ، گرنة طريزان والاجس كهاز و كف بون اسفيد و فد بينيخ - اور ايك لمبا بوزاتها زيب تن فرطن ته بنيد سفيد ليم كاموتا مجرك دن اس پر سفيد و فد بينيخ - اور ايك رومال كيردارشان پرركها او اسرد بون بي گرم مرج كي بند كل كي داسك في پينيخ اور سفيد چادر تبن گر لمي اور بوت دو كرن چراي العموم استفهال فرطن او در مردي بين بركاسا در هسه او برلياجانا بي خوتا دليي اور ساده استعال كرية - زياج زايا و كرين دال كرد در فض ركوت او افرط في شخفه -

آب کی تصنیعت اسلام النسان فی الفران " تیمنی کابهتر بین شا به کار ہے۔ تعمیر میں آپ نے مختلف دونوعات برشرح صدر سے گفتگو فرائ ہے اور مین انخلافی مسائل کورٹے مکیماند انداز سے شکیمایا ہے۔

آپ کی شادی موضع برورنز منگا کوجرانواله کے سیدخاندان بی آپ کے پیرو منادی مرشرحضرت مباں صاحب کو ممال کے ایک سال بعد میں ہوئی اس وقت آپ کی عرمبارک چالبیس سال تقی ۔

معفرت سيرمحد بافر على شاه صاحب مذطله العالى كدى نشبين معفرت سيرمحد جعفر الولاد المحافية المعانية الموكيا . معاحب مذطله العالى مسيده نزيا خانون كالجبين مين انتفال موكيا . مسيده بلغنبس خانون به سيده بلغنبس خانون به

ا ـ حضرت مولانا سبد صلال لدبن فتا و مزطلاً لعالی بانی و مهتم جا محد محدید رصوبه تودیه کیجی شرایت ۲ یست منزین مولانا محد توانه مذطلهٔ لعالی صدر مدرس مرسمه مذکوره

سرحصن مولانا سبير منصويتناه مذهاله لعالى مرمس جامعه رضوبيراأل ليد

م يهول تأسيدمنير حبين شاه بو كانوى مُولف أنشراح الصدور بتذكرة النور رسوانح حيات معفرت نشاه صاحب مدوح فدس سره وصال من رفی بر من سال جوروں ی دردوں کا عارضہ نزوع ہوگیا۔ جوں جون ملاح کروایا

من بر من بر من بر من آگیا . وجع المفاص کا مرض تو انداز مائی سال سے شدت اختیار کی

گرزیان مبادک بر برون شکایت نہ تھا ، با وجود کی مرض کا غلیہ شدت کا تھا کمر شدو مبابت میں

با قاعدہ معروف رہت اور کسی طالب بین کو فالی نہ بھیجند آپ بہت ہی فیافی تھے ، آخری دفت سک مرض وجع المفاصل ہی رہی

سر رہ بیع الاول ۱۱ مومر (۲۱ سال ۱۳۵۶) جمع اور سبغتہ کی دومیانی شب گیارد نے کو یہ بیسی مندلے رہ سال کی عرب ہے آپ کے وصال کے بعد رہا ہے صاحبران کیلیا فالر شرایت میں آپ کا مرقد موروس ہوا ۔ حضرت کیلیا فالر شرایت میں آپ کا مرقد موروز جعے خلائی ہے ۔ آپ کے وصال کے بعد رہا ہے صاحبران دومین ہوا دومین ہوا دومین ہوا ہے۔

# معفرت سيدمحكر المعيل شاه كرمانوالي نقشبندي

وصال: ۱۳۸۵ مزاد: کانواله، اوکاره

شاه مزطله العالى سجاده تشبين بوئ م

حفرت سبد محد المنبيل اتباع نزريت ميں لگان سفتے آپ حفرت مبال نثير محد منز تبوری کے تربيت يا فتوں ميں سے سفتے آب كامل دروليش ا در بے نظر عادف يرتح ، آب كى زندگى كاسب سے رفت بهدورسول اكرم صلى الله علب ولم كى ا تباع ہے ۔ بعنی خود ا تباع بركا مزن ہوكردوسروں كو ا تباع سفت كا ورمس دبا .

معن من الشريع النسب تديم المحيل نناه صاحب دعمة الترعلي مي النسب تديم المعروف تبدير المحيل المعروف تبدير المحي الناه هم جوبر من منتقى علم دوست اور تنى عقر - آپ كاس السد السب بياليس واسطول سے حمزت على المرتفئي سے المت بے -

ولادت [ آپ ك ولادت باسعادت ١١٥ ومقام كرون والادفيع فيروزلوس مين بوتى-

آپ ادرزادولی بی آپ فرایا کرتے نظے کرحب نب بی فرکر نا شربیت مطروبین نامواہے۔ آپ نے کہی اپنے حسب نسب بر فرزند کیا کہ را و طریقت میں فخروما بات کی گنجا کُشن نہیں ، عکواس منزل تومرف کر می عشق ہی سب کچھ ہے ۔

واغ بنتمی اسی فراسمیں نتاہ ما حب رحمة الله علیہ بجین میں ہی باب کے سایہ شفقت والم میں بیاری میں ایندا سے ہی میں فرائ کی اور داغ نیمی نصیب ہوا ۔ محرطیعت میں ابتدا سے ہی میں اللہ میں ال

سندی سے عبل مرت بی علام دیجہ کے طاوہ عول و معول بیں ممال دسرس ما ساری ۔

ایک و فعراً ب نے اپنے اسا نزہ کے امرار بزنقر پرکی بمعدم نہ ہوسکا کر خلی خراکہاں سے
اگی کر ایک بحوم تھا اور نقر پرکی تا نیرسے سامعین کی اسکھوں سے آسو جاری نظے سہار ن بور
یس ایک آریہ ساجی بنشت نفا جواسلام براعزا فن کرتا نفا ، طلبہ سے اعتراف کا جواب نہ بن آ ناتھا
اس لیے طلبہ او هر کا اُرخ نہ کرنے نظے ۔ ایک دن شاہ صاحب رجمۃ الدعلیہ عدا اس کی دکان کے
سلفے سکن دے نفاریہ ساجی نے کہا کربا کوئی سوال کرتا ہا جنے ہو۔ آپ نے فرایا کرن سوال اور اس کے بعد
سلفے سکن دے نفاریہ ساجی کے دو ۔ آریہ ساجی بولی کیا اور کوئی جواب نہ جے سکا اور اس کے بعد
اس نے طاب عموں پرسوال کرنے جیوڑو ہے ۔
اس نے طاب عموں پرسوال کرنے جیوڑو ہے ۔

اس وانغرسے ظاہرہے كەزاد كالبطى ميں بى آپ كى على فابليت كى دھاك بيل كئى كئى مى

سہار ن پوری ایک سیاہ پیش بزرگ منے جرشاہ صاحب رحمۃ الشرملیہ کی اس دفت بھی عزے کرتے مالانکہ تعلیم مراکد کا برگوں مالانکہ تعلیم کا کا برگوں مالانکہ تعلیم کا کا برگوں کے بات نووہ بزرگ ما خرین مجلس سے فراتے کہ اب آب سب لوگ چلے جائیں کرمرے بھائی اگئے ہیں اور آپ سے ملئے دگی میں گفتگو فر لمستے ۔

سلسلم طرفیت ایا ایرالدین معزت سیدمادق ملی شاه ، حفرت ایرامی مفرت سیدام ملی مفرت سیدساه میلی مفرت سیدشاه شیخ موزکی الز مسید شاه مین در جینز رو محفرت میان ماحب کی موایت کے مطابق آب نے فامی ریافنت اور عبادت محملات ایک عبکم مهزن با دِ اللی می معروف رسنت دایک وفع آب پر کیج عرصه کے بیسکر

کر بینیت ہوگئی تیبن میال صاحب کی نظر خابت سے آپ مالت صحوبی آگئے۔ یا والہی بی گن اسپتے
کی وجہ سے آپ کام کان کی طرف نوجہ نے سکے ابندا ایک وقعہ آپ کے براے بھائی سیدنور فرد شاہ
نے آپ کو سنتی سے گھرکے کار و باری طرف راغی کرنا یا لیا نے نواپ نے فرایا کر بھائی جان و نہا کہ کام ایس اور سنبھالیں مجھے کوئی سرو کا زنبیں ۔ فداو ندگر می مراکا دسا اسے میری قسمت کا لکھا کے جب سلوک کی منازل کے کر بھیے تو اعلیٰ صفت میاں نثیر فحد شرقیوری نے اعلیں نزون نا دوران اور نور موزت سے مالا مال کر دیا ۔

قرار می اتا ورید کراس کو ملال مرمن ہے۔ آپ بوری بوری فرا تا قود ہو کری فرا دیتے کری مرا تا قود ہو کری فرا دیتے کہ اس کو ملال مرمن ہے۔ آپ بوری بوری فضائی فراتے ہے آپ میں می بوری فضائی مرب کے باتا عدہ طب کا علم بڑھ کر سندماصل کی تی جومل جاتا اس برگزارہ کونے کیونکہ آپ مبت ہی منوکل نقے۔ آپ اکن فربا بارے نے تھے کہ خدا ورفد وس برتوکل کا درق مبرے و مرب اس کواس مگرست محبوب بنالبتا ہے۔ دوری مگراد خالی دائی ہے کوئٹوکل کا درق مبرے و مرب اس کواس مگرست درق دوں گا جہاں اس کا کمان بھی منہ و ۔ ایک اور مگراد شادر باتی ہے من بیٹوکل کی احق عمل کیا ۔ خشبه فرمنوکل کے بیم بس ضداکا فی ہے آپ نے اس ادشا وربانی پر کماحق عمل کیا ۔

آب این گا و کر سے بیرت اسے بیرت اسے بیرت اسلام بیات میں اس میں ایک کا و کی کردو نوالہ شراب بیری کا بیرا کی کہ تر است میں ایک بیرا کی کا فراس سے بیرا کی سے بیرا کی بیرا کی نازاس درخت کے نیچے ادا موثی فتی درفیق اور ارفیق درفیق میں اس کے نیچا دام کرتے گئے ۔ فیام پاکستان کے وقت کی براست کندا سکھ والافیق درفیق میں سواسال نیام پر رسید بیر آب بیکا بیک ۲- ایک مری دام گر اندان کے لئے ۔

كرمانوالم من قبام المسلم المسلم المسلم المسلم براب عنى سعمل المسلم براب عنى سعمل المسلم المس

جائے. ربعوے لائن اور نیز سراک لا موراد کارہ بربہ بیک واقع سے مگردہ اکام رہا۔ بِهَا جِك ٥٦١ - ابل ٢ مِن با انزم زائي مفيم تق الحفوسة ايك با فرز ميندار كم ما خط بكر آب کی نحالفت شروع کردی ملکز ننگ کرنا متروع کردیا ۔ آپ تے عام معائب کوخندہ بیشیانی سے بردا کیا۔ننانشنل کمنٹز جنا اِنظر سین صاحب فعردائیوں کے دباؤگی دہرسے آب کی ال ٹمنٹ خسوخ كردى جوففن البي ماحب باجروز برال نے بال كى - بالا خرى افين كا دورو كرك اوراب ك حسن اخلاف في تمام دوست ديمن كوابنا كرويده كرابا ( ننزير رم منا) اب بيكا جك كى بجلية اس جِك كانام حفرت كره نوار ركفاكيا - آب كاخلق عظيم د بجوكم بمر جود ئے رہے کی زبان پرآپ کا اسم کرای تھا۔ آپ بیکرمبرورضا اوربہت بی منوکل وفیائل فقے۔ اب آپ کے کوشش منروع کی کہ اس جگہ ربو سے سیشن بن جلتے تاکہ ہر کنے والے کو کو کُ " كليف نربو- آساني سے اَ جاسك بجرم زائبوں نے تالفت نزوع كردى - آخر كورت ياكت الله اس مگرسٹینن حفرت کوانوالے امے ام سے منطوری دے دی جوبن کیا . می الفین سحنت نادم بوئے ۔ غالفول كدكياعلم تفاكراب كون بير - دولوك غالفت كرنے نسب اوراب ان سے اپنا اطلاق بيين كرنة بسيد أي بيكرا خلاف محر و مر وممر ١٩٥٠ وكور مبيك شيش حصر في الرمنظوروا اورداک خانه سنمبراه وایه کوننفور سوگیا۔

بیابک اب معزت کرا فوالہ کے ام سے شہور موگ آب کے چٹر نیمن کرم سے طالبان ہی اپنی تھودلیاں عمر محرکے جاتے تھے۔ اب دہی چورا بی عادات برسے نوب کو غازی بن گئے اور آپ کی برولت اس علاقے بی امن قام ہوگیا۔ شمع رسالت کے پرولنہ آپ کے گرد جمع رہنے۔ اساس عثمع نورانی سے اپنے اپنے دوں کو منور کرنے۔

آپ نے وہاں ایک کوٹی الا کی کوائی کوئی دفت تھا وہاں مندوآباد مقطاب اسی کوٹی میں ایک مردوند مقاب اسی کوٹی میں ایک مردوند مقبر میں بانچ وقت نما ندادا ہوتی ہے۔ ادان کی آوازی فضا میں کوئے رہی ہیں . قرآن مجدد کی دن رات ملادت مود ہی ہے میکہ اب یہ کوٹی چیشر فیفن کرم ہے طابا مرحق اس جگہ دورد ورسے آکواس چیشر فیفن کرم سے نبین ماصل کوئے دیے۔ ایس بی کوٹی وہن الی میں اس

كالبوارة في بوني في ـ

میلیغ احیائے سنت اختیائے سنت نوی کے بیے وقت کر یکی اجائے سنت نبوی کے بیے وقت کر یکی امریکی احیائے سنت نبوی کے بیے وقت کر یکی امریکو قطعی طور برنالپسند فرطانے اور مواشے میں سرایت کرد و خلا بیوں کو دور کرنے کی سی فرطانے اگرجہ جیسے اور جنوس میں خامل نہوتے گر اپنے طلق میں معروف عمل رہتے ۔ سر آنے و ال کھ تبلیغ فرطاتے ،

آی درا صل روحانی طبیب سخے جو تھی صدق قلیب سے حاصر خدمت ہوا اس کے حہم دل اور روح کا آب کمل علاج کرشینے اور اس کے دل کونور معرفت سے منور کرفینے کھے اور اس شخف کو نازینے گام باجاعت اواکرنے کی تنفیس فرطنے۔ صورت اور سبرت مشرح محدی کے مطابق بنانے کی تاکید فوطنے اور آنتہا کی مقام جی نما زہدے۔ نماز کوئی معام جی سے ۔

میکبی آب با بر تشرلیت لے جاتے تو مسید میں تیام فرلتے . مساجد کو حبین بناتے کی تبلا فرلتے - اگر دنیا میں آب کو کسی پیزسے عبت بی تو وہ مساجد خفیں . آب نے کئی برانی مساجد کو آباد کیا اور بعن عبکہ بنری نیار کر دائیں ہوت آب شریع و مربین حالے نے تو مسید میں فقید کے بامزنز بیب سکھتے . آب نے حضرت کر افوالہ میں ایک وسیع و عربین حکر جو کہ براب مرح ک ہے ، نماز کے لیے منتخب فرانی اور اس جگہ کو میں کا درجہ ویا ۔

طعا ماسم المجان مي آب نيام پزيريس نظم كا أشظام با فاعده اوروسيع بوتا ـ تاكردائر بن كلا ماسم المحارد المرائد بن كالمرائد بن كالمرائد بن كالمروخ ريب مل بيش كركها تا كلا ورد لون مي روحانيت كي فيت بيلا بواور كها تا سنت كم الما بق بيني كها تالذ بزمزنا - بيني كما تالذ بزمزنا -

أب بنداخلاق و اخلاص كے مالك عقر منؤكل فياض ، بر دبار حليم الطبع ، منوكل فياض ، بر دبار حليم الطبع ،

آب البيغ و قن مبر لبندعا لم دين العلى طبيب ، روحامين مين اعلى مقام ، اعلى خطيب ، اعلى

مِعَن العلى معسر شب بداره توكل ، نتبع شربيت، صائم الدمر جمبرخشيت اللي ، عائن رسول غف - آيه كامجوب وطليعة به ورود نفار وصلى الشرعلى جميم حمير واله وبارك وسم "مرنمانه ك بعد آية الكرسي إورسوره واخلاص معي برعة فف -

ا کی دو چند بیلی آب پیرخان سے محترف موراخ کو پیش نظر کے کہ مدینہ منورہ کا نقشہ دیکھتے سے آب نے فرایا ذرا مجھے دو اس میں دکھیوں۔ اور فرایا کر آب کو کی نظر آرا کھا، ایک آبی نے کہا کہ مدینہ منودد حضرت نبد نے فرایا کہ مجھے نوشر نبود مشربیت نظر آرایا ہے۔ یہ فرمانا تھا کہ کی ماحب دل سائفی وجدیں آگئے

قیدشاه ماسب ای کانیوں کو سکار کوئی مز بیٹھنے شینے۔ غرف یہ ہونی می کرم پرول کی ول کدورتیں اپ کی توجہ سے زائل ہوجائیں اور معین کے کئی مشکل کا ) اس کا م کارج ہیں مل ہوجائے ، ایک دفعہ ایک تخص نے عرف کیا جو زوایار ب کریم خیر کر ایک شخص نے عرف کیا اس طرح اس دے گا۔ جا کہ مار کھنے لگا اس طرح اس مے کا ۔ جا کہ مار کھنے اٹھائے اورا جا زت ہے کہ میں گیا۔ دوسری دفعہ ما مفاص ہوتے میں کیا اس طرح اس موجہ باتی رہ کہا ہے دوسری دفعہ ما مفاص کیا ہے دوسری دفعہ ما مفاص کیا ہے جو من کیا مرکار انہیں موجہ باتی رہ کہا ہے دوسات مرفر میں کہا ہے اٹھائے کہ اس دفت کتے سطے اٹھائے اورا جا کہ کہ دس کھنے اٹھائے کہ اس دفت کتے سطے اٹھا ہوتا ۔ انٹراکم اس کسے مرفر کی کے موجہ کا موجہ اور کہا ہوتا ۔ انٹراکم اس دفت کتے سطے اڈھائے کہ دوسات مدفر من کسے دوسات مدفر من کسے دوسات مدفر من

آب محقة البستد فرائے اورا علی حفرت باں ماحب حقد بینے والوں کو تبلیشنا ہ صاحب کی خمد میں جیجے دینے کہ شا ہ صاحب کی خمد میں جیجے دینے کہ شا ہ صاحب کو گئے تھے اپنی کہ اسلامی کی سے بشاہ صاحب فرائے کہ اصل چائی اللہ اللہ اللہ عضوت ہی کے افقہ نہ الشائے اور نہ ہی بھونکہ وغیرہ بادم سے کرنے کی دائیے کا ان الفاظ میں وہ انریخا کہ آپ کے فریانے کی دیاج کی دارد کی دیاج کی دیاج کی دیاج کی دیاج کی در دیاج کی دیاج کی دیاج کی دیاج کی دیاج کی دیاج کی در دیاج کی دو کرد کی دیاج کی دیاج

آپ کے رومانی تعرفات کے واقعات بے تاریس جن میں سے چند روماني نقرفات ايك مندرج ذالي ا آپ كاطبيت ميست بنيازي في دنيا كامون مي آب ا-اخلاص كاواقعه بالكيدنبازي . أب مف كرمونوال منع فيروزورس امّا مت بدير نفے ریادے سلیشن فیروزشا ہ سے جانب تمال جارمیں کا سفر رتبال نفاء کرمیوں نمی سخن تکلیف مہونی تقی ۔ کیونکہ راسند پیدل پیلنے کا نقا۔ ایک دفعہ جہا داھیہ فریرکوٹ کی والدہ نے دیٹواست کی کم اگر كب اك وفعه فربه كوئ تشريب لاوبي تو وضع كرو نواله سع فرير كوك يك براسته ريلو ي طبيش فروز فنا یند ماک تعریروادی ملے گی کرآپ نے اس درخواست کو قبو ل زفر ایکی کی جمار آئیہ فرید کو طاک والده أشوي حينم من مبتلا في علاج كروا يا كرشفانه جوثي آب كي نظركم سعد وصحت ياب بوكي . المنفقة تراكول مركروما مين محدا فرماحب تأفيدري بان كرت بن كراك دفعه آبیت نبول فرا لیے۔ استخف نے مرف کیا کوعفورا مرودست اچے ہی آب ہی کے لیے ایابوں آپ ہی کھائیں۔ آپ خاموش صبے اس نے دوبارہ کہا، جب مدیارہ کہا توآپ نے فرویا کی تمتے کیارہ امرہ م خرير كيد عظم ولي وزار سيستن بدو كيول كلائ فف وواتعن خاموش موكبا جب ووقيس سے الح كربا بركياتو مين بعي اس كے ساھذ ہوگي اوراس مصحنعيقنتِ حال دريافت كى ١٠ س نے بتايا كرائے تگو سنيين برقمه بريموك كاغلبه بوا بيب في نبال كاكر حفرت صاحب تونيس د كيوسيدي. جنا فيرود ام ورمیں نے کھا لیے ۔ مگر حزت قبل کو تو معلوم ہوگیا اور میں نٹر مسار موا ہوں ۔ ١ - ایت می مرورت کو بوراکردیا کیمشر مرماحب انداعظم تجیینه بیان کرتیبی مامر تفاكراً پالجم مندكيا اور فرماياكه ايك بلي فلال حكه منها رياب اس كے ليے فوراً كبرے بے جاؤ- وہ بے چار و نبرین سار ع فقا کوئی را د گراس کے سامے کردے اٹھا کرمیتیا بنا اور و و مزیب نبر میں مرا

بدانيان به كار بالركي أنه. چنائ السيل ينبياب ك

کے لیے اکئیں۔ دستور کے مطابق اخبی مائی صاحبہ کے باس زنان مانہ میں بھیجے دیا گیا۔میری لڑک بھی ویاں موجود تقی اس نے بتا کر جب و دعوزنیں آپ کی زیارت سے محروم رہیں نوا تعبی مبت حربت موئی اورا خور نے کہا کہ مہنے اتنادور دراز کا سفر محض حضرت قبلہ کی زیارت کے بیم استنیار کیا تھا اورراسته كى صعوبت الحائي غنى كريمين كوبرمقعود ما ملنبي سوار لنف مين الخب معدم مواكه فسلم حضرت صاحب انررنشرلف للسعين أنمام العنى عرتبي بدعه سي موكني ومرى لركى اورده ميمان عربین ابک کرد میں جبی کنیں۔ قبلہ حفرت صاحب جی اس کر مے دروازے تک گئے الدوروازے میں چند سيكندُ نشريف فرمايس عيروالبس بيلي كاوران ورنون كوريارت سے مشرف فرايا . مونی محداسی قرر مرعطا موا صونی محداسی ق سکن تبود منزبین بیان کرند بین کرجب محالی مرکت سے ربا موزت نے مجھے وزندعطاكبا توساي علاقدي فبإحصات صاحب كامام جرميا موكيا بمرع جبا مولا بخش عكباكم ين جي حفرت ما مه كام يرسونا جا بنابون - محص ما ضائد ما يُن جنا بخد مين العسادة له كر ما مز ضمت موا تدرعاع من كياآب نے زماياك يا نوبيلے ي مربيه . بار بارمرينبين بماكرنے كر برب جاية امرادك بعفرت ففراياك بلياجاابي مان سع بوجودينا كراقدم بدبوج كاب مكروه مُقردا -مين في العص بانوس مي كركونيك كالشارة كيا . ووسارا داست جبكرت دا كر في مرينين كرابا جب م كريني نواس فراين والروس فركيا اس فربتاً كا كتماي والدف تخيس كبين میں لینے برو طرشد احفرت کو افدالے کامر برکرایا تفا۔ جنا نجد ہوآپ نے فرمایا سے ثابت سوا۔

ا کیم نیر مراحب از اعظم جبیدة به اول کرے این کرتے اور میں کا مل طب وجداحت کا جار سالہ کورس باس کی اور میں کا مل طب وجداحت کا جار سالہ کورس باس کیا اور میری نمینا تی منجن آباد کے سرکاری اور اعام بر مرکاری اور کی دوا خانے تواب ماحب بهاولپور کی طرف سے کھیے ہوئے نظے اس دوا خانہ میں ایک ملازم عبدالرجمان ای تقا، وہ حضرت قبلہ کام پر تقام جھے

ی نیام مفرن صاحب کی زبارت کاشوق بیبام و ایمی اس وقت بهت بی خوش پوش توجوان نقاله میں اس وقت بهت بی خوش پوش توجوان نقاله میں اس دخت فطع بی آب کی ضدمت بی ماخر ہوا۔ آپ نے بعد غار عشار و شخصی با اور لینے باس کھلایا اور اینے باس کھی دن اور اینا دست مبارک میرے سینے اور فلب بر پھیرا یس بھر کیا ہوا بیان سے باہر سے بیس کی دن عالم چرت میں دیا۔ و نبا کی در اخت ہوگیا اور حلدی جلدی فیلم خوت کی خدمت میں آتا عالم جرت میں دیا۔ و نبا کا در اور این اسٹیلن میں جو صفات ایک جانا کھی دوجو کر دیا میں نے زرسال المان فی بین او بیار الرحمٰن و اولیاء الشیلن میں میں جو صفات ایک ولی کا ملک دیجی فقیس حفرت فیلمیں بررجہ اتم پائیں۔ آپ کی محیس میں میں میں کی تعدد کی میں سے اتا کا در دوجو فی د

وفات ایکادصال ۲۹ رمضان همسانی (۲۰ رجنوری الله در) بروزجموات بونت وفات ایم در برجع خلائن ہے۔

اولاد المهر فرد على نناه صاحب منظله العالى سجاده نشين يسر به يسبد مير طبق نناه لجمر المراب ا

#### حفرت فيص في وندهاري نقت بنري

ومال ، شمالے ۔ نین آباد ۔ تا ندلیا نوالہ فیصل آباد ۔ حضرت نین محر قند صاری سلسانی نندید کے ان بندگان میں سے سے جھنوں نے رہا اورعبا دت کو نہ ندگی کامنصود بنارکھا تھا سا کہ عارف کا مل ننے ۔ نزک و تعزید میں بیگات دورگار ہے

يرمبز كارى اورفدمت طق أيه كا خاصرتها .

میر المن است ایک معدمیدان می بیدا ہوئے۔ فلور سیال افغانتان می ایک میر المن استان میں ایک میر المن استان میں ایک میر المن میر المن میر کے فاصلے پروانع ہے۔

والدما جد الدماج کے دالدماج کا اسم کر می صفرت میر استوندھار آگئے اور فلو سیراں کو میر استوندھار آگئے اور فلو سیراں کو میر خوا میر سکونت بخشا ۔

میر فی سکونت بخشا ۔

معن تنری برنی فردن و صاحب فندهاری رجمت النه علیه تورد سا مگی سے بی البی صفات کے مال نفخ جوکہ آپ کے مار دارد ولی النتر بونے پردلالت کرتی ہیں۔ آپ کو مام کچوں کی طرح لمبود بعب سے کوئی ولیسی نہ بخی ۔ شروع سے بی نبیدگی اور بالغ نظری طبیعت ہیں موجود بخی البنا الرفن فندیاد خداونری میں گزارتے مبا نج سال کی تم میں بی آپ رات کو آ مسئلی سے دریا کی طر تشریف نے جانے اور وال پر اپنے فدا کے حفور اپنی عبود بن کا اظہاد فرطت اور میں صادق کے دفت و البیس گھر تو شخ کے اور تقرب فران پر اپنی عباد ت کے ایک علیمادہ کم و فقت کردیا گیا جبا برحق بندگی اوا فرطت اور تقرب فداونری ما صل فرطنے آبیا کے معری ہیں یہ کمالات و کبھ کرآپ کے والد بردگوار محفرت سیمام فرخوشاہ صاحب رحمۃ القرعیم فرایا کرنے نے کے دالد بردگوار محفرت سیمام فرطنے بندی ما حب رحمۃ القرعیم فرایا کرنے نے کے کو نمین محدرت سیمام فرطنے کے بیک دو جانیت کے علیم دار ہوں گے ۔

قاندر سے ملاقات بوئے نے کی اس دیوار پرسیٹے نے جوننا مراہ سے متی تنی ایار ، گور اور متوق بیل کے بوجار اکمر ا مرد کا گذر بولا اس نے حفرت سے پینے کے لیے بنی مانکا ۔ آپ نے جلدی سے درخت سے وو انارا نا اے اور کو جیان کر اس فرنشتہ میرت درولین کو پیش کیے ۔ جی وہ پی پیکا تو آپ نے مزیر شربت پینے کے لیے پرجیا ، اس نے رضامندی کھا ہم کی توآب نے دوسری مرتبان رمی اگوروں کا ایک تازہ کی ای نجون کر شامل کردیا ۔ سر پیالے پی کرا احترکا وہ بندہ بہت نوش ہوا اور آپ کو بست دی ئیں دیں اور جاتے وقت فرایا ۔ میں بیالے پی کرا احترکا عرد انہ کرے ، تھا ہے در پرسوالعگر جاری سبے گا۔ طاب بن روندوبرایت اکنا ت عالم سے تفالے اکنا نے برا پاکرب کے بہتمارا فیعق عام ہوگا جس سے ہرکس و ناکس سنفید ہوگا۔

موضع صوفہ کے با ہرا کہ جمیع ٹی شی سعید تھی ۔ حصزت بیرتونہ جاری نے اس میں نبام زمایا تھوڑ دیر بعدا سی سمیر میں حضرت خوا عبر طالباتھ ول' نشریف لائے۔ حضورتے دیکھنے ہی بہمان لیا۔ اور ایس نزینٹ نوٹ شرک کی مصرف کی کریٹ کا اس نزیا

اس فدرخوش موے كرسفرى صوبت كك كاشيال با تاريل

معزت خواجه طادا م دل نے در بک آب کو توجات یا لمنی سے نواز ا اور بیون فراکرو کی اجانت مرحت فرائی دولی براب اپنی بهنیر و کے گورکتے کی بائے سیاھ گوزشرین لے کا جانت مرحت فرائی دولی براب اپنی بهنیر و کی گورکتے کی بائے سیاھ گوزشرین لے داور کمال کیسوٹی اور پورے و وق و شوق سے بینے کے فرمودہ سبتی ( اسم فات ) کی کرا دہ ب سمہ وقت نشنول رسخ کے مہمہ و تن شنول رسخ کے مہمہ و النی معروب دن والیس شفرین لے آتے ۔ ایک طوق جذبہ جہدواکن اور دولی من خوت و نشریک دوئیں اور دولی و شاوی لطالف واکرام نا الحق بالولی افوار الہی کی تعلی کا م اسباق لطالف پر مادی جد جک منظر میں حفرت بیز ندھاری کی طریقہ مارک افوار الہی کی تعلی کا و بنا ہوا تھا۔

النساميلم بيروم شرك رومانى توجهات اوربركات ميم توريون كرسائة بي علوم اكتساميلم دينيد كفيل كاشون جي بيدا بوا فندها دشهر جاكر بولوى مان تحدسه مرف نحوادرادب عرى كنعيم ماصلى اس عديشم قندهارس جانب مغرب دربائدادغن کے اس پارموضع منسراکی بہت یوی دینی درس کا ویس داخل موے اور وال حضرت مولاًا بهاءالحق اورد مگرمدرسین سے درس نظامی کی تعمیل کی اورنسیر. مدیث، فیفه ۱۰ صول علم الحلام، منطق وفلسفه بي دسترس كرسا فذعلم طب برجي كافي عبورها صل كي زار فالطمي كردوران آبكامعمول فاكاكاه بكادبيروم شرك خدمت بب مامرى دباكة عقے عام لاکوں سے عومًا الگ تفلک را کرنے . ران کو چیکے سے حب عادت دریا کے کنارے غاموش اورسنسان فضاؤن بي جاكر محوعباون بوبان بسوك سبنى وكرارسبن كيميمكسي طالب الم سے ذائد کلام نزولنے . آب کی بیعادات آب کے ساتفیوں کوجیرت میں وال ونتیں -آب کے تعبق ہم درسوں نے اِستا د صاحب سے جوصاحب ِ دل مجی نفخے آب کی اس کینبیٹ کے بالصريمي لوجيا فعاضول تحفوا بإكر ببطائبطم التتركا مقبول بنده سيحاس كح بالمصين مركز زليا درازترنا اوراس كم طرحس عزت وكريم كالاياكرو ترفر خلاقت البارسال كافليل عرصه لي أب عادم دينيه سے فارغ التحميل مو يك تق مند فراعنت ماصل كرف ك بعداب درس كا وست فندها رشر زنب لائے تو معلوم ہوا کہ آب کے بیروم فندر حفرت خواجہ الدائم ذارا منترکی ایک سیویں فروکش بیں آب فورًا ان کی خدمت میں بہنچے۔ دریائے رحت جوش میں تھا ۔ بیر کا مل، مرید صاد ف کو لے کرکابل درداز سے با ہردرگاہ حفرت نواب، ال محمدالم نفٹ بندی (المعروف الم انوندما سب تشریب لے کئے اور مال کچے دریمرانفے کے بعداً پکوخلفت خلافت سے سرفراز فرا یا اور برصغیریاک و مندجانے کا تحكم دیا بر پر استانه كا زمانه نفا اس وفت آب كى عمر بىيس سال كى نفى - اس صحبت بى ايك دومرس بالمراد صادق اليقين مريدكو حفرت خواجه طاراحم دل حنه منزف خلافت سعدر واز فراكر ملاقه

مرات رایرانی سرصد) کی طوف مانے کا حکم دیا۔

باک و مرتد میں سیروسیا حست اسلام کواین زندگی کامنعد سیجھے رکھا۔ اس کی

نهاطركسي قسم ك زرا ني سے دريغ نبين فرايا - تبدينج دين كى خاطر لينے اعزه وافارب كى زيت محروى كاسامنا بعى بميشرخنده ببنناني سوكيا حفرت سيدفيين محرصاحب فندهارى دعنزالتدعليه مجى الفي والا قدر منتبول مي سے ميں جنھوں نے لينے وطن مالوت كو حرف مدين دين كي خا طر

خبريا دكها اورابنيه مرنند باكرك نوان عالى دس تكهون برركفنے موے حفرت ببر قندهارى رحمة الله عليه بيس سال كى عرش بين كالمرس افغانسان عادم مندوستان، يدف.

حفرت سبدنين محدصا حب فندياري يمنزا لشطبية وجوده صوبه باجبشان سع برصغير بإك د كى سرصاب داخل موئ بسرعد باركرك حفرت فواجه ببرميال معدا للكيم ها حب نقضيندى دهمة الدملير جو کر حفرت خواجه فحر معصوم سرمندی رحمنه الشرعليه كے تعليقه بين، كے مرفد ميارك بيما عرى وى اور دلى دوروم كفيام فرمايا أوالسي بين كى طرف رجوع فرايا اور حضرت كاكاساحب رحمة الله عليه کے دوصة کمبارک برجابد کشی کی۔ وہال حا صری کے بعد حضرت بیر فندهاری حضرت میروالف نا فی شخاتمہ مرسندى بصنا النرعليك روصنه انوس جالبس وت كرحصول فبين فرايا اس كم بعية منزت فنا وحملا غوث رحمة الشوطيه كمزاريًا نوارجو د على درواز دل مورك بروني طرف مي برجيد ماه يك فيام فرمايا بجرمزا رات متنان ك زبارت فرائى اسك بعد قواحيكان حضرت ببدا بافى بالتدريمة الترعليم كى باركاه مب ما خرى دى حفرت تواحيمين الدبن اجبرى دحمنه الشه عليه كے آستا مُعالبيركا أواد و تجليات سے استفادہ فرما بإ اوزمين ماه ک ولمانيام پذيريہ يسمنزت تميدسيدي بجوري دا تا کيج بخش رجمنة التعلب كم وفدا توسيح تجبل تبلات وبركات كورامن مي سمينا - لا موس عا زم كشير بوك -ا ورحفرت نشاه بمدلان رحمة الترعلب كرر مارعالي برجيله كنني فوائي. الغرمن حفرن تعبله بهر فتد صاري دحمة الله عبية في معالم معن الدي المعالم على المعام المعام المعام المعام المعالم المعالم المعالم المعالم المعام مزارات بتركان دبن سے اكنشا يەفىق ميں سرفروايا .

تنادی کے بعد شاہرہ میں فیام است عزید ہیں (موضع کو مالیہ نزدیتوکی سے ہوئی جو

غوث زمان حفرت ملی میاں شیر محدثر فیوری قدر سرہ کے درختہ داروں سے ہیں جس کے بعدا ہے کہ کئی سے نمال کے مکان ہیں کچھ عرصرت نشاہ محدفوت سے نمال کے مکان ہیں کچھ عرصرت نشاہ محدفوت سے نمال کے مکان ہیں کچھ عرصرت بناہ میں نمار دوباغ ہیں کیسی سال کے مقبر ہیں ۔ بعدا زمان عنید نمار دول کے بیشیار تفاصوں اور ہیم امرار کی نمار نمین آباد در نزد تا تدب فوال مغیدت مند حفرات کو بنی نوجوق درجوق وہ اس فیصل ایاد میں قبل کے اور تقدیل عقد ہے موصل آباد میں آباد کی را کش کے لیے مکانات ، ہمان مالے اور درگر صروری عارب بھی بنوادیں اور محمد صروریا ب مالی کی در کشن کے لیے مکانات ، ہمان مالے اور در گروزوری عارب بھی بنوادیں اور محمد صروریا ب مالی کی وری طور پر عہبا فرادیں ۔ بیمان مریدین کی مقبدین کو در کی کراپ نے آخرد م کے بیمیں اقامت فرائی (در تقریباً سولہ برس کے مقبق صلاکھ مریدین کی مقبدین کو در کی کراپ نے آخرد م کے بیمیں اقامت فرائی (در تقریباً سولہ برس کے مقبق صلاکھ افرار و برکان میں نے اور در کرکان میں نواز نے بہتے ۔

آپ بہت بڑے ماحب کوامت بندگ نے بیمین ہی سے آپ سے کواات کا ظہویتروع ہو گیاتھا بھینت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر مرکجہ کرامت نے آپ نے اپنے نمیفی نظر سے سرارہ ں افراد کی گبڑی بنا دی ۔ اور سزارہ ں افراد کی ڈوننی کشتی پار لگا دی ۔ اور سزارہ ں افراد کوفستی وفیور سے نجات دلاکر تقوٰی وطہارت کی مراط مستقیم برگامزن کردیا بہت سے غیر سلموں نے آپ کے دست حق پرست باسلام قبول کیا اور بہت سے خوش نصیب افراد آپ سے نعمت باطنی اور قوت دو مافی صال

و المعنائي كام بين جوكر المسار مالينت بندير كارة بح والتاعت فرما من المعنائي كالم بين جوكر المسار مالينت بنائي المعناء بالمائي كالمعام المائي كالمعام كالم

ا مصنت نبد صاحبزاده ماجي سيجسبن على نناه صاحب دامت بركا نهم سجاده نشين آستان عالينيفي أباد شرايف .

۲ - حضرت صوفی محرصد بی صاحب موضع مردله نندر نباد خورد فسط سا مبوال سر حضرت مولاً اخان محرصاحب موضع دهرفد فسط لاکبیور سم - جناب حکیم محد بطبعت صاحب جاه میران لا جور ۵ . حصرت جناب حافظ مسیر عبدالوا صرف ۵ صاحب موضع مهلوک فسلع سا بهیوال

المد مفرن سيطا سيحسين شاه صاحب خطبب ومدرس موقع طا مكودا لى ضلع مركودها ٤ - حفرت مولانا عبد المجيد صاحب موضع ركه والأزديتوكى -٨ ـ مغرت مولا نا حاجي عبد المجيد صاحب بنفا مكنمري دسنده وسال مبارک ادبری بردز جمعة المبارک بوفت ، پکرینده مذعل الفیع اپنے مجرة مبارك مي بمغام نعين آبا د نتريب جيك نمير ١١ م گ ـ پ نز ذ نا نديبا نواد ضلع لا ميپورو صال فرا با ٢٠ وننت آب کی عرابیہ سوگیارہ سال نفی اورا پ اسم ذات کا ذکر کرسیے بیتے کہ دوج ا نورعالم قدس کی ط<sup>ف</sup> بر واز كركى اور فرقت كيم مين مزارول منتها قان دمبركو سوكوار تيوركى . عانصاره آب كح خليفه اول جناب صوفى عرصد بن صاحب في بيصاني أب كامزار بإنواد منام جِك غمر اله فيعِن أباد مشرعة مزد ما ندل إلى المفل فيعِل أباد مين مرجع خلا أق ہے۔ او له د مینین ماجزامه ارزنین ماجزاد بان بین ـ المصرت فيلمى عرمبارك بجفترسال كافئ توآب كرسب سيربث صاحرا في حفرت سيد عبدالكريم شاه صاحب ١٩٢٥ مين نابرهين فيام كدوران يبدا مو شركوا لم طفوليت ي مي مرت دوسال اس جان قاتی بی گر ارکرمک عدم کی طرف سدهاسد \_ ٢ مضرت بر فندهارى دهمة الشرعليه كه دومرت صاجزا في حضرت مرسيع على ننا دها مرظد العالي بين جن كى ولادت باسعادت شيال مين جوئى - حفرت بيرقندهارى صاحب رحمة الترعديدكي عرمبارك اس وقت اناسي برس تقى يحفون مبرسين على شاه صاحب دامت بركاتهم ا یک تمشرع ا ورصوفی مزاج شخفیدن پس اوراً ستا نه عالبرنمین آبا در نزلیب کے سیادہ نشین ہوتے کا غزف آب کو ماصل ہے۔ حضرت مبرحسین علی شاہ صاحب کے بالیج صاحبرا ہے اور تین صاحبراد بال

یس آپ کے صاحبزادوں کے اسیائے گڑی درج ذیل ہیں . گرمبیدعبدالحفینط شاہ صاحب می مبیدعیدالواصد شاہ صاحب می مسیدعیدالوحیدیشاہ صاحب میں مسید میں حسین نشاہ صاحب ہے مسید محمدعا عرشاہ صاحب .

الا معفرت سببيز فيندهارى صاحب دحمة الشعليركة تبيرك صاجز الدم بيرعبوالغفويشاه

ما حب دامت برکائتم بیں آپ کی دلادن اس الئیمیں ہوئی جس وقت حفزت تندھاری صاحب کی عمر منزلین کی مر منزلین کی مر منزلین کی مر منزلین کی مر منزلین کی مراحب کی با نیچ صاحزادی ہے ماحزادوں کے اسمائے کرا می حسب و بل بیں: ۔

ما سیدیدورزنناه صاحب فدهاری مل سبدها و برعلی نتاه صاحب می سبد سرفراز علی نتاه صاحب می سبد ساوت در این ماحب می سبد نوازش علی نناه صاحب .

المتررب الورث أكرت من ما ليفيق آباد شريب كي فيعن كون الم ودائم مد كھے اوربهال برحاصر فينے ولك فيق قند صارى سيمستغيض مبوكر با مراد لوشتن بيس .

## معترت شاهمس الدين سنرداري

ومال، هاين ، مزاد ، مثان

حفر نینمس الدین این و وقت کے اوا برادیا اسے منفے آپ کے تنعق ناریخ صیح نیمن نہیں کرکیا یہ شمس الدین وہی سرجن کی مولانا روم سے طاقات ہوئی یا یہ کوئی اور بزرگ سبنی ہیں کیے کہ بعض کو نیمن کہتے ہیں کہ خدش الدین محد نظر الدین محد نظرے ای مامزاد نیر بربس ہے اور متنان ہیں جن مشمس الدین کا مزاد نیر بربس ہے اور متنان ہیں جن مشمس الدین کا مزاد نیر بربس ہے اور متنان ہی جن المحد الله میں الدین کے حالات بر کیک تا یہ گلزایشمس کھی گئے ہے جس میں مکھا ہے کہ دننا ہی نظر الدین کے حالات بر کیک تا یہ گلزایشمس کھی گئے ہو وہ اور میں بروگ الدین کے حالات بر کیک تا یہ گلزایشمس کھی گئے تو وہ ال مشرکس الدین کو میں دور اور کی کہتا ہیں ۔ جب اپنے والد مزر گوار کے ہمراہ کشم کے تو وہ ال مشرکس الدین کے دور اس میں نظر اس کیے جب تو میں ایک کوئی تا وہ اس کیے جب تو میں نظر اس کی میں نظر میں ایک کوئی کہ مثال کے میں نظر اس کی میں نظر اس کی میں نظر اس کی میں نظر میں آب کو شمس نزیزی کہلائے کی مشا کا در محد میں آب کو شمس مزیزی کہلائے کی مشا کی مشا بر براگا الگ ب تنیال اس میں نیا دور مدت رہے تھے ۔ جب نیزیز

بیں۔ سیونکر بعض کہتے ہیں کشمس الدین نبر بیزی جن کا مزار ملتان میں ہے۔ یہ وہشمس الدین ہیں جن ک مولانا روم سے ملاقات ہوئی فلی میکر یہ کوئی اور بزرگ ہیں شمس الدین نیر بندی کا مزار نیر بیز ہیں ہے۔ نفر بینة الاصفیا کے معشق کا بھی ہی تعیال ہے۔

ا خبارا العالمين بي ملكها ہے كوشيخ متمس الدين نبر بندى كے والد كا ام كى بن ملك واؤد تبريزى كا وارد المورى على مرور مامورى كي بن ملك وارد تبريزى كا اور بر الكرت تقے ۔ اس كے بر مكس مولوى على مرور مامورى كي والد بزرگواركا نام محد بن ملك دار بتائے ہيں ۔ بعق كہتے ہيں أب شيخ ابو بر سلمہ بات بتريزى كے والد بزرگواركا نام محد بن ملك دار بتائے ہيں ۔ معا حب مربر تلفے بعض آب كو بابا كمال خمندى كا ور معن الدين سنجاسى كامر بدبتائے ہيں ۔ معا حب نفحات الانس كھنے ہيں كہ شيخ شمس الدين بريزى تے نشيخ سلم باف با كمال خمندى اور سنت تفادہ كيا ۔ دكن الدين سنجاسى نبول سے استفادہ كيا ۔

جوابر مفیئی میں مکھا ہے کہ جی شیخ سنمس نریز مول نا مدم کے باس فرند کئے تو مولانا کے اس باس نامذہ بیم سنے اور سامنے کتا ہوں کا دھیر برٹر اتھا بنمس نریزی سام کر کے بیٹھ گئے ، بھر کتا ہوں کا دھیر برٹر اتھا بنمس نریزی سام کر کے بیٹھ گئے ، بھر کتا ہوں کا دھیر برٹر اتھا بنمس نام میں جاتے ۔ بھی ایما مگراپ جا بیکے سفتے بمولانا ردم نے علاقے کا کونہ برکہا اور اٹھ کر بیلے کئے بمولانا روم نے بیٹھا کیا مگراپ جا بیکے سفتے بمولانا ردم نے علاقے کا کونہ جیان مادا مگر مشس نزریزی کونہ با سکے ۔

د قت آپ نے اس زور کا نعرہ سکا باکر ساتوں آئی ہے بہوش ہوگئے۔ ان بین مولا الدوم کا بٹیا اعلاما محر بھی تفاق میں کی مجمد آپ کی لاش موجود نہ تھی ، مرف خون کے بیند قطرے و کھا کی ہے ۔ علاوالد بن ایک جمیب بھاری میں مبتلا ہوکر مرکبیا مولانا مدم نے اس کے جنانے میں شرکت نہ کی قبل کا بیرو افعہ معلامہ حدم کا سے

ان اختلافی مباحث سے قطع نفراس بات پر شفتی نظر کے نبی کیشیخ شمس الدین تبریسی م دہی با کمال بزرگ اورولی الله میں جن کی مولانا دوم سے معینت رہی اور ملتان میں جوشمس نبر برنگ مرفون ہیں بیرو ہن نتمس بیں - ان کے معاورہ کسی اور شمس کا کوئی سراغ مہنیں ملتا ،

آپ کے اصلوی کے احدادی سے بیٹر دیفی ام جعفر نساد فی موجود گا میں طبرستان آپ کے احداد میں اور تحدید اور تحدید اور تحدید اور تحدید با دیتر لیا یا جو آپ کے نام سے نسوب ہے ۔ ان کی اولاد سندہ ہندا سان اور قند معاروغیرہ میں تھیں ہے۔ برصلاح الدین محمد لور نیش اس سیسلے سے تعسیق رکھتے تھے ۔ میزواد میں کونت تفی آپ کے والد کونیم سید صلاح الدین نور نیش تفا ۔

سلسار تسب المرح من بع المراب بريك الساء نسب حفرت الم جعفر صادق سعاس

محد تر بزی بن سبد صلاح الدین فحد أور نخش بن سبد کی ملقب برسام الدین بن سبد عبد المرُوس باد نشاه افزیقه بن سبد کلی خالدالدین بن سبد خود محب الدین بن سبد محدود مبز وادی بن سبد محدر ن با فئم علی بن سبد احد با دی بن سبد ختر هر بالنر بن سبد عبد الجمید ابن سبد خالب اربن بن سبد محدر منعور بن اساعیل نانی بن سبد محد عرب بن بر براسمیل

اعرج أكربن مفرت الم جعفر صادق عليالسلام. فعلیم وزوریت کے بیان کے بیامی ترین کوتعلیم و ترمیت کے بیے ان کے چیا عبالهادی افتاری میں میں اور تیجو مالم تقد بیچا نے بھیتے کو بڑی محنت سے تعلیم دی . نعنب فغ مدیث اوردوسر علومطا سری می اجبی طرح بر ها دیے سام دی بى جب سىدىللاج الدي محد نور خبش دعوت اسلام كے ليے مرفتنال كى طرف روان ہوئے تونتمس سبرداری کوی سائف لے گئے ۔ اس وقت ان کی عمرانیس سال کفی برخشاں میں سراروں نوگوں کھ طرلقة ُ حتى كى تعليم دى يېچرتېت كو يك كو گئے اور بوگوں كودين اسلام بې داخل كيا مد إل كشمير كارخ كيا. بهال كورك فتاب برست عقر باب بيني كوشستون سواس علاقي مزادول ا فراد له اسلام قبول كبا- اسعلاني كي جيكل قوم في اخير سبت بريشان كميا - مكر برار كي علد لا مع مير باپ بيا والب ابنے وطن سبز وارزشريب سے لئے شمس سنز واری نے شارى شادى كى الله ك دوفرند ولدمو ئ جن كنام تعير الدين محداد رسيعلا والدين احد نفى مسبط الربى احد الناه برك لتب ميشهور محت -منیر ریز میں قیام استفسس سبز داری کو تتریز سبت بیند نفا میتا نجیر سند عیر میں والدی اجاد میر ریز میں تیام فرایا اور مولانا روم میسے طافات ہوئی مولاناروم اور تنسسِ سيزواري كى طافات كا حال اوركتا بوں كا واقعہ بيلے بيان كى جا چکاہے اس لیے اسے دُسرانے کی مزورت نہیں۔ کہا ماناہے کہ اس وانع کے بعد وانا روم كوشمس سبزدارى كمعظيم رننه كااحساس موكيا . چنائيا كادن نه ان سع بعيت كرلي . عمس سنز داری۱۱سال ک تریزین سکری مالت بی ب اتنے لوبل فیام کے بات شنمس تبریزی کہلانے مگے تیمین او کد آپ اور مولا ٹا روم دونوں جاکش عجرے ہی خلوت کرہے كيتے بي مولانا دوم كو چونكم آپ سے بت عتيدت فني دو آپ كا بي دا حرام كيتے فنے اور سروقت ساتھ ركھتے ہے ۔ اس ليے مولا تا كے مبن عتيد ترمندوں

کویے شاق گزرتا تھا۔ و مکتے سے کر مولانا ایک ننگ دھوا بگ نقبر کے تبعد میں آگئے ہیں۔ سِنا پخ دہ نتمس نبر بندی کے نمالف ہوگئے ۔

شمس تبریزی نے تبریز تجعد کر سبزواری راہ لی پیر بغداد ہلے گئے. بغداد سے ایک مرتنبہ تبریز بھی کئے بھردشق ہلے گئے ۔ بعمل بیانات کے مطابق عملے بغداد کو آب سے خیالات سے اختلات ہوگہا ، چونکران ملاء کا بادشاہ بیضا صاا ترتھا اس بیے اعوں نے شمس سبزواری ہددئی

كا الزام كاكرضابي علم سے النيس شهر بدركرديا اورب كاظمين جلے كئے .

بادشاه ن الحین شهر بررکون کا حکم تودے دیاتھا گراس نے ملا دک امرار برالیا کیا تھا۔ ورنہ حقیقت بیقی کر با دشاہ ان کادل سے قدر دان تھا۔ انتفاق سے بادشاہ کالراکا وفات باگیا۔

جس سے بادشاہ کو یہ خیال گرز کر نشا پراسے یہ سز اشمس سرز داری کو شہر برر کرنے کے باعث ملی ہے

جتائي اسف ليندمشروں كوشس سزوارى كے پاس بيج كرائيس واليس باليا اور ابقدادى رہنے كى اجازت دے دى مگر كچھ عرصہ كے بعد علاءكى مخاصت كے باعث آپت بغدادكو جيورا كم

ملنان میں امرونیا ) بندوستان کی سرصدیں داخل مدے کے بعد آب خدان کا اُئن ملنان میں امرونیا ) کیا اور سبی امّا مت گرین سوگئے۔ اِن دنوں فین باد الدین

زگریاً بقبر حیات مخفے۔ کہنے ہی شیخ نے دودھ کا پیار شمسی سبزداری ک ضومت میں ببیش کیا۔ انفوں نے ایک بعول میانے میں گوال دیا مطلب سے کرم مثن ن میں بعول بن کر رہیں گے اور ہماری جم

سے کی کوکٹی مزرنہ سینے کا۔

ایک روزاپ شنزاد و تحدیم اوستنی میں سواد سنے گفتی و کمکلنے ملی ۔ ایو ب سعایت ملی بیات ملی ۔ ایو ب سعایت ملی بیاس موجیز ہے دہ دربا میں بینیک دو۔ ورز کشتی دو ب جائے گی ۔ شنزادے کے پاس وہ جائے میں دور دور کہ جوامرات میں جوامرات دکھائی مے دیے سے سے ۔

منان می گرمی کی تندت کا باعث آب که خالفت می کوئی کرم اکا رکھی۔ یمان اک کرایک وقعہ گوشت بھونے کے لیے اگ کی ضرورت بڑی توشیزاف کوبھیجا کہیں مع آگ لے ایک مرسام وشہر میں کسی نے آگ دوی ۔ ایک تعقی نے توشیرا مے کو برف ی دیا۔ شمس سر واری نے جب بوگوں کا یہ روب و می توجلال میں آگر آسمان کی طرف مطرافها فی سورج سه كبا شمس؛ من نيرا بم ام مهول نيج ٦٠٠ ما كر مبن تيرى كرى سے كوشت محرول ول . كيتي سورج أنا ينيج أل كواس مدت سے لوك رطب كے - لوكور كي يتنع وكيا رسن كر تقمس مبزداری کورم آگیا اور عفد فروسوا - سورج ہے کہا " باز برو" اوروه اپنی جگہ پر طلا گیا . میں مراز لمنان كارمي كوعوام المي واقعه كانتيجه مجيخة بس دبوان شاه شمس الدبن کے ناری غزبیات کا یک مجموعہ دبوان شاہ شمس الدبن کے نام سے شہورہے ، اس مجموع میں سے ایک غزل مونہ کے طور مردرج کی جاتی ہے:۔ بان عالم راترئ ازعالم طان امدى لے دمنزگل مرحبا اذہبے بہاں کھری رفرف شده جولال گبت تا الديميدال أمدى عینی خلام درگهنت موئی بعیره در سبست كزعالم بيغمري عبوب فويال أمدى كرده خيبل جاكري موسى بان فرال فري آن مرش خاك يائ تو كني بوبرال أمدى دنیا نزیدمائے تودرسند بالائے تو خنده مشد يب بارتو ميخون ومران أمرى خصمنا فرمان توزد شک مرو نرا ب تو ال تمس مين باصفا ، مي كونو تعتب مصطفي زیرا که درگشتان او ، توم غان خوش خوال اً مری

وصال ایک ومال نداز اهنده می مواد اوراب کونتان می اس جگر بردفن کیا گیا وصال جهال آب کا قیام نفا-آپ کارومند آب کے وصال کے دوسال بعد مختلت می تعمیر موار بیر حاجی معد الدین ، آپ کے صاحبز لائے سیدا حد شکر کا را در شهز اوہ محمد نے (جوآپ کے ساقہ ہی سبز دارسے متنان آبایضا) مل کواس کی تعمیر میں محصد لیا۔ اس وقت روضنے کی عمارت

بالكل سفيديقى -

اولاد انتیاری - آب کدوما جزائ خشمس سزوادی نے هفائی میں متان بی سکونت اولاد انتیاری - آب کے دوما جزائے خظے نعیرالدین تحد ندا ورضان مائے ہیں جم میں موات بائی ان کا مزار قلد لا بورے نذ خان میں بتایاجا تا ہے ۔ دومر فرزند کا نام سبر ملاء الدین احد خا جو سبرا حد نشکہ بارجی کہلانے تھے ۔ ان کا مزار دیاست ہے ہود کے تفید ترویس بتایاجاتا ہے ۔

ما خوفه: الوارا صفيارت أنع فند وشيخ علام على المثرسنر لا مور

## عااله عااله

سیانکوی کا شہرس قدر قدیم ہونے کا دیوی کرے بجاہے۔ اس شہر کے موجدہ آتمادول میں مزارات ادبیائے کمام کی نعدا دہبت ذیادہ ہے۔ یہ آثار ہاری ثقافت اور تاریخ کے آئیکہ دار ہیں۔ زمانہ مامنی کی امانت ہیں اور تہزیب و تمون کا عکس بیش کرتے ہیں۔ آتا روں اور مزارات کی موجودگی کی نبایر بیشتر قابل دیر تھا اوراب بھی ہے۔

بنیاب میں غزنوی خاندان کی حکومت تقریبا بیے نے دوسوسال کدری ہے اور البیرونی جس نے محود غزندی کے زماند میں مہندوستان کی سیاحت کی ہے "کتاب المبند" میں جن شہروں کا ذکر مکھا ہے ان میں ایک سببا مکو طی بھی ہے یہ سیا مکوئی کو دیکھنے کی لیے بے صرفنائتی ۔ سبکن وہ عدم الفرصتی یا دیگر وجو ہات کی بنا پر سبا مکو لی مذاک اس سرند میں کے برسیدہ کھنڈوات استقال مزادات مسار تعلیم ، منهدم فصیلیں ، ٹوئی بھوٹی قبریں ۔ کلی گئی کوچے کوچ میں شہریوں کے مزادات اور پر لمنے نئے اس شہر کی گذشتہ عملت اور بے در ہے انقلا بات کا بہتر فریتے ہیں ۔

اس خبریں بڑے شعدادیا، کام استراحت فرابی جن کے قافل سالار حفرت ام سیطی الی کا حفرت مولوی عبد لحکیم سالکو ٹی مفرن سیدنا سرمست المعروف شاہ سیواں ، حفرت شاہ محمد غوث تحرزہ ، حفرت مولوی عبد لحکیم سالکو ٹی

ادران کے فرز ندار عبد مولای عبدالترالا ہوری میں ران کے علادہ اور اکا بردین ہی ہی جنعوں نے تنہیں سیا کوٹ کو اپنا مسکن بنایا - فعرمتِ دین کے سیا این زندگیاں وقف کی اور جائے سکونت اربخ کے اور اشاق کی اور اس شہر میں رحلت فرمائی ۔ گوافسوس ان (کا بردین کانم) اور جائے سکونت اربخ کے اور اشاق معفوظ ندر کھ سکے ۔ یہ شہر فقاء، حوفاء اور شہدا، کا مسکن ہے ۔ اس شہر کی مرکزی اور ہر کوت میں کسی شہد یا ولی اللہ کا مزاد شہد یا ولی اللہ کا مزاد ان کے اس خاری اور ان کے سیا کوئے اور ان کا مزاد ان کے اسما دگرا می سے نا اسٹ معلوم ہونے ہیں ۔ ان مزادات میں صفرت ایم سید کی الحق ان کا مزاد ان کے اساؤر ایک دور اور کی اور نیے مقام پر نالہ ایک وعالق کے ندو یک واقع ہے۔ یہ نالوریا ست کوئی المون کے مشرقی علاقوں نجھیں ڈرک اور فرمراً با دسے کوئی المون کے مشرقی علاقوں نجھیں ڈرک اور فرمراً با دسے کوئی المون کے مشرقی علاقوں نجھیں ڈرک اور فرمراً با دسے کوئی سے اسمائی میں میں بی کرنا ہے۔

من و من رائد المراب ال

این سید با ننم بن سید عدار اور این بن سید می بن سید این کیا جاتا ہے:
ابن سید با ننم بن سید عدار زاق بن سید عربی بن سید محد صالح بن سید علی اکبری سید طا بر بن سید محد مالی بن سید عبد الله بن سید الوالحس سراً منگ احمد بن سید می اداری بن سید الوالحس سراً منگ احمد بن سید وی بن سید الم میرا مام جعفر صادق بن سیدا الم میرا با قربن سیدا کا خربی بن سیدا مام جعفر صادق بن سیدا کا با قربن سیدا کا خربی بن سیدا مام حسین بن

مغوت على كرم التُدُوبِهِرُ.

حضرت الم سيرطي الحق بيرطرنقيت واقت سرارتغيفت مامع عوم ظامروباطن اوسات کاملان وقت وماحب کامت نفی ریاضت و عابره د تقوی ، فغود غنا ، اوید پ توكل وتناعت مي لين زملن مي ممتار عق عارف شيد زنده وارسنفرساري مدى إن عباد ىبى گزرجانى فى أب ما فظ قرآن مى مقى أب معينار خوارق وكدامات صاور موئيس- أبيكم حرفيل عظيم فاع عظيم صوفى اورميتنغ بهي عظه أب كامشن تبين ادراشاعت رين اسلام نفاء باله كريم ادور منهادت المحريارون كرداس كروا منال عران تقااور لا بورس ظالم اورما برجكمان نفاء مندوستان كركسي داجك بالديني ونبول تبين كرنا فقاءاس في قلعه كو ا زم نوتعمركهٔ ایم جانش نه را جه کوشوره دیاكه اگر كی سلان كا خون قلعه كی د بواردن می چرك ديا مك تقلد بيشك يوسانون ك على محفوظ بولك كاردا حباليا بىكبا-اس نے ایک سان برحیاجی کان راسی تھا کے بے گنا و بیٹے مراد نای کوفتل کرے اس کے مقدى تون كوقطع كى ويوارد ى برجيع كا اورجهم وخلعه كى بنيا دمين دنن كرد ياكيا . غريب را صباكسي وسيلم سعدت الم صاحب سعلاق مولى توا عنون في راعب ك فرياد انتاه و نن بك بينجالى -بادخاه وفت كورا جرك اس ظلم پربهت غسداً يا معزت الم صاحبٌ كوامربناكران كافيادت میں ایک سشکرسیا مکوش کوروانہ کیا تا کر اجر کورس ظالمان حرکت کی سزادی جائے۔

براسلای اشکر حفاظ علیائے کرام ، غازیں اور نوفازیوں پُر شکل تھا۔ ان میں ایک قابل جریل میں برسید بخود وار محفرت ایک صاحب تودا در آب کے بھائی اما کا مرابر بن جی شامل شغے ان کے علاوہ دیکی برسید بسالار فوج سید تحر بہایوں ، سید غالب کی غائدی مشیخ نمیر تحد ، سید تحد عباس سید تورج مقرم سید صحصا کی عبد الله تجار محد سعید اور سید برخ و دوجی شغے ۔ یرٹ کرمقام دودل سے دوا دہا جب سید صحصا کی عبد الله تحر برا الله میں اور برسی نام الله تا کہ بعد معالی سید نام الله تا موالدین بھار ہوگئے اور جیند دون علالت کے بعد وفات یا تی اور دویں دن ہوئے ۔ مزاراً یہ کا جا ندھ میں زیارت کا ہ نمانی سے یسبحان رائے بھالی خلاصة التواریخ میں یوں بیان کرتے ہیں " با ندھ پرانا فقیہ سے اس کے نواح میں شاہ بھالی خلاصة التواریخ میں یوں بیان کرتے ہیں " با ندھ پرانا فقیہ سے اس کے نواح میں شاہ بھالی خلاصة التواریخ میں یوں بیان کرتے ہیں " با ندھ پرانا فقیہ سے اس کے نواح میں شاہ

ناصرالدین کا مزارہے کہ باوتنا سبت اور فقری اس کی فدات میں جمع تھیں گرمیوں میں اس کے مزاد پر توگوں کا بجوم ہوتا ہے بھائی کی تبہیز و کھیں کے بعد حضرت انا کا صاحب سیالکوٹ کی طرف روائے ہوئے ۔ را جہ کوجب اسلامی نشکر کی اسر کا بہتہ طاتو دہ مجمی ابنی فوج جمع کرکے لالمائی کے لیے تنار ہوگیا ۔ را جہ نے لیے بھائی جگت پال کوسات برار ببیل وسوار فون مے کرسیا مکوٹ سے تین فران کی کے فاصل پر فصیہ جگت پورا موجودہ ہیں در رہ بی اسلامی نشکر کیا لاستہ دو کتے کے لیے مقرد کیا ۔ بینانے میں ورکے فریب وروق فوجوں میں مقابلہ ہوا ۔ راجہ کے جائی کوشکست ہوئی اور میں مقابلہ ہوا ۔ راجہ کے جائی کوشکست ہوئی اور میں مزاد میں موستر اوی شہید ہوئے اور میں براد ہندو ہو گا ہوں ہوا ہے گئے ۔

سیدیر برخورداداورد گیر شهیددل کویمروری میں مبرد خاک کردیاگیان شهیدول کے اکثر مزارات اب کک موجود میں - بیمزارات پُر انوار مرجے نما کن میں .

اس کے بعد اسلامی سے کہتے تہر ہا کوٹ کا رخ کیا۔ سیامکوٹ کے داحبہ سامی پال سے ملحوی حفاظت نے تام انتظامات کر کھے نے اور مفاہلہ کی ٹھان رکی تنی جفرت ما مصاحب نے ندی آب اعالی کے بعد من انتظامات کر کھے نے اور مفاہلہ کی ٹھان رکی تنی جو بی وست برست برست موائی کے بعد من املی کی بعد من املی محاصب نے مطافی کے بعد من املی کے بعد من املی کا محام ہوگی کہ کو مطافی کو مقت املی محاصب اور ان کے سامند دور ہے کئی بندگوں نے مام فہد دون فرا بر جو بزرگ جس گر تہر ہوا ان کواسی تام پرون کے سامند دور ہے کئی بندگوں نے جام فہد دون فرا با جو بزرگ جس گر تہر ہوا ان کواسی تام پرون کے گیا ۔ اس بیے قطعے کا سی جام فہد دون فرا با جو بزرگ جس گر تہر ہوا ان کواسی تام پرون کے گیا ۔ اس بیے قطعے کا سی جام فہد دون کے سامند اس بیے قطعے کا سی حضرت امام صاحب کے مطاف اس میں جو حضرت امام صاحب کے مطاف اس مور تی بند ہوئے ۔ ان کا حزار قطعے کے دودازے کے امام حب کے دودازے کے سامند تہر ہوئے ۔ ان کا مزار قطعے کے دودازے کے مام حب کے دوازے ہے ۔ ان بی مزاد قلعے کے دودازے کے مام حب کے دوازے ہے۔ ان بی ایک اور بندگ سے تامی کوٹ تاریخ کی صرحت بھول تھا۔ ان کا حزار جھزت امام صاحب کے دوار سے تقریم ایک خوار سے تقریم کیا گیا جا اور بندگ سے تام کوٹ تاریخ کی اور کی صدور سے موجوزت امام صاحب کے دوار سے تقریم کیا گیا جا اور بندگ سے تامی کوٹ تاریخ کیا تیں جان ہی صرحت تاریخ کیا ہے دور اور اسے تقریم کیا گیا جان کی مزار حضوت امام سے جس کے دور ایک خوار ہو تھزت امام سے جس کے دور ایک خوار کی کے خاص کے بیان خوار ہو تھزت امام سے جس کی دور اور کے کہ کوٹ کیا تھا کہ خوار کے دور اور کیا ہوئی کوٹ کیا تھا کہ کوٹ کیا تھا کہ کی خوار ہوئی کیا گیا کہ کوٹ کیا تھا کہ کوٹ کیا تھیا کہ کوٹ کوٹ کیا تھا کیا گیا ہوئی کیا تھا کہ کوٹ کیا تھا کہ کوٹ کیا تھا کہ کوٹ کیا تھیا کہ کوٹ کیا تھا کہ کوٹ کیا

نین قری میں ایک موز بہادل ن ، دوسری دوان کے سابقوں کی بی آن کے ناموں کی امال المدیق نبیں ہوسکی - ان قروں کوروختوں نے اعالم کر براہے .

منتی علی الدین خلف منتی خرالدین لا بوری الا برن الدین الدن بین نخریر کرتے ہیں : 
در سیا تکوی دارا نحکومت بنجاب داین بوده ودر سنبگام بورش سلطان مود خراوی امام وی المتی و پیرمرخ و پیرکانک میدرگاری سلطان در درون داین رسیده علمه وی المتی و پیرمرخ و پیرکانک میدرگاری سلطان در درون در بین برسنیم منان در در از فورج با دنناه افتاح آن المسلط کوده آخر کا ربر الا فهرو کرا مات صاحب ان مودون رسید چنا فی بربرم خرد دروازه فلد بربیدو مرخود در از سنده فرلااله مودون رسید چنا فی بربرم خرد دروازه فلد بربیدو مرخود در از سنده فرلااله دفت تاب مقادمت ندید بکوه اکفنور کردید ایس میدان دونت تاب مقادمت ندید بکوه اکفنور کرانت بیرکا لک تعاقب فود و درکوه اکفنور برونتی او نشت بدویه بوست فرا واندے جنال میسند اک درکر میرسخهائے آل موقع بیجان دفت سید و بیش برم مورا ورده محام اسام درا نجارواج یا فیت بعدازاں بوقت دفت سید برونی برم مورا ورده محام اسام درا نجارواج یا فیت بعدازاں بوقت ملک خسرو برش برما مورا ورده محام اسام درا نجارواج یا فیت بعدازاں بوقت اوردد از ملاز مان ملک خسرو مورا ورده محام اسام درا نجارت تلوی در متابا مورد می برش کست و دیت تلوی ده میرا نمورد می برش کست و دیت تلوی ده میا نه خود در ال گذاشته بعر نبین رفت در دارا الهد میکومت لا مورد ها فن کردید نا

ندكوره بالابیان سے متر شع بو اے كرصرت آگا على الحق بیر برئر ق اور پیر كالگ (قلق) سلطان محود وزنوی کے علم کے دفت شہر سیا كو فی میں تشریف لائے فیلد كا على مره كیا اور فتى بائى بھر قلعہ بى داخل موگئى اور اسلامى فوج قاد بى داخل موگئى اور اسلامى فوج قاد بى داخل موگئى اور اسلامى حكمت كا آغاز جوا فعلعہ كى شكست ورئين كائى ميروئى دلك خسروكو ابنا داخل موگئى اور اسلامى حكمت كا آغاز جوا فعلعہ كى شكست ورئين كائى ميروئى دلك خسروكو ابنا المربي حال ميروئى مالى بيروال الله بيروال مالى حكومت قائم موجكى منتى -

حفرت الم كسيرى الحقى كى خالفاً وكو حفرت نناه دولاً في بنوايا . خفرت نناه دولاً في مفره كور تهين ينوايا بكدم مت كروا بالخارج بي بسب كرسيانكوك مين بسب اس لامنه كى تحرا تى كرت سب سب سب عب خاندان غور كا منفا بكرجها بكرى عهرتها جس زمانه مي حفرت نتاه ووله زنده تقاور سيالكول مي

سافی میں محمود غزنوی مبند وستان برجملہ اور مبوا۔ اس کا برا معقد جی قرامطہ کا استبصال تھا محمود فرنوں نے میں محمود غزنوی مبند وستان باسیوستان برحمد کیا اور اس علاقہ کے قرمطی سکم ان صنبت کی کر گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنین کے کہا ، جھرد و ار و صوسے میں محمود غزنوی نے قرام طرک ایک برط بر کر جھا طیہ بریش کر خوشنہ نے بھی تعدیق کی بجا طیہ اس وقت شہر اوج کا قدم مم کھا ۔ جس کی صاحب اور جو ااور وہاں جی تعدیق کی ہے ۔ بعا طیم کی ہم سرکرنے کے بعد سامی ہم کھو دغزنوی ملمان برحملہ آور موا اور وہاں قدر کا سرکی دیا ۔ اسلی جو میں مجمود غزنوی نے قرام طی حکم ان داؤ دہن اعرک شکست فاش ہے کراس فتر کا سرکی دیا ۔ اسلی جو میں مجمود غزنوی نے دوبارہ ملمان کا رخ کیا اور ملمان کو کمل طور برضنے کرکے وہاں کے قرام طرک کو اختی قبل میں میں میں موادیا ۔

تبعا طیہ (اورچ بی سلطان تحدو عزنوی کے عبد میں ساج نبے ساؤ سکم ان نفا اور جو نکہ بھالیہ (اوج)
مان کے در اثر علاقوں میں سے نفا اس سے راجہ نبچے راؤنے قرار طرکو بہال برخصوص مراعات دے
مان کے نقیس ۔ چنا نجیسلطان محمود عزنوی نے مثان کے ساتھ ساتھ بھالیہ (اوج) کی سرکوئی جی ضروری تھی
مائوسی ، چنا نجیسلطان محمود عزنوی نے مثان کے ساتھ ساتھ بھالیہ واور بی کی سرکوئی جی ضروری تھی
مائوسی ، اور اس سے بیلے عباسی خلیف کا معتوب حاکم الوالفائع وا فرو قرم ملی حکم ان تھا
جونتی صری بھری سیالکوٹ کی تا دی کا بیک ، رہ ورہ سے ترکرہ نگا راور ٹوئیس اس بارے میں
مالک خاموش میں ہے

سرصداوربینا در کاعلاقد عزنی سے کمتی ہو بچکا نفا اور راجہ جے پال نے اطاعت قبول کر لئی برزایہ سلطان سبکتگین کا نفاجوامیرا لغازی اتا حراد ہیں سبکتگین کے لفتہ سے نمنے نشین ہواجس نے اپنے تذرباور شمی انتظام سے دلج ل کامیاب سکومت قالم کرکے اور راستوں اور قلعوں کی درستی کرکے اکثر فرمتوں اور قلعوں کی درستی کرکے اکثر فرمتوں اور قلعوں کی درستی کرکے اکثر فرمتوں اور قلعوں کی نماز کے بعد نونے نشین اکثر فرمتوں اور قلعوں کے بعد نونے نشین موالد رماہ شعبان شکستی جمعم کی نماز کے بعد نونے نشین ہوا در ماہ شعبان شکستے مطابق ماہ اگست کے فرمتے میں وفات پائی ۔

اگر با با ابواسان گازونی بن ابزیم شهر مارکو حفرت ام مبدیلی التی کا نه امادنسعیم رایا جائے تو به دورغز نوی تعین بوزا ہے۔ شہراب الدین مسعود من محمود بس سکتگین مسلمے میں تخت پر بیٹیھا اور كالآيمة مي وفات إنى ميرهفرت ام مسيطي الني وحفرت على المعل مجارى بن كے تعلق بنا يا ما المهم كر ١٠٠٥/١٠٠١، مي المبراك عقر ادرمهم و١٥٠١ ومي رملت فراني كام عمر واليابية مزاراً قدس مزاد صفرت الماسيطي لتى بك ادنج مقام برنالا ايك رعائق ك زرديك دا تع مزاراً قدس مراكب رواقع من المراد ويل من المراد ويل المناد وبي . برآبادى عارات اورباغات معتزين سي جنى مقام برصرت الم ماحب كامزارب وه محلم الم صاحب " كے نام سے شنہورومعرومن ب أيكمزاريراك كنيد نعرج جواسلامي تقاف تبديك ندن اور ماضی کی ناریخ کا آئیددار بے حِن تعمیر کے اعتبار سے اسلامی تعمیری خصوصبات کا حامل ہے يركنبدينة ، اورجوزكي ، مرور صورت كا بنا بواب كنبدك كرد جارون طوف جار هبيت جوال مينا ربين جو پنية اور بيُورْ كي اسزكار ب - بياره ن طرف بيار محرابين بين كنيد كا اندروني حصد نقش و نگار صوص سے۔ مزار کے صحن میں ایک لمباہوڑا نخنہ رابدہ تعمیر سے ریہ اضافہ اور تعمیردورحافزی نظافی تقی جو کر بیلے رہ نفی ، داخل ہونے کا درواز و مشرف کی جانب ہے۔ مانقاه کا فرش سنگ مور کا بناموا بي مزارك جانبة ال اورجوب بي بيدشهدارى فرب مي جن ك نام وجائ سكونت سے "ارز کے کے اوران اسٹنانہیں - داخلی دروازہ کے زر ریب مانب جنوب ایک عالی شان سجدی ہوئی ہ بودكرد فكركرن والون وريازيون مضعورت ب- اسم سجدك كيك كوني عسل خاند اورسفاده بي مع ما بان م ادرسافوں كر رہے كے ليے جرب اورسافرة في جي ريادى بائے اب ميسيق كن لسياني باطني-

بان کی جا آہے کر دون کے باش ایک نز فا مدائی ہے۔ تہ فان کی کیفت کا جُہوعم بنیں ہوسکا۔
گراس کے آتا رکرد و فواح کی زمین کی کھدائی کے وقت نظرائے ہیں۔ اس قدم شہرکے اسلا کا ارا الا وارث ہیں جونست دفتا ہو دوار گرائی کو رفاعی کا موں میں بہت ولیسی مختی ۔ آپ نے رفا و عام اورفیقا بن ضائی کے بیے جہا ن مرائے مسجدیں کیل کوئی اور تالاب بنوائے جن میں سے بعض کے آتا را ب نک موجود ہیں۔ و کیک نالدوالا پل گوجرانوالد میں بھی آپ کا درائے نمایا میں شامل ہے ۔ نشر سیا مکوٹ سیا کو دہنان مرائے کی برا پخت ہے جن میں شامل ہے ۔ نشر سیا مکوٹ سیکر کو بہت اُنس تھا۔ نمالہ کیک دعائق براتیہ نے لیک بڑا پخت ہے جوز کی کی بنوایا اس کے علادہ آپ نے سیا مکوٹ میں اور مہان سرائے بھی تعمیر کروائی۔ بیرور

کے قریب السلی برایک بنیتہ کی تعمیر کروایا ۔ تقریبًا دوسال کا عرصہ واکنالہ ایک دعائق کا بل گر گمیاتھا حکومت باکستان نے اس کواز سرنو تعمیر کروایا ، یہ بل اب دورحاض نشائی ہے آپ کو نشاہ دولہ دیائی جی کہتے ہیں کی کہ آپ نے کئ بل بنوائے ۔ حفرت سیدنا سرسن سیالکو فی المعوف شاہ سیدل کے زیرسایہ بویش بائی۔ زیادہ عرسیا مکوٹ شہر ہیں بسری میر گھران نشریق ہے گئے جب کہ آپ سیامکوٹ ہیں مقیم کہتے سعز ادات اور شہرا دی قروں کی مرت کرو لتے سینے سے اوران کی نگرانی ہی کرنے ہے تن کرے اکا براسل م بیں دادی پرشاد کھتے ہیں سات ورشاہ دولی مرسانے سے مربد

میدان انا صاحب بی خامی رونق بوزن بے روس سے منت عشرہ پہلے دربار کے اردگرد دکائیں مگنا مشروع ہوجاتی ہیں۔ دربار کے اس پاس کی تا م سرطوں اور گلیوں ہیں بہت زیادہ رونق ہوجاتی ہے ادر سراحی اپنی مزدرت کے مطابق خریدہ فروخت کرتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کا عبد معتب ہیں برمقام بُرِرونق شادرتیارت کا اعم رکز نف کا روبار کے لحافظ سے اسے بہت العبت تی لیں دین کا طریقہ مال جوس مال نفا یخز فی اور رم مدی فاعلے والوں کا جلئے قبام نفا۔

ا خود: تذكرونام على الحق ازميال اضاف احدم حوم فتاء باغ . لا محد

#### صرت سير لعقوب زنجاني . مزار: لا بورد غاب

المب حضرت مبدم إرسين زنجانى كے تينى بعائى اوعربين صفرت مبداوى نه فبال سے براے من سدىعقوب، زنجان مين حصرت سيعلى تمودك كويدا موك المدوم عمايول كاحرى ابندائي دین تعلیم فریری ماصل کی میمز زنان کے امام سعد سے عربی اور ماری کی تعمیل کا آب کے والد سبت يرُ عالم اورزام وعابد بزرك عقدين وجهد آب كازبت نبات بايز واحل يود اب ك والد بزرگواد ني آپ كنعيم او رزيت اخلاق برب نفس غيس نوجه فروائي - ايك روايت كمطابق ١٠٠ ما كى عربين آپ فقه ، صربت اور تعسير كى تعليم كمل كرلى .

اکب نے موم ا منی سے برو ور بوئے کے لیے اپنے والدِ محترم کے دستِ مبارک پر مربعیت کی جوزنجان بی اپنے دلنے کے جبین لم اور علوم طا بری و باطنی بی کامل بيرطرتيت نسيم كي بات تق

حفزت سبرويفوب زغانى كى لبغ والديزركوارك وستوسق بربعيت كاحوا وحدففت الاولباء اورتفت الابداري بعى فناب ببناني كها بحراب تراجية لبن والدكراي سيدلى موسوى كم التربعية کی-آب کے والد اجرک موسوی اس بے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روحانی بزرگ حفرت سیرموسی کے مرید تقے معن سبدلوقوب ناخان تے اپنے والدے زیرسایہ شازل سوک طرکس کافی عرصہ وروفکر، ریاضت نفس اورمرافند برب معروت سے اورعلوم باطنی سعیر وربونے کے بعدوالد بزرگوارسے خلافت عطاموئي- ٢٩سال كاعرك أيسف ليف والدمن كي ضرمت كي - اس ضرمت ك دووان

آب جاگرے انتظام می می اپنے دالد بزرگوار کا الف بات سے۔ سفرلامور البحد الفيائي بناب حزت مران حين نرنجاني كم مراه لا بوركا سفران البياريا المستمران المراد ا أمر كاسنه يعي وى بير جوهمزت سيرميران حبين زغاني كى أمركا بع بيني ، ١٩٥٨ عبطابق ، ١٩٥٠ زنجان

سے لا ہوں کک کاسفراکی۔ طویل سینی سفریق ا وربھراس نانے کا سفر جبکہ سفر کرنے کے نما فرمواہ انتظامات نه نظے داستے دشوارسے اورداستے میں آپ کو بیٹنا ڈسکالیف کوسامتاکرہا بٹرا نیکن آبات عام كالبيت رضائ البي ماطر راى خنده بينياني سے بدواشت كي - اس سفر سے فيل آيك فيادى مويكي هي حياجة آب ليفال وعيال كوعي سافة ليكرلا مورك ف رم یہ اللہ کے بالے میں ناریخی اضلات کی منفق نہیں سفینہ الادلیاری دارا ك كووف كمهام كره ٥٥٠ ومين حفرت صدر دليان زنجاني كر اصلى مم ال كاسبدلع فوي زنجاني تفانشيغ المشائخ حفرت سيرتسين زنجاني بسياسنى زنجاني أورامام على المؤثك بمراه لا مورتنزلف لائے نخفیف سے بیشتی اور ناریخ لا مور فولف کنہیالال میں مکھا ہے کہ مسم صلی بہمر لطان بهرام الله وغزنوي شيخ المشائخ حعزت شارمسين زنجاني كسيد سنى زنجاني محمراه تشريف لائه عجيب بات يب كردونون مسفول في تناوسين زنجاني في وفات اس م ولكهي م بكر بسفري اف لا مورك معنف سبر محد لطبعت اور فحد الدين فوق في مواغ د آماكنج نيش مي حفزت ت حسين زنجاني كاسال وفات اسهم ولكها بع لكين نذكره حفرت صدر دنوان مي دونون مصنعدل كابر بحى تسديم رنا كرحفزت نتاه حسبن زنجانی ۱۳۸ مدین وفات باکنے اور بھر پر بھی تکھا كر وہ ۳۵ ۵ ھ بعبدبه إلم نناه لا مور نشرك لك أكس طرح درست موسكتا ب - مبكر تحقيقات ميتني كم مصنف نے زیر بھی مکھاہے کہ ان برسم زنجانی بزرگول کے ساعة حضرت الم علی التی ہی جن کامسازار سبالکول میں ہے اور جوان کے قریمی رضتہ دار من تشریب لائے سکین جب تاریخ کی جان بن کی جائے تو میروانع ہی سرتا یا غلط نظر آئے اس بیے کرسیا تکوٹ کی تاریخوں میں امام علی التی ح كالمركا ذكرسلطان فيروزشا ونعلق ك زماني بباك بالباب يسعطان فيروز - درال كي عر يى ١٥١ه مى دىلى كا با دفتاه محا- ٩ مره ي ما لم برى كى وجه سے اپنى زندگى يىس اس نے این فرزند کوسلطنت مونب دی ۔ اس سے معلوم ہونا ہے کریہ بال مراسر غلط ہے کر مفرت الا ملى النيّ ان تينون رنجا في حصرت كرمساء نغشر البين المدين التي او زير و مزر كان زغان كادان بى سارى سى سارى سان ساده اورى

لا مورمین قیام الم مورسی نظران الن کے بعد اپنے رائے کا ملائے بی سکونت افتیار کی دیر ہے بال اللہ مورک بینی بی ملاقے بی سکونت افتیار کی دیر ہی ملاقے بی سکونت افتیار میں میں اللہ بی کے بام سے شہود ہوا ۔ آب جو کہ عیال داستے اور آپ کی بیوی آپ کے ہمراہ ان کھی اس بیما پ کے لیے رائات کا کھی انہ بنا بہت صروری تھا ۔ آب نے مروع بنروع بنا موجود کی موجود کے بیاد کھی موجود کے بیاد ہوئی میں موجود کی ایس میں موجود کی کی موجود کی موجود

آپ کی بررگی کا بجریط است کے مدوات میں ما مزبو نے اورعرض کہ یا حفظ است کی بررگی کا بجریط اوں مہدا کہ ایک دفعہ بخد معائب اردو است کی مدمت میں ما مزبو نے اورعرض کہ کہ یا حفظ ارکا واللہ میں مہاری مشکلات آسان موجا کیں۔ چنانچہ آبست بارگاءِ اسب العزن میں المخیر اللہ میں کے ملاق اللہ میں کہ اور ما مشکلات است کی موجہ اور مسلمان میں مشکلات مل فوا ۔ لوگ دھا کو النے کے بعد دالیں بیلے گئے ۔ دوسر دوزی ان سب کی مرادیں بوری ہوگئیں۔ چنانچہ وہ نذر و نیاز کے کیا ہے کہ خدمت میں ما مز ہوئے اور مسلمان مرکئے ۔ اس و افغہ سے آپ کی بزرگ کا چرجا بوا ۔

قبوش ومرکات علاد اور شرفاری آپ کی بزرگ اور شرا نت کے اظہار سے الاہور کے بنایت وسیع الانطاق بزرگ نفی آپ کا فاعدہ تھا کہ ہوشمن کھی آپ کی خدمت میں حاصر ہو ا آپ اس سے طری خش تعلق اور تعدہ پیشاقی سے بیش کم نے اور اس کے مال پرانی شفقت فرط تے کم اسے سونیوریقین ہوجا آ کم آپ مرف برے ہی مال پرکرم فولتے ہیں۔

بشارانگ روزا داب کی خدمت میں ما فرہو کو پ کے دومانی فینی درکت کی برولت اسلام

ك روشى سے اپنے تلوب مزدكرتے رجائي اس تع معرفت كى كروں كى روشى اور چك سے لاہور ك ظلمت كفروم وكنتم بونا متروع بوكى -

آب کے نبوی وبر کات سے نہ مرت کٹیر تعداد میں ال موے بلکہ بنی ب کی فرا زوا کھی آپ سے فیق یا بہو کر آب کا معتقد ہوا۔ آپ کے زمانے میں غزنوی حکومت کی طرف سے بالم الم محد ك صويد كا كورزها . يا عمية ناكوركى رماست يرعمله كرف كا اداده كيا تاكونو وى فالمان كاروب بندووں برجھا مائے۔ با سلم حمرت صدر داوان زنبانی کی صومت میں مامز بردا اور نتے کے لیے دما كروائى-آب نے فرمايكم جا د محلم كرو . نعلانمالى آب كونتى دے كا رجب باہم نے تاكوركى رياست برحمله كميا توقع نصيب بوتى وتوليت دماكا يغليم الثان نشان ديكه كرأب كامر يدموكما ا درابي بهن سی زمین آب کی نذر کی جس سے آپ کا نوزار ظا مری د وست سے بھی پر موگیا اس نے آپ کا

وظيفه بعي مقركياتقا جس سے آپ كى لفير زندگى معاشى المتبار سے بہت الجي كررى \_

شادى اوراولاد الدكر جا سيعبدالله الاق كورند عقر ال عفيقه كالم

كراى زمنب تفاجس كربلن اطبرس ابك بليابيدا بواحس كانام سيرقام تفاء الخبس لا بورس مادات زي نبرك سلط كا آغاز موا-

وفات اجكار كامزار بارك وودب تجقيقات عضي آب ك وفات كاسند كوالسنين الادلياء كالمنازع درجه يجراس سنه كوحزت ميرال حسين كاسندوفات مجى قرار دبا جاآب جميري تغبن كرمطابن غلطه يرميك كركز مثنة صفات مي اس مصلے پتحقیقات حرالے معقعل

بحث في ما مكي تحقیقات جیتی میں آپ کے مزار کی متعلقہ عارات و قبور کا مفصل حال درج ہے۔ اس معلوم ہونا ہے کومزار کا احاطہ بہت ورب تضا۔ غرب دویہ اس کے قصاباطانه دمنزق موية الاب زن جند كردونداح تمام فرستان يمحمود كعهدعداري بي اسمزادك تعرستان كى مدمدت دوزمكتى - احاطه زاك قروب علاده يهان داريغان جهادا به دِنمية سعكه ورقاه نيان لاہور کے قرستان جی تھے۔ مزار کے مغرب کی طوف جو تفعاب فاج تھا اس کے ساتھ ہی مزار سے تعلیہ بہدوا نوں کا اکھاڑہ تھا۔ تبریر سنگ مرمر کا تعوید تھا ادرا کی طف نشست گاہ نواجہ میں الدین اجمیری تم کی تھی جو آج سک محرم جہ جہاں احفوں نے احتکاف کیا تھا۔ غرب رویہ ایک سجد بنیڈ عالیث ان جس کے تھی در جرانی کلاں ہیں۔ مشرقی جا نب سبری منٹری تھی ۔

ی و در حرای معن از کی میں اور کے مصنف الے میں اور کہ ہما الل تے اپنی کتا ب تاریخ لا ہور میں معن کے مزاد کے مزاد کے مالات درج کیے میں ان کا بیان ہے کہ آپ کا مزاد چار دیواری کے اندر دانع ہے ۔ آپ کا مزاد ایک جائز الدیک بیر ہے ۔ جو ترے کے غرب رو یہ نختہ عارت اور ایک عالی نشان صحبتی ہوئی ہے ۔ اس کی میں مواب ہوئی ہے ۔ اس کی میں مواب میں میل میں اس کے ملادہ و ماں اور جی کئی عارتیں ہیں۔ بیلے سرجھوات کو میاں میل مگان نظامان برسال ۲۱ روج یہ کو آپ کا عرص مونا ہے لیکن ان کھی جرجا بہیں ۔ کیونکہ دو نوں طوت لا لدر تن جند کے مرسال ۲۱ روج یہ کو ایک اور اس کی تعلقہ عارتوں کو جیا دیا ہے ۔

محددین فوق صاحب اس مزار کا حال بیان کرتے ہوئے دقی طرازی کرمزار کا اعاظ مہت بھی ہے۔ اس مزار کا اعاظ مہت بھی کے دی خاندہ کا گیا ہے۔ معلوم نہیں مزار کی متعلق زمین تو یوں نے بیچے دی با لوگ خود قالبن ہو گئے۔ وی خاندہ اور شتی کی وہ کے ایک اللہ جب لشک یہ میں میں مزار کی متعلق اللہ وہ ہوگئے ہیں۔ وی خاند غالب اس وقت بہاں سے سلما یا گیا جب لشک یہ مید میں بیال اور میڈ کیک کا کا بلخ کی تعمیر و ح ہوئی۔ قرار کی جو بین براہ کی میں بیار کی کا می افتی ۔ چنا کچھ اب احاظہ مزار کی جو بین دیا و اوں نے ۔ چنا کچھ اب وہ بیال کو الوں نے دیاں کئی مکانات موجود ہیں۔ ایک متعلق کی ایک متعلق کی دوہ یا رہوگئی اس میں کی میڈ رہیں ترا و میں سنری مندوس میں میں میں کے میں کی سندوس مندوس مندوس

شاہ صدر دیوان رنجانی کا مزار مبارک اب نظوں سے الکی پوشیر مرار کی توجورہ حالت ہے۔ بیڈی ایپی سے مسترق جانب سے مرار کی توجورہ حالت سے مشرق جانب سے دیک جیم گی سے نگ کی گزتی ہے جو سیدھی خانقاہ صدر دلیان بیرجار ختم ہوتی ہے۔ اس راستدکی وائیں جانب سرائے زنن چندگی پشت اور دائیں جانب زنا دہمیشاں بیرجار ختم ہوتی ہے۔ اس راستدکی وائیں جانب سرائے زنن چندگی پشت اور دائیں جانب زنا دہمیشاں

كى طويل واوارسه.

مزار مبارک دو فلادم لبند میار دواری کے اندرہے اوراس میارد بداری کا در وازہ ننرتی رویہ ہے ۔ در باری صدود میں داخل ہونے ہی دائیں جانب وصور کے لیے ٹوٹیاں ہیں اور ہائیں جانب ایک چیونزہ ہے ۔ اس کے ساعت ہی خانقاہ میں داخل ہونے کے لیے صدر در دازہ ہے جو محرافی ممل کا ہے ۔ جس کے اوبرا کی سنگ مرم کی تختی پر یہ شعر کندہ سے سے

السلام الے لادر اخلے نف وعلی میں الدین ال

چرزرہ پر بابخ بریں بیں بین فروں کے بدحفرت کے مزار مبارک کا تعویٰ مبارک ہے اور آپ کے مزار کے بدوں سے فرا البند ہے اور آپ کے مزاد کے بعدادہ دوسری جارت براک اور قریب آپ کی بردوسری جارت براک اور قریب بنایا جا اے کہ ایک برآپ کے صاحبزا ہے سیند کی میں اور کیا تیر آپ کی بین ایک بین کر ہے۔ آپ کی قریب اکثر سبت محمد ما میں کہ دوقیر یہ جھیٹی میں اور کیا تیر آپ کی بین دینب کی ہے۔ آپ کی قریب اکثر سبت رکگ کا خلاف بیٹ صاربانا ہے۔ چبوترہ کی شمالی جانب ایک جھوٹا ساچرا فلان میں ہے۔

ری و طاف بیر طارمها ہے۔ بیورد اول کا کا جو بید بیوروں کی جو اس کے اس کے تین فر ای دروازے بی مسجد کے مما عظ جنوب کی طر ایک اور ایک نیم مسجد کے مما عظ جنوب کی طر ایک اور جبوزے پر گیارہ فقری قرب بیں جہاں برایک درجت اول اور ایک نیم " کا ہے۔ ان جروں بین سیدرم میں شاہ سیاد ہ تا و ایک کون اور براک ہے ۔ جیار دیواری کے باہر خانقا و کے صدر دروازے کے ساعظ بی ایک کنواں اور برا کا درخت ہے سیدحار ملی شاہ موجودہ مجاد فیشین میں ۔ ان علام معالم فقری ۔

### صرت سير موسى رنجاني

والمراز والدياك كل الاجود

معفرت موٹی زنجانی رہ حفرت میران سبن زنجانی نے حقیقی بھالی سخے۔ آپ کا اصل نام موٹی نفا چوٹکہ آپ کے والدین کافی ایر ننے اس لیے آپ کومیر بوٹی زنجانی شکے نام سے بھی پکارا جانا نفا۔ آپ عربیں حضرت میران حسبین زنجانی آُور حضرت بعقوب زنجانی حسے حیوے گئے ہے۔

منت مرئی الکن اور مرورش این بیش می دنانی البی بیت کے فاندان سادات زنبانیہ کے میں الکن البی بیت کے فاندان سادات زنبانیہ کے میں البی کے میں البی کے دائیں اور کچھ میں البی کے دائیں میں البی کے میں البی کے دائیں کے دائیں کے دائیں میں بیادی تعلیم کھریا دی تعلیم کھریلو ماحول دبی تھا ۔ اس دبنی ماحول میں بیدورش یا نے کی وجہ سے بجیبی بی سے آپ کے دہجانات کھریلو ماحول دبی تھا ۔ اس کے علاوہ لوگین میں آپ کے ذبی برصوفیا نہ خیا الت کا بھی الربوا کیز کم آپ کے دبی برصوفیا نہ خیا الت کا بھی الربوا کیز کم آپ کے دبی برصوفیا نہ خیا الت کا بھی الربوا کیز کم آپ کا ربحان و الرما جدا کے باعل ما حب شریعت وطریفت محوفی سنے اور ان کی نربیت کی وجہ سے آپ کا ربحان میں تعدوت کی طرف مورا۔

جوانی کے عالم بی آپ نے لینے والد اجد کے کاموں میں ان کا اللہ بٹانا غروع کی اور ماللہ ہی ساتھ نیک کام بھی کرنے اور رات ون عبادت کرنے ۔

مروث المجسست المجسست المجسست المجان المجان المحال الله المحال الله المحال المجسست المجسست المحال المحالي ا

لا ہور یک لویل راستے میں سفری تمام صعوبتیں رضائے النبی کی خاطر برطی تندہ بیٹیانی کے سابقہ بیرواشیت کی میں۔

الہور منی قبل کی آمر کا سن بی ۱۸ مرد ہے جو کر صفرت سید مراں زنجاتی الم ہور منی قبل کی آمر کا سن بی ۱۸ مرد عشروع میں کھے عرصہ آب نے اپنے بھائی یعقوب زنجانی کے ساتھ ہی قبام کیا ۔ بھرآب نے الاہور شہری تمال مشرقی جانب رسنا شروع کیا ، بھال آج کا مستی دروازہ ہے۔

اپ نے حرصہ درار مات محمدہ کا وردیا اور جبر شمالین سکرہ کا فراد کیا اور ہم وقت پر مہلی ہو۔ مشغول سبتے بھوں جوں وقت کر رتا گیا ۔ اپ پر مجذوبا نہ کیفیا سے طاری موکشیں ۔

سروع سروع بن ذاب برست گهری مالت مذب کم موناگیاسکن آپ مالت مذب کم موناگیاسکن آپ آب مالت مید مید می ایکن آپ آخری دم کرمتان وادی به می مالت مذب می آپ اکر شهر بی بیرت رستے - جمال ول چا بتا بیری مبات اور مید ول چا بتا ای کے چل دیتے . سکن میراکب وقت ایسا آیا کہ آپ ویا بتا ای کی آپ یہ بیدوا بیراک کی التراک کی آپ یہ بیدوا بیراک کی التراک کی آپ یہ بیدوا بید کا لمان الد کے میں آپ یہ بیدوا بیدا کا کا التراک کی تاریخ میں میں میں میں میں میں ایک میں دنیا ہے جہ بیان ہوتے ہیں ۔

مندورلط کی شفایاب موکی علاج کودایالین شفایا ب ما من دسوئی مگرحب اس نے آپ کی خدمت بین ما فرہوکر عرض کی کم سائی بابا جی دیاکریں کہ میری رطری تندرست موجائے۔ نواپ جماں پر بسطے تھے وہاں سے تقوالی می فاک اعظا کہ اِسے دی اور فرط یا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ فعنل کر سگا۔ اس عدیت تے وہ نماک ابنی لط کی کہ دی دوہ بالکل تندرست ہوگئی۔ اس عورت نے بید واقعہ اپنے درشتہ وادوں اور اہل محلم کو تبایا۔ دفتہ رفتہ عام لوگوں میں میں اس کرامت کا جرچا مبونے لگا۔ چنا نجے جب لوگوں کو معلوم ہواکہ شہر کے باہرایک نقر بیٹھا دہناہے جس کی فاک با میں تاثیر شفاہے قراکشر بندو ہو بھار ہونے آپ کے باس کے اور جساں برآب بیٹھے ہوتے و ہاں سے فاک الطفائر نے جائے اور شفا باتے۔

ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پرونوب کا غلبہ ختم ہوگیا ایکن بھر بھی آپ اکثر اور قات مالت استواق میں رہنے یک دیے برحالت ختم ہوجاتی تو آپ شہر میں جائے ۔

آپ شہر میں جاتے ۔ تو بعید کا برجاد کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ایک خطائی عبادت کرو۔ اس پر اکثر بندوآپ کا مذاق الزایا کہتے ہے ۔

آخری چند سالوں میں لاگوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کونا مترون میں اور میں اور میں میں کے آپ کو بہت زیادہ تنگ کونا مترون انہا کہ جمال آجا کے جمال آجا کہ اس میں اور میں دور تعد صفرت میراں میں نواز کی خدمت بیں بھی حامز ہوا کہتے ہے ۔

آپ کا مزاد میادک سے اور دیقیہ زندگی وہیں گزار دی ، آپ کھی کبھی اپنے بھائی اور مقد صفرت میراں حسین زنجا تی کی خدمت بیں بھی حامز ہوا کہتے ہے ۔

میں زنجا تی کی خدمت بیں بھی حامز ہوا کہتے ہے ۔

میں زنجا تی کی خدمت بیں بھی حامز ہوا کہتے ہے ۔

وصال آپ نے امسال کی عمر پاکر الاہوریہ میں وفات بائی اور تبلیعے دہی میں گزار دی۔ آپ نے امسال کی عمر پاکر الاہوریہ میں وفات بائی۔ آپ کی نما ز جناز و اور تحد و تکفین کے رسومان ایک کر صور طور ان حضات بعقد میں زنمانڈی ٹر اداکس

بخبیز وکمفین کی رسومان آپ کے **حبیہ ٹ**ے مجھا ئی حفرت بعِقوبِ زنجا ٹی<sup>رن</sup>نے اداکیس ریس میں میں میں اور کی اور ان کی اور ان کی اور ان کا میں میں میں میں ان کی میان

آپ کا مزار مبارک لاہود ریدے سٹیٹن سے نظال مٹرتی جانب مرجع مزار مبارک آباری کا ایک پہلے بھارت کک پنائیں اب اس کا نام تبدیل کرکے پاک نگر رکھ دیا گیا ہے۔

ابارہ کا مہاجب بھارت رہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں میں رہے یا کہ ررطور ہو ہے۔ اب کا روحة مبارک ایک اوٹی جگر پرسٹرک کے کا اے و اقع ہے آپ کا مزار مبارک ابک فٹ اوٹے جوزے بہتے ،مرقدمبارک کے اوپر ایک سیمنٹ کی جہت ہے جو جارسنو توں

ہبب ہے، رہیے ہبر رہے ہیں۔ بر رمد بارک اور ابن سے کا مہت کا ہمیت ہے۔ پر گھڑی ہے ، رومنہ مبارک کے جنوب رویہ ایک بیس کا درخت ہے اورغرب رویہ دومنہ مبارک کے سائقہ ایک سیمدنی ہوئی ہے جس کا صحن کھلاہے ۔

ا نتوفه و أنتاب زنبان ا زعلامه عالم فقرى - بياه ميزال لا بهور -

### حضرت سيد كوسلى بأك شهيد الله

ومال: ١٠٠١ه ، مزار اقدس : ستان شبر

حفرت سبرول یا فہیدمثنان کے معود ف بزرگوں میں فاصانی خداوندی سے مقع آب فلا مراور باطن میں مرطرح سے کامل اور نبوش و برکان میں مجتلے تھے۔

نام ونسب اوروالدُرا مي كا الم را مي سيدوي پاك. لقب شبيد اوروالدُرا مي كا نام سيد عام ونسب عام شي گيلاتي تف-آپ مورث اللي حفرت محد غوث گيلاتي بين جوشيخ عيدالقا در گيلاني كي اولادس فقي م

ولادرت الموقى - آب بيبوبي برائي والان باسمادت ۱ د و هي اوج مترايت بي والدرت الموق - آب بيبوبي برائي مين وجيل عقر -

معلیم ور بیت بی اعلی جبی صفا معلیم و تربیت بی اعلی جبی صفا معلیم و تربیبیت می اعلی جبی صفا می این جبی صفا می می این جبیت بی اعلی بی اعلی جبیت بی اع

یں تہا بن قلیل عرصہ میں مہارت نامر ما مل کر لی۔ بعداد ال علم باکھنی میں بھی کمال بہداکیا۔ آب زہرور یا ضنت کے پایند سے درات بعرعبادت میں گزار دیتے۔ کہنے ہیں کہ اس ڈرسے

نبندن من اورعبادت میں کوتا ی نہو۔ آنکھوں میں نمک وال لیا تے سے

آپ فرایا کرتے مخفے کر مجھے بہلے جدا جد سے اور بھر والد گرامی سے نیفی عاصل ہو ایمیں مروقت والد کرا می کی قدمت میں حا فرر بہنا ۔ مجھے بھین ہی سے یہ شوق تفاکہ جہاں کہ ہو سکے یا والہٰی میں مگن دمتا ۔ مجھے یا د ہے کرمے والدقدس سرہ میری یہ کیفیت (ور یا صنت دکھے کہ مہ فاتے کہ

« با با نرود میشد که از دوستان حق شن به

آبِ کاکہنا ہے کہ اگریبہ استا دکے پاس بیں نے کافیہ کتفلیم طاصل کی لیکن تائید بیٹی نے مجھ سے دہ کتب فہمی کرائی کہ کسی اور کو کم تصیب ہوئی ہوگی ۔ آب کو او او اکری سے مبادت کا بڑا نشوق تھا۔ آپ خوفر باتے ہیں مسے مبادت کا بڑا نشوق تھا۔ آپ خوفر باتے ہیں مقد کرکی رحالت مقی کر کھانا کھانے میں تسابل کرتا بمیری والدہ بعض اوفات بہرے والدہ اجدے شاکی بوٹیں کر ذکر معلامیں کھانے کہ کی برو انہیں کرتے اور کھانا کھنڈا بوجا آہے۔ مجھے والدصاحب فرباتے کہ بالنس کے آرام کے لیے بھی بھی بھی ہوتا جا بھیے۔ ریا صنت کے لیے ابھی بہت وقت بڑا اہے۔ جسی کی نمازے مجد والدما جرفیحے لیے سامنے بھی کو وظا تھت بڑھولتے اور ذکر جہر بطور قاعدہ قادری بی کراتے میں ابھی وسال کا تھاکہ آپ نے معلی میں اسمار النبی اور ادعیر مسنون کی تعتین کی۔ اور میں نے بھی وظا تعن کو ترک زک ہے۔

ورحانی فیص الله با خصرت ابوالحس جال الدین شاد کے دست مبارک بربعیت المور مانی فیص کے دست مبارک بربعیت فیص کی فیص کے اعلی مقام ماس کیا یعن نے مکھا ہے کا پکو باطنی طور بروحانی فیص حضور بیٹنے عبدالقا درجیلائی بغدادی کے جوانفا ۔ اور مدیا دفعہ بیداری وخواب میں زبارتِ حضور رہناتھا ، فنافی الرسول ، عاشق رسول عقر ، اور صدیا دفعہ بیداری وخواب میں زبارتِ حضوراکر صلی اللہ ملیہ ولم سے مستقبد ہوئے ۔

الب عرض البدى البدك من البدك من البدك والدا مدن عطا فراكر رشد و برايت كاكبدك مست و الدا مدن البدك البدك البدك والدا مدن البي البدك البدك والدا مدن البي البدك والتا مدن البيال ورساحة بن فراياكر « بابا البين في في وست برست حضرت مدا فيد الملا غوت مدانى مرس مرة سے لبنج الب البد فوق البديم "كے فتا مراه كامعا كرنا الله فوق البديم كورو يربيني الله فوق البديم كرنا الله كام المورا كرنا الله فوق البديم كام ورود يربيني الله فوق البديم كرنا الله في مورود يربيني المورا كرنا الله في مورا و اور تربيع عطا فرايا اور ايک ادر ایک ادر ایک المورا کرنا کرنا و الله في جواس وقت آپ بهنا ہوئے شع عطا فرائی -

مُريدِيا صفا شيخ عبد لخق محدث دباوي عنافير صفرت دون النيخ عبد التي مدث

د بلوی می آپ کے مرید عقد یہ اللہ تعالی کا فقل ہے جے بیاہے اپنی وحموں سے نواز ہے . مشيغ عبدالحق ممدت دبوي تكفته بيس كرحفزت سلطان المشائح قطب الدين مسيدالبي شخ مولی پاک شهید قدس سرهٔ نعلق و فکق دونوں میں وارث مجوب حدا سرورعالم محد صطفیٰ صلی اللہ علیہ واکہ وسلم خاتم الانبیا ہے۔ علا دے سے سے کہ مرحدث وفقیہ برجاس خطر سی بھلہے اس براس بزرگ کا اصابی جن كى بدولت اس خطيس احاديث كى روشى بيبل - لهذا بيس ان كامث كورمونا جاسيتے ـ " حطة فى ذكرالصباح السنه مين شيخ عبدا عق فعدث ف كلحام كم ا قدل ص حب مر يعلى الحديث في الهند يني ببلا ويتمقى جوعلم مديث كومندهي لايا وه مونى باك شهيدين -خزینة الامفیاد میں ہے كرھنرت سيرموئي ياك شبيدعالى مقام ، إدى فاص وعام ، مرايت و ارشادى منفات سے موصوف اور نهروريا منت ميں معروف تھ. لينے وقت مي لا تاني تھے. عالات مندمی کوئی ان کامش نه تقا ۱ آب نسبت اولادی کے علاوہ صفرت غوت صدا ن مے روحانی لسبت جي رڪتے تھ جوابل نصومي کو بوتى ہے۔ کھائی سے تعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی شیخ عبدالقادر کی خواہف تھی کہ کھائی سے تعلق ادر کی خواہف تھی کہ کھائی سے تعلق ادر کی خواہف تھی کہ کھائی سے تعلق اور کی خواہد بیدودی پاک شہید ول کی توجال نے کسی طریقے سے والدصاحب کو بہور کے انھیں سندھ کی جاگیر پہجوادیا جب والدصاحب كا أتتفال بوا - توشيخ عبدالقادر في خلافت كم متعلق صكر اكرويا اورجب معاملم طول كرد كيا تومقدم شبنشاه اكرك سامنيين بوا- كريس باتون بيشيخ عبدالقادر بادشاه سے بكراك اورخلافت كادعوى ترك كرك اوج متزليف واليس اكرمتو كلانه زندكى بركردى . کار پر صفے کی ناکید جنت کر بنی ہے۔ منزے دور بیلا پرچہ ہے دین کا ستون کا زیر سے دین کا ستون ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آئٹری مزل روحا نبت ہے مومن کی مواج ہے۔ روح کی غذا مُومَى كا نورى ، معراج كا تحقيب الله مص مركوى بالله تعالى تعمون كا شكراز ب: تارك

الصلوة مسانور ك صنس بابرم.

تنہا در اقدس متان شہر میں مرجع خلائق ہے۔ سرطرف سے بے بینی بھیلی ہوئی تھی سلک میں طوائفت منہ اور ایس اسلامی کا دور دورہ تھا۔ قراق اور را ہرن ملک میں تباہی بھیلا لیے تقع اخیب قراق اور کا ایک گیرے ایک گرفتا ہے۔ قراق کی گرفتا ہی کے خربہ دگی ۔ تو ان تر افتوں کی گوشمالی کے لیے ان تھی برسوالہ ہو کے وقر ان ہوئے۔ قراق آپ کی سواری دیمی کر فرار ہو گئے۔ میکن ایک منظم و ترجیب کر آپ برایک تیر چیوط اجو صفور کے دحود کرامت آبود کے بہلومیں ساگھ۔ جو جو ان ستان ثابت ہوا۔ چنا نجے آپ دمسال کی عرب سوال کا مراد اقدس متنان شار میں مرجع خلائق ہے۔

#### سيرعي الشرشاه غازي

وصال: ١٥١٥ . مزارمبارك بطفتن كالحيمند

کراچی ہیں حضرت عبدالنرشاہ فائی کا جمانا می بہت بمشبورہے۔آپ سندھ کے قدیم اولیاء سے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سبدعبداللہ کنیت الوقیر اور لقب اُلاَ شتر ہے۔ آپ کے والد کا نام سید محرنفیس ذکیبا و روا داکانام سبدعبداللہ کھن ہے۔ یا نچویں بیشت میں حضرت سیدنا امبرالمؤمنین علی رفنی (اللہ عنہ سے جاکر ملتے ہیں۔

ولادت البركى ولادت باسعادت م و حدیثة المنوره میں بوئی آب كی تعلیم و تربت آپ و لادت باسعادت م و حدیث المنوره میں بوئی البرکتر م حضرت سید محد نفیس د کی سیار برسایہ بوئی اعلیم مدیث میں ملک تام در کھتے تھے ۔ بعض مصنفین نے آب کو محذین میں شار کیا ہے ۔

تشخری تسبید الدیم میدا بو محدعیدالله الا بقتر بن سید محد دو النفینس الذکیر من سید عبدالله فق من سیدس نتی بن سیدنا حفزت الم حسن رضی الله تعالی عند بن حفزت بیدنا امیرالمومنین علی بن ابی طا کرم الله دجهبه الکریم - حفرت سیدت نتی کی شاوی حفزت سیده فاطم صغری بنت سیدنا امام حمین رخی الله عند

مرف کردی اورصد استرهیوں کو زیوراسام سے آرا سنزکی ۔ صفرت سیدنا عبداللہ فتا ذی ہی ک دات گرا می وادی منصیص سا دان کی وہ قدیم ترین شخصیت بین کر حبفوں نےوادی سندھ میں اسلام کو متعارف کرایا - ملامہ این اثیرنے تاریخ الکامل جلر نیجم صفح ، ۳ پر تحریر فرمایا ہے کر حضرت عبداللہ فتا و فائری علیہ الرجمة کی سندھ میں آ مزعم فی مفور عباسی کے دور می موئی ۔

عز برقت حس کی خاطراً بسرزمین سنده میں وارد موے اور اسل معید نے کے لیے نام روشیں

بندہ کہ ملہ کہ حضرت عبداللہ شاہ فاندی کا مر ۵ ہمیں بیدا ہونا جبکہ اس وقت کو صحابیہ کام حضرات کا دور کہا جاسکتا ہے بین ممکن ہے کہ آب نے کسی صحابی ان کی زیارت کی ہوتو ہی احتیارے آپ کا ابنی ہونالازم آئے گا ، حیادا گریم بالفرن یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ نے کسی صحابی ان کسی صحابی ان کی صحابی اور نہیں کی تو اس احتیارے آپ کا کرنیارت تو لا محالہ صنور کی ہوگی تو اس احتیارے آپ کا بیتی مونا تو یعنی امرے۔ جس میں کسی ابل فیم ودانش کو مجد بیر بنیس کرنا جا ہیئے ۔ اس حقیقت و تسلیم کرنا حق کو تسلیم کرنے کے مترا دون ہے ۔ حضرت عبداللہ شنا ہ غاذی عبدالرحمۃ کو سیجی شرف سا ممل ہے کہ آپ بی وہ سادات کرام کی بہی شخصیت میں جوسب سے پیلے سزیس

سندھ میں وار دہرئے تاریخی قرائن کے اعتباد سے آب سے پہلے کسی مجی سادان کا سندھ میں وار د ہونا ٹنایت نہیں ہوتا ہے۔

معنرت سیرعبرالنرشاه فا زی علیه الرحمة کی شهادت سیفی بن عمر (جوکه میشام بن عرکے مشہا درت بیات کی اور سیم الرحمة کی شہادت سیفی بن عمر (جوکہ میشام بن عرک مورد کی کے بعد سندہ کے گورز مقر ر مورث ) کے نظر کے با تقول اپنے کئی مربرین کے ساتھ دریا نے مہران (سندھوندی کے کن رسے ایک عظیم جنگ کے دوران ۱۵۱ ہ میں شہید موگئے۔ باقی آب کی جو کچھ مربدین نیج کئے وہ آپ کی تعش مبارک کو وہاں سے دشموں کے درسے جیبیا کرائی او نی میباری برآپ کو وفن کر دیا جو اس قرت کلفٹن کی مہاری می شہرت می در حقیقت آپ کی ذات گرامی کا صدقہ سے میں

حفرت سیدنا عیدالنرشاه فازی علیالهمتر کی بدهی رامت ہے کہ مندر کے کتا سے بہارٹ کے بہا

# حضرت تواجه مم الدين ميراني

و صال ؛ ١٩٩٥ ۔ مواراتدی : سمرسٹہ بباولپور۔ بنیاب معزت خواجہ کا اولیور۔ بنیاب معزت خواجہ کم الدی سیراتی خطر بباولپورکے ان جلیل القدر بزرگوں سے بیں جن کے باطنی کمالات اور دومانی فیوض و برکات سے لوگ بہرہ ورجوئے ۔ آپ کوما حب اسیراقدر براتی او شاہ کم الفاب سے یکا دراجا تا ہے یسرز بین بباولپورک کمین آپ کے دومانی فیف سے خوب سیراب ہوئے الفاب سے یکا دراجا تا ہے والدما حد کا آپ کا وظافر ماروت بن صافظ محمود تقا ہو اہل تقوی سے تھے والدما حد کا ایم یا میں قباس کیا جاتا ہے کہ آپ مادادہ کے لگ بھگ اس فافی دنیا میں تشریب لائے ۔

میں ایر اسال کی عمر میں شرح عقا مرتف ایا کے دالد اجد کے زیرسایہ موئی۔ اس زمانے کے محر میں میں اس کے مطابق بیلے قرآن مجد بڑھا ۔ بھر جو انی تک مختلف دینی کتب کا دور کیا۔

بھر الا اسال کی عمر میں شرح عقا مرتف زانی تک کی کتا ہیں بڑھ لیقیں اس کے بعد آپ قبلاً منا لم خواجہ نور فرم مہاروی کے عمرا منز مرتف بلا عمر کے لیے لا جو رشر ہونے کے ۔ بید دونوں بجین کے سابقی تقر والی اس کے اجد والی نور سابقی تقر والی الم اللہ تقر والی اس کے ایک کا در اوقات کا بھی کوئی در لیے مذہ قا۔ آخر دونوں نے مطابی کر رات کو نو تقر وں کا جسس بدل کی شائے اہل کرم دیکھتے۔

مدری کا درس لیت اور رات کو نقر وں کا جسس بدل کر خاشائے اہل کرم دیکھتے۔

کچه دن بود قبلهٔ عالم تودلی نشوی له گئے جہاں اسوں نے حضرت مولانا فمز جہاں دہلوی سے معوم لل سری و باطنی کی تکمیں کی اور خواجہ محکم الدین سیرانی لینے چیا زاد جھائی خواجہ عبدالخالق کی

تدمن أكير

ایک روایت یرجی سے کرآپ نے تعلیم کا زمان اپنے بھائی حضرت تواج عبدالخالق کے مراہ دہلی میں گزارا اور مصنرت مولانا فخر جہال دہلوئی سے استفادہ علی کیا بِيُونَدِ وَمِنْ فَغُرِجِهَالُ أَسُ دُورِينِ استا وَالدَّسا مَنْ مَصِيحِ عِلْتَ شَصِّ اوران كَعْلَم وَفَعْلَ مَ ماري بندوسان مي دهوم هي- اس ليحمزت خواج عبالخالق اورحزت خواجه محكم الدين سيراني مكان کے درس میں شرکی بونا بعیداز قیاس منہ ہے اسکین میربات بھر بھی نشنہ رہ جانی ہے کہ میر حفرت تعبد عالم سے سط دملی میں کئے یا بعد میں ایا تینوں نے اکیب ساتھ اس شیع علم سے اکتساب نور کیا تعبب كرجس طرح صفرت قبلة عالم الا ك ساعة حفرت ميرانى كالاجور من تحصيل علم ك ليهاني کا واقعہ مختلف تذکروں میں ملتاہے۔ حفرت فخر بہمال کے ہاں ان کے نٹریک ورس ہونے کی روا کسی نے بیان بنیں کی بنور قبلہ مالم کے مغوظات میں تھی اس کا کہیں در منبیں ال اتنی بات ضرور لتی ہے کہ ایک بارقبار عالم نے حضرت سیرانی کے منعتی مولانا فخر جہاں سے کہا کہ یہ کنا یہ دریا بھر ہے ہیں انھیں بارٹنگھاد تیجئے۔ تو انفوں نے قرمایا کہ خواجہ عبار نیالت کے ہوئے ہوئے انھیں اورکسی کی مینمائی کی فرورت ہے اس سے پتہ چات ہے کہ صرت سران کی آمرورفت صرت مواد نا فی جہاں کے ای عى اوروه حفرت فواج عبد لخالق وحكم الوال سع عي بخون واتف تق م

ایک اور روایت بس سے صفرت سیرانی وی اس وقت دبلی میں موجودگی کا پتہ بیاتیا ہے جب قبلی سلوک کے مراحل مطے کرکے دبلی سے رخصت ہونے والے سطے ، لطا لُعَتِ سیر بیلی اسس طرح ورج ہے :۔

"جید حفرت بهاروی فدس سره طرلیت کی تعلیم کمل کر بیکے اور حفرت بولوی صاحب (فرجهال دلمون سے وطن جانے کے لیے رخصت کے طالب ہوئے تو انفوں نے ایک دن مزید قیام کا حکم ویا اور نمازِ مغرب کے بعد فرمایا۔ قلل محلم میں ایک محنی بزرگ کا مزارہ ہے۔ اس بدجا کر یا رت اور حصولِ سعادت کا مزون حاصل کرو۔ اس بزرگ کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بیمنا نج حضرت بهاروی علیم الرحة نماز مغرب پڑھنے کے بعد تنہاولی بینچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وال بیلے سے کوئی صاحب موجود بیس ، بڑا تعجب بوا۔ ان کی طوف معانی نہیں آئے ۔ آخر زیارت وفائے کے بعد بیں والیس آگیا۔ اور کی کم احب میں دکھیسکیں میکن وہ سامی نہیں آئے ۔ آخر زیارت وفائے کے بعد بیں والیس آگیا۔ اور سامی الیاج اموری محاجب سے میان کیا ۔ حضرت مولوی صاحب نے میار اقعد شن کرتا ہل فرایا کہ یہ سامی الیاج اموری صاحب سے میان کیا ۔ حضرت مولوی صاحب نے میار اقعد شن کرتا ہل فرایا کہ یہ شخفی مو اٹے تھی موری سے وائف ہو۔

زمانه میں اردو بڑھے مکھے لوگوں کی زبان تھی جانی تی اور ابل علم کا نتی کا اظہاراسی زبان میں کرتے تھے۔ اس کیے اس زبان سے آپ کی دلجیسی پیدا ہونا قدرتی امرتفاء ولیے ہی آپ بحیشہ علمار کی مجالس میں شریک ہوتے اور علمی مباحث میں حصد لیتے ہے ، جہاں ظام ہے کہ ذراعی اظہار اردو ہی ہونا ہوگا۔ ہم کرفیت آپ آخری عمر کہ سباں کا کہ اپنے وطن میں جی الدوبولتے ہے۔ اگر کوئی دومری زبان بواتا توآپ اس کا جواب اردو ہی ہیں دیتے ،

رومری ربی ایا س بھی زیادہ تر سبزوت تی وضع کا ہوتا تھا۔ سر پر صافحہ باندھتے تھے اور کبھی کمی کا اُ اُ یہ کا باس بھی زیادہ تر سبزوت تی وضع کا ہوتا تھا۔ سر پر صافحہ باندھتے تھے اور کبھی کمی کا اُ وری اور کا بیا بواتھا اوران نوس قُری کی طرح انتہائی ساوہ زندگی بسرفر طنف تھے۔ سفر بس جیلانی کا نور بنایا بواتھا اوران نوس قُری کی طرح انتہائی ساوہ زندگی بسرفر طنف تھے۔ سفر بس آپ ملی کا کورہ، رسی مسلّی مسواک اور سُرمر بُنگھی لینے پاس رکھتے تھے۔ قلّت طاکم، قلّت منام اور قلّت کا م آپ کی عادت منا نیم بیت اور قلّت کا م آپ کی عادت منا نیم بیت کی تھی اور طبح اور کسی کی دل آزاری مرکزے ، سنت نبویہ کی بید پاس تھا۔ رو بید بیسے سے قطعی دلج بی نہی اور نیم اور کسی کی دل آزاری مرکزے ، سنت نبویہ کی بید پاس تھا۔ رو بید بیسے سے قطعی دلج بی نہی اور نبویہ کی دی در آزادی نے کہ بول با جا ندی کے بول با جا ندی کے ، اکھیں باتھ تک مرکزات نے نے۔

میوت و تحل قت فراد می الدین نے سلوک کی منازل لینے چھپازاد بھائی حفرت میں دور تدکیس اوران سے ہی خلافت و اجازت میں مسلکی .

چونکے نواجہ عبدالخاق علیہ الرحمۃ نبود صاحب و مدو کاع سے اور حذب وکیف میں ڈو بے ہوئے سخت اس لیے مرشد کا رنگ مرید برهی جرگھا۔ آ ب نے اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق سخت سعے سخت رہا ختیں کیں اور ترکئیۂ نفس کی سرتد میر کی۔ آپ کی ابتدائی ریا حست اوراس کے خاطر خوا ہ نتائج کا حال نوزیتہ الاصفیاء ہیں اس حرح ورج ہے۔

رماضرت کے بعد فرایا کی کے شیخ محکم الدین سیرانی موم بدکرنے کے بعد فرایا کہ مزایہ المحروب کا رومنہ دیا گئے میں اور جن کا رومنہ فیارت کا موات کی ایر مواد کیا ہے گئے میں اور جن کا رومنہ فیارت کا معتکمت ہو۔ ولی منشا وقوع بذیر ہوگا ، چنانچہ بیر روش تغیر کے ارشاد کے مطابق صرت شیخ جاول کے مزاد پر جاکدا عشکا ت کہا اور ایک جیتہ بے خور وخواب اور وزاہ وعبادت

حی کی حالت میں گذارا جب تعلوت سے با ہرآئے توول میں خواہش ہوئی کرمیو ہ کتا رہے ، جے ہندی ہیں ببریکتے ہیں . روزہ افطار کریں ۔ ای وقت ایک شخص جوسفید بیاس میں تھا طا ہر ہوا اور اس نے برکے چندوانے پیش کرکے کہاکہ ان سے روزہ کھو اواریمان سے بطے جاؤگو کم تھا را مقصد بدوا برگیا۔ آپ نے روز و کھولا اور و لال سے دخصت بوکر لینے مرشد کی ضرمت میں حاج بوئے اممی زبان سے صورتحال بیان کرنے کی نویت بنیں آئی تھی کرشنے نے آپ کی طوف د کمید کر فرما باکر تھا دا دل میوهٔ کنارکوچا متاعقا . حفرت معقر علیال الله المیدتعالی کی طرف سے مامور موے شنے کرمدرہ المنتی سے تھا ہے لیے دانہ کن رافطار کرنے کے لیے لا کرپیش کریں ۔ چینا پی خفر نے تعمیل حکم کی۔ مطلب يرب كراك يوجمن شاقه اورجابه فنس كيا نقااس كاب كوحسب ولحوا وتخرطا كيتے بي كه حضرت خواجه بمكم الربُّن كودوران حِيدَكتْي " قُلُ رَبِيرُوا فِي الْارْنِي " كا اضاره طابحا- اس ليے آبيد بيروسياحت كوابني زندكى كامعمول بنالياتها اوراب سلسل دمتوا ترسفريس راكرته عق اسى وبعرسات ماحب البراورسياني بادشاه كالقاب معطقب بوئ وسفركم عقامات مهاولپور، متان اور در مات کے علاوہ سندہ ، بعیسلیم کا عنیا واڑا درد ہی ہے ہیں۔ علاوہ اني آب نے ج بھي كئ مادكيا-ورا صل يسفر بعى سلك كى منازل كالك حديقا جومعوبتون اورمشكلات سع خالى منقا . نیکن خواجه ما حی<u> زام بری خوبی سے طر</u>کیا اور کیجی اس ما ه بین نکدر خسوس نہیں ہوا ربقول صرت فبلها لم آب كوعرفان كى منازل طيكر في مي مجى حالت انقبا من سے واسط منبي يطا -امن ع سندت امن ع سندت امن ع سندت امن ع سندت بسگام تنے بربات بالکل غلطہ - آپ صاحب بغرب بزرگ عزور تنے سکین جزب و کیف کی روحانی دولت سے مالا مال بونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب بعیرت اور نکتہ رس عالم بھی عقے۔ آب كى كفتاك قرآن ومديت مع سرمُومتجا وزنهين موق عتى خودهى بابند يشرع ف اورد وسرول كوهي

منت نبویک کی بیروی کی لعین فرطاتے سے۔ لطائف میریہ میں ہے:۔ " در مجلس انخصرت سواء امر بالمعروف دنبی عن المنكر كم كے از سخن المے ديكرشفيد و ماشد ؟

ہروفت باومنورہ ہے، ہجد بھی قضانہ کی ۔ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت فرائے۔ رات کا اکروفت نوافل میں گررتا عزض آپ کے معمولات زندگی میں کوئی چیزالینی نظر ہیں آتی جوآپ کے دی و رومانی تنظیم کے منافی ہو۔ اوراس برکوئی انگلی رکھ سکے ۔ مالت کیت و مبذب ہی ہی آپ کے منہ سے کوئی الیبی بات بہیں نکاتی تھی جس براز روئے شرع کوئی گرفت کی جا سکے ۔ بلکہ الیسے واقع بر میں آپ نکتہ آفرینی سے کام لیتے سے اور موفت کے دھوز لوگوں پر مشکشف کرتے ۔ چنا نجہ کہتے ہیں کو ایک و فوق کی میں ایک اور چرکی کا ساگ بری کو کا ایک و فوق کی میں ان ۔ آپ ازخو درفتہ ہوگئے اور فران نے کہ کہ م دن رات کا بیشر حصہ سونے میں گزار تینے میں اور ذکر خدا سے خافل دہتے ہیں ۔ آخر جمارا انظم کہا ہوگا۔

برواقعه آپ کے احساس لطیف اور وجراب میم کا آئینہ دارہے ، آپ کو باطنی طاقت النّد رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے را مِن وعجا ہرہ کی بدولت حاصل ہوئی تنی ۔

معزت قبلاً ما مع معاقات کا تھا۔ جو ہاں سے قریب ہی ایک میں بمعمر بزرگوں کا بی بہت احرام تھا
صفرت قبلاً ما مرے طاقات کا تھا۔ جو ہاں سے قریب ہی ایک بہتی میں تنزیعین فراستے۔ اس لبتی کا
صفرت قبلاً ما مرے طاقات کا تھا۔ جو ہاں سے قریب ہی ایک بہتی میں تنزیعین فراستے۔ اس لبتی کا
رہنے والا ایک میں وہاں سے گزراا در رحفرت کو نما زمین مشغول دیکھا تو از راہ تو بعین کہتے رکا کہ " یہ
جی ترفیق ہے یعنی اور کو زہ ہم اہ ہے۔ ومنو کے بیے کسی سے پانی ما نگنے کی می مفورت بنیں ، اور
ایک وہ فقر بیل کو گو ان کما مینوں کے گھوڑوں کو باند صفتے تنگ آگئے ہیں " آپ نے یہ
گلرسنا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ساختیوں سے کہا کہ جلوی کو وہ اس بستی سے فرز انکل چلوہیاں
ابھی ایک آدمی نے رایک فقر کا گلر کہا ہے۔ اس بستی کی خربنیں ۔ چنا پند کہتے ہیں کہ جو نہی آپ وہاں سے
رضمت ہوئے۔ اس بستی میں آگ کا گرائی۔

دل کی بات بتاری مانظ حسن جامپوری کو جو صفرت قبلهٔ عالم کے مرید منظے ، یہ معلوم ہوا کہ سیرانی صاحب و ہا مسجیدیں تشریف فرماہیں تووہ یہ ارادہ کرکے آپ کی خدمت میں حافز ہو مے كم حفرت قبلًا عالم مصرميت أوركراً بي ك ملقة ارادن مين ننا مل مبوعا أس كم - جنا في حب وها ب کی مندست میں بہنلے توآب نے ان کے اس ارادے سے منکشف سور فرمایا۔ « ما فظ ماحب ؛ فقر كا تعلق (كب مريد كم ساعة البها بموّاب جي بيّقريس ميّع گئیں جا۔ یا ورستنگم ہوجائے - یہ پیری مربیری کامعاملہ الیبی مینج کاسانہیں ، جو میٰ بی گارُدی بائے اور جس طرف بیایا اس کو کھا ایا ۔" حافظ حسن جامیوری کا بیال سے کم اس ارشا دگامی سے اخیں سخت ندامت ہوئی ۔ اور اعفوں نے فسخ بعت کا ارادہ زک کرے تو یہ کرلی۔ مضن تمکم الدین کی حیات کایہ بہلوھی شِا آباناک ہے کہ آپ نے زندگی تھر ہے نیازی اس طرح مال ودولت سے پر بہز کیا اس طرح الب دنیا ودل کی صحبت بھی کرنیاں سے - ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کاملتان میں تیا م تفاء لوگ جوق درجوق آپ کی زبارت کے معے آ رہے سے۔ اسی دوران نواب ظفر فان گورز متان سی آب کی زیارت کے لیے آگیا۔ اسے دیکھنے ہی آپ کا چبرہ متنی مہوکیا اور حلدی جلدی محتصر گفتگو کرکے اسے رخصت اسی طرح ایک دفعدداؤد بوترول کے ایک سردارنے آپ کی خدمت میں ماخز ہو کر وظیقہ طرنتي اللبي دريافت كباتوآب تي برطاكها كريم بيرم فقرون سعه نعداى بناه طلب كرت بي اور بم فقرآب اہل دنیا سے فی تعالیٰ کی بیاہ مانگتے ہیں۔ امراء کو مقین کی درخواست کی امراء کو معان کی درخواست ک ا جاں حکام اورام اسے آپ کی بیزاری کا یہ انداز نظراتا ہے وال ایسے توليه آپرنے بندونصائ سےنوازا - ایک دند آب کا قیام اوچ میں تھاکہ نواب بہاول مان کو غادیم اوم کی کسی دیوار کے منازعہ کے سلسلے میں وہاں جا نا بڑا۔ الفیں جب اوچ میں آپ

کے نیام کا بنز چلا تواز راہِ عقیدت وہ آپ کی خورت میں حاصر ہوئے (ورکسی تعییدت کے طالب ہوئے ۔ آب نے فرمایا: ۔

"میاں بہاول خان ایہ ماک پیلے دومروں کے پاس خااب اللہ تعالیٰ نے تھا آت میاں بہاول خان ایہ ماک سیلے دومروں کے پاس خااب رکھوا در لوگوں کے ساتھ احسان کو دیموکہ تخالے اہل کا مات احسان کو دیموٹ ہوں تھا ہے این کا سے خوش ہوتا ہے ۔ نقین رکھوکہ تخالے اہل کا مات خواہ جو ن تواہ جو رہوں تواہ بہت ہو طلم کر ہیں گا ان کا حسابہ تم سے لیا جائے گا لہذا مخالے لیے میری نصیحت یا وظیفہ بہی ہے کہ خلق خداک ساتھ عدں کرو اور طلم کسی پرمز جو یہ

فلفاء الراج ماحب كاطفة ادادت كافى وسيع نقاء بنجاب بسنده ، كانفيا وارك كافى وسيع نقاء بنجاب بسنده ، كانفيا وارك كافى وسيع نقاء بنجاب بسنده ، كانفيا وارك كافى و في المان الراج على البيد في المان المراج على والمان المراج على المراج ع

ا۔ مافظ قرائریں ۔.. آپ توض قائم اور نسل بہا دلیوں کے رہنے والے تھے مات ن کا ماکم مرواز فان آپ کا مزید تھا ۔

م فواجرسایان ... ان کامزار تواجه ماحب کمزار سے تصل ب.

۵ - شیخ محدانوار متانی ... ان کامزار می مرشد کے مزاد کے پاس ہے ۔

٧۔ سٹینے اللہ داد ... یہ ڈیرہ غازی فان کے رہنے دلے تقے۔ مزار ملٹان میں رہوے اسٹیشن کے قریب ہے۔

٤ ـ د يوان محرغوث جلالبوري .... بيرلال قتال ي ولاد مي سي تقيم \_

٨ يشيخ ووست فحر ... ان كامزار جهان كرفه مي سب -٩- ما فظ عبد الكريم ... ان كي قرائت كاجواب يورس بنجاب مي ساحقا . ١٠- شيخ عبدالسلم جوكى ... يون مع قد اور قبول اسلام سے قبل ايك جوكى كى زندگى وصرقبل آپ خراسان کے ادادے سے رواع ہوئے ۔ انجی لیری کے مقام تک بینچے تھے کر مزل مقر تبديل كر يخ جنوب كى طرف جل في اور كھي سي بينج كراكك درخت كى ينج محواستاحت بوك یماں سے کا عیا واڑ کارخ کیا اور داہری پہنے۔ جمال آپ کے مریدوں اور معتقدوں کی کافی تعداد تھی۔ کئی دن کک اس علاقے کی سیاحت کے بعد آب نے رہی الاخر کا ال کے فروع میں مراجت وطئ كا اداد وكيا- معتقدين كوجب آب كاس ادادك بته بيطا توالحول في اس خيال سدكم اكرآپ مبدوفات كاشيا وارك علاقے ميں دفن بول تووه دوروراز كى مسافت سے نيج جائيں مگے آپ کودیں باک کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس پردگرام کے تحت ما فظ فحدکو کی نے جواب کے مریروں میں سے تھا، ایک شیب اپنے ہاں قیام اور دخوت ِ طعام کی استدعاکی ۔ آب نے یہ ورڈوا سن قبول فرالی رات كو توكها نا آب كى خدمت ميں بيش كيا اس ميں زمر كھلا جواتھا - چنا نجه إدھر نوالرحلق سے يسيح ائزا، اُدُهرزمرنے اپناکا کیا بعب وقت اخرا یا تواپ نے نصیحت کی که مافظ محد کو کی کوکسی قسم کا اً زار زینجا یا مائے کسی مگرایک گرفها کمود کر نعش دنن کردینا . وس رویے ما فظ کو کی کو اینے گرہ سے دے کہ کا کہ پانچے رومے مرے تنی برموت کرنا اور بانچے دومے خرات کردینا جب نوح تعنى عنفرى سے برواز كرى تى تواب كے سينے سے بوئوى أوا زنكل دى تقى غارجا زەي شہرے کیز لوگوں نے شرکت کی - آدھی ات کے قریب 4ربیع الائز ملال ہے کو بیرد خاک اگرچيه ما فظ كوكي زچا متا تها نيكن ابوطاب اور شيخ نمقوم پدان نه آپ كي وفات كي الحلاع

بدريد مراسله بها دليور بيميع دى رمراسلة تقريبًا ٧ اه بعد شوال كرجيني مي بها وليورينجيا- اطلاح

ملتے ہی صاحبزادہ میاں اولس مجنش اور حاجی محمد عظم اعظوال دُمراجی بندرروا یہ ہو گئے۔اوھرمبٹری شرلین کے اعز ابیعے بہاد میورکئے اور یہال سے دہ اچی روان بوئے ۔جب بیجاعت دبراجی بنار بہتی توصفر کی پانچ تاریخ تھی۔ تقریبًا بیس دن اس جت میں گزرگئے کراپ کا تابوت بہاد لیور مع جایا بائے یا وہی رہنے دیا جائے۔ اس خر ۲۵ مفر کوآب کی نعش قبرسے نکا لگئی ہواس دقت مک صحیح وسالم عتی ردورد از کی مسافت طے کر کے آپ کے اعز ہ جناز صلے کر بہا ولہور پہنچے ا در گور بخشا قسمانی کے جنوب میں بانخ کوس کے فاصلے بیر گوری جیا پوسی واد بوترو میں آپ کا

مزاراً قدس مزاراً قدس اوربهاد بورسادیره نواب جلنه دای سراک سے جائیں تو دس بیل پر وانع ہے. خانقاه كى عادت سبايت خالبورت اور فريك و بع ينيے سے او پرتك ربكين شين أوينان مين بويرك ديده زير معلوم وتع بين - خانقاه كاندرآب كم متوسلين ، اور ا کان کے مزارات کی بیں۔ خانقاو کے ساتھ ایک سجدا ور تالاب ، ۔ آپ کے تبر کا ت میں د ستار - بالا بیش اور شامل ہے۔ وہ قبیض جس پر آب نے زم خورانی کے بعد خون کی تے کی اور بھی ہے

عُرُس مبارك برسال ربيح الاول كى يا في تاريخ كوآب كامرس موتاج حسمي

ما خوفه: اولیائے بہاولیوداز مسودشن شہاب بحوالہ لطائف سیریہ ۔

# حضرت مي وم بالأثلطي

وصال؛ مع صفر اس ٥٩ - مزار بمكل يُصْلِف بسنده مذوم الل المبي موضع تلبي ك رمينه ولما عقر آبيجام شرييت وطراقيت عقاب كا شارب روے باکمال بزرگوں میں ہواہے۔

مخدوم جمعه سي تعلق اوران سے انتہائی نملصانہ تعلقات رکھتے ہے ان کی صُبت اوران سے انتہائی نملصانہ تعلقات رکھتے ہے ان کی صُبت

سے آپ کو بیشاریا طنی فیرین ورکات ماصل بوئے۔

علُوم طامری استفاده کبال علوم طابری میں بڑے باکمال ستے اوردی علوم میں الفیں بڑی در سرصاصل متی اس بیے توگ ان کے تیج علی سے استفاده کبا کرتے ہے صاحب بخفة الكرام برعلى شيرقانع محملوى في لكهاب : .

"انداحبه عارفان، واصل بحق درعلم ظا برشائه عظیم دانشته ۱۰

میرمعموم مجکری نے اپنی مشہور کناب کا ریخ معمومی میں مکھا ہے : م

۱۰ وروادی تعوی وز مدبن بیه و نظیرندا شنه ، در ملم صدیث و تفسیر مهارت تاممه

دا بضته و ساحب مقامات ارحمند بود!

دوق عادت میشری سے آپ کوعبادت کا ذوق وشوق تھا۔ ہمیشر بیع و تبدیل میں مشنول بستے ، تذکرہ نگالاں کا بیان ہے کرساری عرآپ نمازوروزے

بین معروف میے ۔ مجا مدوں کی رکیفیت تھی کررات کوآپ یائی سے بھرے ہوئے ایک بڑے طشت میں میر کر وشغل کرتے ، ذکروشنل کوجہ سے پانی میں ایک جوش بیدا ہوجا آیا اور پانی جی کی

طرح گھو منے مکتا ۔ اور یا نی میں بیہوش اس وقت یک باقی رہتا تھا تا وقتیکہ مسیح کووہ پانی دریا

مين ديديك ديا مانا يعني يادالبي سه أيكو باكمال اشتياق تفا

اصلاح ورسیت تربیت سے کہی عامل نہوئے۔ مذہبی اور دمانی نقط نظر سے

آبِ لوگوں کو آوابِ زندگی ہے آگاہ کرتے۔ اور دینی تعلیمات کی طرف آپ کی خاص توج نفی عبادت

ر با منت کے بعدائے کوجو کچے وقت ملیا، پندونسائے میں حرف کرتے ۔ گویاکہ لینے ہاس کمانے مہانے والول كى إخلاقى ومعاشرتى مالت سنوار فى كوشش كريت يب علاوه ازيراك كوشت بزركون سے غیر ممولی عقیدت رکھتے اوران کے مزار برما فزی وزیارت کو اپنے لیے باعثِ ساوت سمجھتے مقے گویا زندگی کا بیشتر حصر آپ نے خدمتِ خلق، وعظونصیحت اور قرآن و مدیث کاعلم جبیات

ایک دفعاً پسلطان العافین صفرت بخدم المرائی میرائی نام العامی المی دفعاً پسلطان العافین صفرت بخدم کشی میر بیش کا است می المی با ایست کے لیے کشتی کا ملاح ، جیسا کران کا وات ہوتی ہے ۔ گالی گفری و خوافا ن بکنے میں معروف تھا۔ لوگ اس کی یا وہ گوئی اور مبزرہ مرائی سے تنگ آگر بار بار اسکوروکتے نقے گروہ کسی کی نام شنتا تھا اور برا برا بنی بکواس میں نگا ہوا تھا۔ جب معاملہ حد سے بڑھا اور وہ کسی طرح ما موث نام ہوا تو مخذوم بلال اپنی مگھ سے الحقے اور اپنی ٹوبی ملاح کے مرید کھوری ، ٹوبی کا سرید کھوری ، ٹوبی کا سرید کھانی نقاکہ ایک عجمید و خویب تبدیلی ملاح میں بیدا ہوئی ، لوگوں مرید کھوری ، ٹوبی کا سرید کھانی نقاکہ ایک عجمید و خویب تبدیلی ملاح میں بیدا ہوئی ، لوگوں نے دکھا کہ وہی نقاح جوطرح طرح کی بکواس کر رائے اللہ بی سیم نے والا برفرد اس تبدیلی پر کے معارف اور اصادیث نبوی کی توضیحات کرنے لگا کے شتی میں میم نظیفی والا برفرد اس تبدیلی پر سیم نقالہ ایس کے معارف اور اصادیث نبوی کی گورا ہوگیا کوشتی سے اثرتے وقت فذوم نے اپنی ٹوبی اس کے معربر سے اثار کی ۔

پر صف ۱۰۷ می و مغاوم ملال عادفانه کلام می کہتے تھے۔ ان کی ایک رباعی صاحب مقالات انشوار مناعری مناعری دلآویزی ودککشی کے ساتھ بیش کرتے ہیں فرطتے ہیں: ۔

در دا و مندا زمر قدم با پرساندنت مر ماید انتباد نبود می باید باخست کواست بخود نمائی برون بمها س از خولش برون شده سوش بایر اخت

ضلفار ومربارین مظهور به ندوم اللاگ خلفادی مخدوم رکن الدین مظهور به ندوم من و حفرت الدین مظهور به ندوم من و حفوت الدی مظاور کا اولاد من الدین مظاور من الدین مناور منطقه تران کوری معروف دست مسند ارشا در بیشته تران کوری مقومین مقدمین ما مل مودی -

عوم ظا برى مين هي كا منه عصرا ورصاحب تاييت وتصنيعت مقد آپ كي تصانيف مين

شرح اربعین، شرح کیدانی اور معف دوسرے رسائل مشہور ہیں۔

مخدوم بال کے تربیت یا فتگان میں مؤرخین نے سید حید رقملی سنائی ساکن موضع مسن

کابھی مذکرہ کیا ہے یہ بارہ سال کی عرمیں آپ کی خدمت میں ماخر ہوئے اور آپ کے نمین ترمیت سے رومانی مراتب کے اعلیٰ مدارج پر فا کز ہوئے سان کے معاوہ قاضی فریسائی، مخدوم ساہر

لنها وبھی آپ کے نعلفا دسے تقے۔ 

كياكيا جال أب كامرا داقدس مرجع خلائق ہے۔

#### عزت فخروم الكردرد

ومال: ۹۲۲ - مزار: المكندى

حضرت محذوم احردرولش اوليان سندهي ماحب مقامات اور لمندم تبت تق أب

زبد وتقتوٰی اور شرافت ونجابت می کیتائے روز گار محے - شریعیت اور طریقیت میں ال کو کمال مال تھا۔

آپ کے والد کا اسم گرامی مندوم اسحاق تھا جولینے دور کے مشہور سوفی اور استان کی استان کی استان کی استان کی استان کے در استان کے استان کی ساتھ کی استان کی در استان کی استان کار کی استان کی در استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی اس

حيداً بادسنده مي واقع ب

میرائنس میرائنس محددرونش ها.

اپ کے والدگرای جونکہ صاحب علم وعمل تقے اس لیے افوں نے آپ کے الدگرای جونکہ صاحب علم وعمل تقے اس لیے افوں نے آپ کو ایس ما میں کرنے کے بعد آپ نے علی اکتساب کیا - مزورت کے مطابق علم ما صل کرنے کے بعد آپ نے تزکیۂ نفس اورباطی صفائی

ریاضت بین کی باناہے کہ مخدوم احد نے گونٹهٔ عزات و تنهائی کوافتیار فرایا تھا۔ وہ بیٹ بیٹ ہوگوں سے ملیدہ رہ کر ذکر البی وعبادتوں اور ریافت میں مشغول رہنے مجھی کھی صلقہ ذکروساع میں تشریف لے جاتے ،ان ملقوں میں شریک بوکرآپ پروجر کی نیت

ملای ہوتی تقی آ خراب لینے وقت کے اولیا، کبار میں ٹھار مردنے گئے۔ ابک عالم دبن کا واقعم بالله و ما دريقة الاولياء کى روايت برا کې تشرع عالم ابک عالم دبن کا واقعم بالله دورسة آپ کى بزرگ و ولايت کا شهر اس کا پ ک زبارت کے لیے حاضر ہوا ہجب وہ الرکندی میں بہنچانوا سے معلوم ہواکہ آپ ساع کی طرف بیحد اکل بیں اوراینا وقت وجدوحال میں گزارتے ہیں سیسن کراہے آب سے سوُد والن بیدا ہوا اور ایس نے مذوم کی ماقات سے گریز کیا - اتفاقا اید دن واستے ہیں اس کی ملاقات مخدوم احد سے ہوگئی آب نے بڑھ کر بڑی خدہ پیشانی سے اس سے معانقہ کیا اور بہت دریک اس سے استغسار مالات فرطتے بہے۔ بھر آب نے نہا مین خندہ بیشا فی سے فرما یا کر آپ نے جومیرے حلقہ ماع کے متعلق سناہے یہ وہ ساع نہیں جونٹر دیت میں منع ہے بلکہ یہ طفتہ تو ماتم کرہ اور حلقہ تعربت ہے کسی دن آپھی تشریف لائے ۔ چنا کیہ آپ کے اس ارشادے بعد ایک دن وہ عالم آپ کے طقهٔ ساع میں بغریب موا۔ ا ورطقهٔ ساح میں اس بیگرید وزاری کی عبیب کیفیت طاری موثی ۔ ا وروہ رقص کرنے اور نعرے لگانے لگا۔ حب حلقہ ختم ہوا تو لوگوںنے اس سے پوچھا کہ یا تو آپ کوا س طقیمیں شرکت ہے اس قدر انکارتھا اورا بٹلم شرکیہ ہوئے تو اس طرح کر آپ کوکسی جز كا بوش ندر إلى اس نے جواب دياكر بات ير ہے كه اس طقه سماع ميں شركيہ مونے كے بعد مجھ پسا کیب بیخه دی اور حبذبهٔ شوق کی عجیب کیبفیت لماری ببرگنی ا ور مجه بیرعالم بالا کی رامیس کُفُل کُنیں ۔ الی نے دکیجا کر مخدوم احمد کی بینیانی عرش کو حیور ہی ہے ١٠ س مشامرہ مال کے بعد مجھے الكل اینا موشی مزرا - اس کے بعد وہ عالم صاحب و صدوعال موگیا ۔

ا تباع شرلعیت کا واقعه افرنهایت بی تبع شربیت مقے جس کا پرته درولیش زکریا فندوم احر شربیت وسنت کے اتباع میں بیر کوشش کے

كے ايک خواب سے جاتا ہے جوا كي خاص واقعه كے ضمن ميں الحنوں نے وكيما تھا. وہ واقعه يہ تھا كر مندوم احدكات ومولاتا عبدار شيدن مندوم سه فرايا تفاكر ايك مال كے بعد الب دروسي سے ایشیخس تم کوطے گاکہ جس کی وجہ سے تم یہ بی توف طاری ہو گا میکن افشاء اللہ انجام بہتر ہوگا کتے بین کرایک سال سے بعدا کیے مجذوب آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہیا ، کم میرے لیے پانچ محص لاؤ۔ مندوم احد نے لینے مادم کواشارہ فر ایاکہ مجذوب حرسامان مانگ را سے اس کے لیے مے آؤ ، چنانچہ خادم نے باغچ روٹیاں مجذوب کے سلمنے لاکر تھیں جندوب نے ان کو کھاتے کے بور مخدوم سے اعترات کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کرمحیں ہانے کاملی مترم اً تُیُ ساسی ہےتم اپنی مگرسے نہ اٹے اور لینے فادم کو حکم دیا۔ اس لیے یہاں سے جہاں جی بھاگ سکتے ہوبیاگ ماؤ درنہ اچھا نئیں بڑگا۔ عندوم پر فیذوب کی یہ با سے سی *کرف*وف طاری ہوا ادروه اللكر التي عادت كم جريس كف جريس وه جس طون في ويحض في مرطون ان كومجذوب شير پرسوار حد كرنا مواد كها في دينا تفاجس سيان كي د مېشت اور پره كئي، پير نومت يمبال يك يبغي كه خلوت وجلوت . گهريس اور ما مر، غرضكه مرحبگه مجزوب كی شكل ان كو نظراً تی تخی-اوراك المحك ليه هي ييشكل عائب رز بوتي هي جس كي وج سے آپ مايت افسروه رہنے تھے۔ پیندروزای طرح کررے ۔ ایک دن فندوم زکر با توآپ کے تھتیجے تقع علی الصباح فندوم کی خد میں بہنچے اورالفوں نے مخدوم سے عرض کیا کہ رات میں نے رسول اکرم سی الشرعلیہ ویم کو خواب میں دیجیا کر آپ اس دیولنے میزوب سے فرا رہے ہی کر محذوم بادی نٹر بیت کے اوب کو خصوصیت سے معوظ رکھتاہے اورتم اس سے دشمنی دکھتے ہو۔ اُبھی مباؤ اوراس سے معافی جا بو ابھی یہ بات ختم بھی مذہونے پائی تی کہ وہ محبزوب دور آب ہوا آب کی ضرمت میں صاضر ہوا اور آپ سے مطافی کا خواستگار ہوا آپ نے اسے معاف فرمادیا۔

قرما رواول كى عقيدرت مندى التي كوز بدوورع ، تعنى وتقدس كى ننبرت عالمكير التي كرز بال كر فرما زوايان وقت محذوم احدام سي مناقات كواي سعادت اور فوش قىمتى سمجة سے .

ایک د نور ایک کے جانی مخدوم محرام کسی عزورت سے عظم تشرایف لے گئے ، اس وقت

تفخصري سمه خاندان كي با د شاو جام نظام الدين شداكي حكومت بني رجام نظام الدين نه اكوجب محدوم محرا كى تشريب أورى كى جرمعلوم بونى تواس نه نبايت عزت واحترام سے أب كو بلايا -ا در عر من کیا کہ مجھے آپ کے بھائی محذوم احرائے سے ماتات کا بیداشتیاق ہے میں اب آپ کو اس وفنت نک زمیائے دوں گاتا دمتیکہ میری طاقات محذوم احدیث سرمو جائے ۔ محدوم مخرج نے جام ندا سے فرما یاک اس خبال کوچوڑ ہے کیونکم مخدوم احدکی وہ بے نیار شخصیت ہے کہ جعيري اور بنهاري دونوں كى بروانبيں ولكين عالم كشعة ميں غدوم احداس واقع سے طلع موئے راوراسی وقت صفحہ بہنچ کرما م نظام الدین شداکے پاس تشریب نے کئے مانظام الدين مناك باس تشريب لے كئے بهام نظام الدين مناف قديدي كى معادت ماص كك لینے اخراص ومقا مدیان کیے۔ اوردعا کاطانب ہوا۔ آپ نے اس کی بریات برانشاء استر فرمایا م جام نے اپنے نشریف لے جانے کے بعد اپنے مصاحبین سے کہا کمیں اب کہ جن ہوگؤں سے بھی وما کا طاب بوابوں الفوں نے بہت کی بانیں کس سکن مخدوم نے سوائے افتا، اللّہ کے ا يك فغظ ي زمان سينبي فر ما يا مجھے يفين ہے كہ يه كام بورے بول كے -

وفات الدكندى سے قلع نبران كو ف تشريب لائے ميدرآ بادستره كا بيانا نام نبرك كو ف تشريب الله ميدرآ بادستره كا بيانا نام نبرك كو ف تشريب لائے ميدرآ بادستره كا بيانا نام نبرك كو ف نفا - اوروجد وذكر مين مشغول ہوگئے - اتفاق ذاكستے سر سوز سے ایک بیت نها بیت خوش الحانی سے بیڑھنا شروع كيا - اس كے سننے سے آپ پر وحدو حال كى كيفيت لهارى ہوئى

حوس الحالی سے بر صاحروع لیا۔ اس کے صنعے سے آپ پر وحدوحال کی کیفیت ماری مولی اوراسی مالت میں آپ نے و سال فرایا . آپ کاسند وفات ۲۴ مسب ، بدم زانتا وحس ارغون کا زمانہ نتا - ماش قلعہ نیزن کوٹ

اب کاسندوفات ۱۳ می میدم زائناه سن ارعون کازمانه نقا - انش قلعم برن کوف سے نالم کندی لا فی کئی ۔ اورو بیں مدفون بوٹے ، جنازے کے لانے والوں کا بیان سے کرجب بم اب کے جنازے کو اعلاء تقیق قوم کو ذکر جلی کی آواد آتی فتی اورجب کسی مزول پر جنازے کو رکھ دیتے تو یہ آواز بند مویاتی ۔

آپ کامزار اقدس المكندى مين زيارت گاه خاص وعام ب-

#### مفرت محروم أولى الالى

وصال: ۱۹۹۸ مراد: المركشدى

مام و آسب نعمت التداور والده كافم بن بن برجى تقا - بو تبدار الكه كالم كراى المركز الم

سٹینے ابو کمرکت بی اپنے وقت کے عظیم المرنب صوفی اور در اوسٹیں سفتے آپ عمام وخواص میں شیخ شمس الدین کوٹ کروری سے مشہور ہوئے اور کوٹ کرور ہی جس وفات بانی

سیخ الوکراتی کے ما جزادے مندوم فحزالدین کیراتفاق سے سیروسیاحت کی غرض سے میدوسیاحت کی غرض سے میدوسیان کے قرب وجواد میں تشریف لائے اور آب و دلنے کی شش نے مندھ کو آپ کا وطن بنا دیا ۔ مشہوریہ ہے کہ ابتدار آپ نے اور آپ کے متعلقین نے ابنا وطن قصیر کو بک کو بنایا ۔ بیمن روابیوں میں ہے کہ آپ نے بو کب بی میں وفات پائی اور و بیں مدفون موئے۔ لیکن معیم روابیت بہتے کہ آپ سیوستان میں حضرت شہار تعلندر میں مرفون وجواد میں مدفون

اسی طرح حضرت محذوم نوح کے جدمخدوم فخرالدین صغیر اکیب دفعہ بطور سپروسیاحت ہالکری تختر اسی طرح حضرت محذوم نوح کے جدمخدوم فخرالدین صغیر اکیب دفتر ہائی کا طرح علی سائند آپ کا کا طرح کے سائند تا میں تابید کے سائند تمنا طا میرک کر آپ اگر ہالر کندی کو اپنا وطن بنا دیس توہم سب کی سائند تم سب کی کہ آپ اگر ہالر کندی کو اپنا وطن بنا دیس توہم سب کی

تۇش نىسىي بوگى -

آ ب نے ابل الم کے اصاریہ الم میں سکونت انتیار قرمائی اور اہل المحی شب و رونہ بال و مال کے اصاریہ الم میں مصروف بوگئے ۔ مھر آپ تام عمر اللہ بی میں مقیم ہے - اور وہن وفات مائی ۔

ولادت معزت مخدوم فرح کی ولادت باسعادت ملاقیة میں ہوئی - زمائهٔ طفلی ہی سے ولادت اور ندازہ ہوتا تخا

كم أنده عِل رأب أفتاب واليت ينن ولله مي -

مشہور ہے کر مخدوم ٹوح انجی سائ ہی روز کے سے اور گہوارے میں سیطے ہوئے آرام فوارے سے کر محلم کی سمید کے مؤذن نے اوّان دی -اوّان کے نتم ہونے برآب نے وابا کہ نعمہ لاّالله الّاالله ولا نعب کہ الّااتيا کا مخلصين له الندّين "

علم باطن کا صول استداران سیدسیدسان موضع سن نے بیان کا کدایک مرتب و الے عقم ان سے دو فاز ظهر اداکر نے کے بعد سید میں لیٹے ہوئے سے کہ وہاں مخدوم نوح تشریف لے آئے آپ نے ان کی طوت متوجم مور فروایا ۱ قیم الصلوٰۃ لذہ کری (الشرکے ذکرکے لیے کھڑے ہوجاؤ) سید سید سید سید سید تی اس ارفتاد پر بوجھا صن علما ہے ؟ (آپ کوس نے تعلیم دی؟) آب نے فوایا علمہ نی رتی ۔ وجھے میرے رب نے سکھلایا)

اسی طرح ایک مزید جب آب شخصہ تشریف لائے ہوئے سے اور صنرت سیدی شیران کے مکان میں تعیام فرماستے ۔ حضرت سید طل شیرازی کے صاحبراف سید حیال نے پوچھا کو انسائیا ہے کہ آپ کی ادادت حضرت علی کرم الشروج ہہ سے ؟ فرمایا ہاں! بغیراس درگا و خلائی بنیا ہ کے کو ٹی شخص بھی فائز نہیں ہوسکتا۔ میکن میں نے چودہ سال کی عمر میں قرآن فجید محذوم عربی حیام سے مرط ہا ہا۔

بید میں محمود کا بان ہے کہ ایک روز ایک صاحب جو حفرت فوٹ پاک کی اولا دہیں سے مقار میں میں میں میں میں میں میں م تقے یندوم نوح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے آپ کو خلافت فینے اور فائدہ بینج کے ق کے لیے ماہور کیا گیا ہوں ۔ اور کیمیا بھی جانتا ہوں ۔ اگرآب بپاہیں توآپ کیمیا سکھا سکتا ہوں ۔ بحوث ایک وقت آپ کے کام کئے ۔ فرمایا کرجس روزسے بارگا و نبوی کی ضدرت سے سڑوت اندوز ہواہوں ، ونیا کی ہوس میرے ول سے نکل گئی۔ یہ کہ کرامک ورسم شکا یا اس پرمٹی تی وہ بانکل کھراسو تا بن گیا ۔

ان غام رواتیں سے اس کا بہتہ جاناہے کرآپ نے علوم یا طنی میں اکتساب کسی شیخ سے بہلی کیا تھا بیکہ آپ کاعلم وہبی ا ورمنجا نب اللہ تھا۔

بالا البی البی البی عام وبی اور به با الدها 
ایکاتام دقت عبادت اور باد البی بین گزرتا تفا اور بر دقت زبان پر دکر

وقت جام سوچتا تفاکر اگر ایک منٹ کے لیے حضرت سکوت فرائیں تودو موخمچوں کو درست کرد

اب جام کے چبرے سے اس کے ادادے کا المازہ کرکے فرائے - بیان اب حضرت امام اعظم اور

حضرت امام شافعی می کا جا جب عجامت بنا تا اور موخمیس درست کرنے کا ادادہ کرتا، تو کہ تا

ایک امام المسلمین ا درا ہونٹوں کی حرکت دو تو ہم بھی لینے ہونٹوں کی درست کردوں، وہ فریاتے

اگرتم افتاب اور اسمان کی حرکت کوروک دو تو ہم بھی لینے ہونٹوں کی حرکت روک سکتے ہیں۔

اگرتم افتاب اور اسمان کی حرکت کوروک دو تو ہم بھی لینے ہونٹوں کی حرکت روک سکتے ہیں۔

اگرتم افتاب اور اسمان کی حرکت کوروک دو تو ہم بھی لینے مونٹوں کی حرکت روک سکتے ہیں۔

آپ بحد میں اسمان کی حرکت کوروک دو تو ہم بھی لینے مونٹوں کی حرکت روک سکتے ہیں۔

میں مونوں میں بین کو اجھ از مجھے سکتے کی دوسرے دن کے لیے کوئی چیز بیا

کے سخت نماف سکتے ۔ آپ اس بات کو اجھ از مجھے سکتے کی دوسرے دن کے لیے کوئی چیز بیا

کر رکھ اطاب ئی

ایک و فعد صفرت محدوم فرح کے بیال ایک مہان آیا۔ آپ اس کی تواقع اور سارات کے لیے گریں تشراف نے گئے اور میوی ما جہ سے بوجھا کہ گھریں کھر شار نشراف نے کے اور میوی ما جہ سے بوجھا کہ گھریں کھر شار کھریں کھریں تشراف نے ہے۔ آپ نے فرمایا ایک سیرسے بھی زیادہ ہے۔ آپ کے بارباد فرمایا کیا ایک سیرسے بھی زیادہ ہے۔ آپ کے بارباد بر بھینے اور سوال وجواب برا مفوں نے فرمایا جاد سیر میں معرف درجے۔ اور اس کے سوا ضرا کا دیا براب سوئے اور فرمایا گھریں اس قدر سامان میں اس قدر سامان

رکھناشان توکل سے بعیرہ ادرکل کے لیے رغلہ کل ذخیرہ کرنا دانق ارزاق پر بھروسے کے خلاف ہے۔ کہ کوات کے اور ہو کجھے گھر میں موجود تھا، وہ ان کے حوالے کر دیا ۔ ان کے حوالے کر دیا ۔

انتهایہ ہے کہ اپنی معمولی سے معمولی عزور توں میں بھی کسی سے سوال کرنے کونا پسند فرط تے سختے ۔ ایک د فوصزت محدوم نوح بخار میں مبتلا ہور اپنے جے میں تشریف رکھنے منے بجرے میں ایک لڑکا ہو آپ کے فرکا پلا ہوا تھا ، سامنے موبود تھا ۔ آپ نے اس سے فرایا کرم اور تم دونوں کے دونوں خدا کے بندے ہیں سکن بچ کہ تھا سے رزق کی کھنالت ہم بہا ور بماری خدمت تم پر لازم سے اس لیے تقول اسا پانی لاؤ ۔ لو کا بیسن کرہنت ابواجا گی اور بیانی نہیں لایا ۔ فرمایا الحمد منڈ بک میں نے تمام عربیں میں ایک موال کیا نظا اور وہ بھی قبول مذہوا ۔

آب لیخ مریدوں کو خصونسیت کے سافۃ شربیت کی پابندی کی التباع مشربیت کی بابندی کی التباع مشربیت کی بابندی کی التباع مشربیت کے سافۃ شربیت کی بابندی کی عرض کیا کہ درولیش رکن الدین ابن دئیہ کو بحولینے کشف وکرامات میں فیر معولی شہرت رکھتے ہیں

فرطتے ہیں کہ ہر ڈی دورے کہ دوئے ذہین پرسبے اگر میں اللہ تعالی سے دعاکوں کوسب مر جائیں تو فیصے امید ہے کہ پر دعا تبول ہوگی اور سب مرجائیں گے بیشنے برکیہ کا تیار نے جواس تولس میں عامر نے ،عرض کیا کہ اگر میں کہوں کہ فعا سب کو زندہ کرئے تی نیے نے بیٹ سب کہ خوا ت اللہ سب کو ذنہ ہورے گا۔ آپ نے بیسن کر فرمایا کہ تھیں جا جیئے کہ اسلامی تعلیات سے مُردہ دلوں کو نندہ کروا ورکوئی ایسی بات جیس کی شریعت ا جازت نہیں دیتی، زیان پر تدلاؤ کہ اس دنیا ہیں ہے عالم کا بیک وقت مناا ورجینا عالات میں سے ہے .

فیخ در ویش محود بو بحانی روایت کرتے یں کہ میں نے محذوم منظم سے ساکہ آپ فر ماتے سے کہ ذکرا اہی تنہائی میں کرور کسی تامخرم خورت سے بات مذکرہ فسائی و فجاری صحبت سے برہم یر کرور علمارسے بحث و مجاولہ مزکرہ سونیا و امروں اور با دشاہوں کے گھوں پرمذ جاؤ ساگروہ باکروہ بلائیں توجائے سے انکار کردور

ملفوظات عفرت محدوم كالمفوظات دميل الذاكرين ميل بلرى كنزت سفق كيا ملفوظات الدربلاغت ونصاحت كالعقباد ساعتاد ساعت المعتباد سامة المربيل عبر المائيل سامة المتباد الم

ایک متر صغرت نعدوم سے باد نتاہ وقت نے بوچھا کر بیصن فقاریہ بنا دیتے ہیں کہ حالم عورت کے پیلے میں کیا ہے اور بارش کب برسے گی اور بعض ستقبل کے حالات بھی بتا دیتے ہیں ۔ حالا نکر قرآن مجیدیں ہے ان اللہ عندی علم السّاعنز دینول العنیت دیعلم مانی الارحام دما تدری نفس ما ذا تکسب عندا ۔ اس آیت سے بتہ چلتا ہے کہ ان بیروں کا علم سولئے نداکے کسی کوئیس معدوم نوح نے فرمایا کہ اگر تم غور کر دیگے تو تھیں معلوم موگا کا ابن علی لفظ نفس ہے ضروح ۔ اور فقر جو کہتے ہی وہ نفس سے نہیں کہتے ، بلکہ وہ نفس سے گرد کر تخلقوا با خلاق اللہ سے منصف موجلتے ہیں ۔

آپ نے فروایا مملکت کی حفاظت کے بیت مین تلاع مزور ہیں ، تاکہ وہ لینے معاندوں اور مخالفوں سے محفوظ اسے مہیں ملامٹی کا ہے وہ رعیت ہے۔ اس تبلعے کو عدل وانصاف کے کلاف سے اس طرح معنوط کرنا ہیا ہیئے کر کسی طلم کی وجہ سے اس میں رہنز نہ پڑے - دومرا قلد نوب کا ہے وہ نشکر ہے جس کی تعمیرانی م وجشی سے ہوتی ہے۔ بہی اوگ ملک کو فتہ وفسائے
سے محفوظ رکھتے ہیں اور عوام ان کی جمایت ہیں رہ کر مامون رہتے ہیں ۔ تیمرافلو فولاد کا ہے۔
وہ اہل اللہ ہیں ۔ با دشاہ کو بیا بیٹے کہ بیت المال ہیں ان کا ہو حصر ہے وہ ان کو فیے اور ان کو
اتنی قراغت ہم بہنچائے کہ وہ مدارس ہیں اطمینان سے درس و تدریس ہیں مشنول رہی اور لطنت
کی بقائے لیے دعا فرائیں ۔ با دشاہ کا یہ فرمن بھی ہے کہ ہمیشہ ان کو معزز و کرم رکھے اور ان کی
معیشت کے استظام کولیے لیے لازم جانے اور لینے کو ان کی دعاف کا حتی نے بیش کرے کو حقیقت
معیشت کے استظام کولیے لیے لازم جانے اور لینے کو ان کی دعاف کا حتی ہیں گئے بیش کرے کو حقیقت
ما بیات و مطالب کو صدقی دل اور خلوس کے ساعة ان کے سامنے دعا کے لیے بیش کرے کو حقیقت
میں مک کا نظم ولست اعتبر ابل دل کے ہا تقدیں ہے ۔

درولیش کمی کا بان بے کہ ایک مرتبہ فی بی مریم نے حضرت مخدوم سے و سعت رزق کی وعائے نے حضرت مخدوم سے و سعت رزق کی وعائے نے عرض کیا ۔ اور دومروں کا نفید بہ تحقیم نہیں دیا جا اسکتا ۔ اور جو تحقیمی نہیں مل سکتا اس کے لیے سرگرداں نہ ہو اور جو تحقیر استقدر ہے اس کے حصول کے لیے تحقیمی پر دیثیات نہ ہو تا جا بیٹے ۔

ایب دفعہ لوگوں نے محدوم نوح سے پوچھا کہ صبیب اور خلیل میں کمیا فرق ہے، قربایا کر حبیب معطوقیت کا مرتبد رکھتا ہے اور تعلیل عاشقیت کا ۔ صبیب نازی مزبل میں ہوتا ہے اور تعلیل نیاز کی مبیب کو دوست جا اور تعلیل دوست کے لیے تراپتا ہے۔

مدست ما فی موایت ہے کو صفرت بہاؤالدین زکریا کی اولا دہیں سے بعض لوگوں کے حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولا دہیں سے بعض لوگوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولا دہیں سے بعض لوگوں نے حضرت محدد میں مصری کے بمانے وطن محدد سے مثم بررکرنا چا ہتا ہے۔ فرایا کہ تقدیر بررافنی دیجو اورا طاعت کرو ۔ بچرو و لینے اسلاف سے باطن میں اورلینے موجودہ بزرگوں سے طاہر میں امداد کے خوا باں ہوئے ۔ ویاں سے بھی بہی جواب طاکہ یہ کام عہدماصر بررگوں سے طاہر میں امداد کے خوا باں ہوئے ۔ ویاں سے بھی بہی جواب طاکہ یہ کام عہدماصر کے شیخ ہی افراد ہوئے ۔ ویاں سے بھی بہی جواب طاکہ یہ کام عہدماصر کے شیخ ہی افراد ہوئے ۔ ویاں سے بھی بہی جواب طاکہ یہ کام عہدماصر کے شیخ ہی افراد ہوئے ۔ ویاں سے بھی بہی جواب طاکہ یہ کام عہدماصر کے شیخ ہی اور آپ کو ضاور ہوا ۔ اور کا واسطہ ہے کر دارالسلطنت منتق ہوئے اوری کا صال معلوم ہوا تی قدم دی کے لیے ما مزہوا۔ اور فرمانروا میرزا عبدالباقی کوآپ کی تشریف آوری کا صال معلوم ہوا تی قدم دی کے لیے ما مزہوا۔ اور

عرض کیا کہ میں آپ کی تشریف آوری کے لیے ممنون ہوں۔ آپ نے قربایا۔ جواولیا رالتہ کو ایزا بینیا تا ہے۔ اس پر فرشتے رپر ندوں کی شکل میں) مسلط ہوتے ہیں کہ ان کی چونیس الما س سے بھی زیادہ تبرہوتی ہیں۔ ابھی آپ یہ فرما ہی ہے سے کہ فضار میں برندے ظاہر ہوئے جنیں پوری عجلس نے دیکھا۔ میرزاعبدالیاتی نے ڈرستے ہوئے یہ خیال کیا کہ وہ آپ سے عرض کرے کہ ان کی شہر بردی اس کے داولے حکم کی بنا پر ہے کہ ہیں کے حکم سے وہ تخت پر بیلے اب ۔ ابھی وہ یہ بات زبان کی سے کہ جی نہ بیا یا فقا کر حفرت فحدوم نے فرما یک بہتریہ ہے کہ تم اس برسلم کر اور کو کو کیک ان کو ممالک محموسہ میں جہاں چاہیں سکونت محمالک محموسہ میں جہاں چاہیں سکونت اختیار کرسکتے ہیں۔ میرزاعبدالیاتی نے آپ کے ادفتاد کی تعمیل کی۔ اس کے بعدان میں سے بعق برگز کر الداور میمن شہر برین میں آماد ہوگئے۔

وفات الدائد بوئے ۔ آپ کا مزاد بُرانواد کالم کندی میں نیارت کا و فاص و ما کہ ہے ہوا اس ال کا مرس کا دار بیانواد کالم کندی میں زیارت کا و فاص و ما کہ ہے اور بیوال تقیم ۔ بہلی بیوی تبدیلہ ترک سے تقیم الرواح و اور بیان سے بیار صاحبزادیاں ان سے بیار صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ براے صاحبزادے کا نام محدامین نفاج آپ کے سجاد و نشین ہوئے۔

حصرت سید عید الکرم م ومال: ۱۰۳۱ مراد: بالای

حضرت سیدعبدالکریم کومنده کے اولیادمیں ایک فاص اہمیت وغظمت ماصل ہے آپ ماسب عباوت وریاصت، جامع علم ظاہری وبالحق سے ۔ آپ سندھ کے مشہور شاعر شاہ عیداللطیت بھٹائی کے بردا واستے ۔ آپ کے والد ما جد کانام سیدللہ تھا۔ سیدعبدالکریم اتعلق سندھ کے مثما زخاندانِ ساوان متعلوی سے تھا۔

## ولادت اسمعبالكريم كى ولادت باسادت المحادث المح

تعلیم آپ نے لینے خاندان اور جند دگر صدات سے اکتب بولم کیا اُورد بنی علوم میں میں میں میں آپ کو انھی نماضی دسترس ماصل حق۔ صاحب علم ہونے کے ساتھ ہی آپ صاحب عمل تھی ہوگئے .

الکتساب روس بیت آب سید فحد یوست رضوی بخکری ، فنوم فرخ ، فنوم آدم آب نیسی بخکری ، فنوم فرخ ، فنوم آدم سیج ساکن بوض کل اور دوسر حبیل القدر مشائنین کی ضرمت میں بہے اور ان سے اکتساب فیف کیا ، میکن سب سے زیادہ فنوم نوح اللائی کی کیمیا اثر صحبت و تربیت سے آپ کا بوہر قابل بحد ار اور الفیس کی قوجہ سے یہ سونا کندن بنا ۔ آپ نے مخدوم فوئ می سے بعیت کے روحانیت میں کمال حاصل کیا .

و میں اسلامیت فرمایا و رفون نوم اور گرے ارشاد پرسید عیدا مکرم نے موضع بلای میں قیام استدو برامیت فرمایا اور محدوث خدا کے طام و باطن کی اصلاح بین شغول ہوگئے۔ ادشتدو برایت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ لوگ جو ق در ہو ق آپ کے طاقہ ادادت میں داخل ہوتے تھے۔ اور آپ سے مذہبی وروحانی تعلیما ت حاصل کرتے ہے اور آپ نے میں داخل ہوتے ہے اور آپ نے میں سلسلہ آئزی دم تک جاری رکھا۔

ریافترین وعیادت بی ابتدا بی سے سیدعبرالکریم کافقت رباضت وعیادت بیں گزرا
مجد شریعیت وعیادت بی عادت و اولا وقت
میجد شریعیت کے جائے اورومنوکر کے افال دیتے۔ افران کے بعد شیں اوا فراکراوراد و
وظائمت میں موون بو ماتے۔ یہاں تک کہ لوگ ناز فر کے لیے جمع ہوجاتے، نماز فرادا کرنے
کے بعد آپ اخراق تک پھر باد المبنی میں مردت رہتے ۔ استراق کی نمازاداکرنے کے بعد آپ کھر
میں تشریب لاتے اور کھوکے فرائن اور بازار کے کام خود انجام دیتے ۔ پیرفترار کو کھانا کھلاکر
میں تشریب لاتے اور کھوکے فرائن اور بازار کے کام خود انجام دیتے ۔ پیرفترار کو کھانا کھلاک

بیلوں کو بانی پلاکھ لوٹتے بھے نمانی عصر مغرب اور عشاادا فراگھرکے کا دو بارا ور نقراء کے کھاتے سے فادغ ہوکر دات کو لینے گاؤں سے موضع دا ہوت تشریب لے بات ، راستے میں جو گاؤں پڑنے ان کی سجدوں میں نمازیوں کے بیے وضو کے بانی وغیرہ کا انتظام کرتے سندھ کوئیر کر استے کی نام سجدوں میں یہی عمل کرتے ہوئے دریائے سندھ کوئیر کر بارکے تھٹے بیمبال بک کی داستے کی نام سجدوں میں یہی عمل کرتے ہوئے دریائے سندھ کوئیر کر بارکے تھٹے بیٹیتے اور مکلی میں مشہور اولیائے کرام کے مزادوں پرفانچہ بڑھ کوٹھٹھ کی آبا دی بین نشریب فلتے اور وہاں کی مسجدوں کی ضومت کرکے صفرت ہیں پہلے گاؤں میں میں نشریب فلتے اور وہاں کی مسجدوں کی ضومت کرکے صفرت ہیں پہلے گاؤں میں وخم ساجد کی دمجھ میں ہوجاتے ہوئے دفت لینے گاؤں میں وجم سندی ہوجاتے اور اول وقت مسجد میں جسے یہ فرات نیندنہیں آئی۔ اسی لیے اتنی صورے افان دے دیتے یہیں۔

ا تماع تمرلیت انگی شروع سے آخریک پابندی شرمیت اورا تباع سنت میں گزری عبادات میں تنجد سے بڑا شنف رکھتے تھے . نمانہ تنجد میں خشوع وخ**عنوع ک**ا یہ عالم تھا کہ تہمد کی نما زکے لیے کھوٹے ہوتے ۔ ہیلی بی رکعت میں آپ پراس فدر رقّت وگر بہ طاری ہُونا ا وره میخودی کی کیفیت پریدا موجاتی کربیلی د کعن لوری کنبیں پانے تنے کوضیح موجاتی - اور دوسری رکعت کا بڑھنا مفکل ہوجا ما تھا۔ تعجب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ خدا جلنے لوگ تبجد کی ناز کوکس طرح پورا کرنے میں میں توایک رکھت جی مشکل سے او اکر بآیا ہوں ۔ وحفرت سیدعیا لکرم کی ا لهاعت شیخ کے سلسلے می آپ کی کیفیت ا طاعت مرشد کنون هی داید دن کسی ندار کرایا سے کہا کرایا کو مفرت میدوم م یا د فریاتے ہیں ۔ اس بات کے سنتے ہی آپ نے دو ہیں جو کھیتی کے بیے رکھ متے ، ذی کرکے فرا یا که الحد دنندیه امرکتنا قابل<sup>ین</sup> کرو فحزے کرمندوم مجھ کو یا د فراتے ہیں۔ آپ پراطاعت شیخ ا ور باد اللي كاعليه النازياده سوماكرآب بعض اوقات ليف فرندون كرمي منه بجائة -غرما یا کرت<u>ے تنے</u> ، محبوب حِقیقی کے خیال میں طالب حق کو کھاٹانہیں جا ہیئے ۔ اس لیے

کھا نا اِسکل جیوٹر دیا جب اس کی نیر صفرت محذوم ہے کو پہنچی توا محفوں نے آپ کو تاکید کی ر زرائے تعالى نے فرمايلے كلوا داشرلوا ، اس وقت سے كيف تقور ابہت كھانے لگے . مرشد کے فیمن کا ایک واقعہ اس کا اعراف کرتے ہوئے ایک مرتب فرمایاکہ ایک دن ہم بین اُدھی علیحدہ علیمہ ہ ایک تمنا ہے کر حضرت مخدوم کی ندمت میں ما صُر ہو گے، می<sup>ک</sup> تمنا رِنفی کر شجے حفرت سے طابا ن حق کے لیے ایسے ذکر کی ملقین ہو یوسب سے علیمہ و ہو اورس برامیت حامل کرنے والوں کا بمیشو اینوں، دوسرے ہما بے سابق میرن کا تیار ستھ -ان کی تمنایر بھی کہ ان کی لڑکی مخدوم منظم کے کسی صاحبر ادے کے سکاح میں آئے تبیرے بادے سائقی بوپ منے ،ان کی ارزور یکی که وه ماحب کشف و کرامت بوں - <u>صیب</u>ے ی مج *حفرت خددم* کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے رویے مبارک کو دیجا توہم نینوں کی یہ تمنائیں بوری برکٹیں۔ فرایا کرتے تھے کہ جب میں نے وادی سلوک میں قدم رکھا تو جھ برید کیفیت طاری ہوتی مقى كرمين عريال رمون اور كوڑى هي اتار دول كيكن جب ميں حفرت محذوم كے صلفۂ ارادت ميں داخل<sup>.</sup> بواتديه خيال فأمدم مرع دل سفائل كبا اورمي جادة شرىيت رستقيم بوكيا. بہاءالدین کی عرب افزائی کاواقعہ میت کرتے ہے اوران کا احرام زطتے۔ سيد جعفر كاكريان ہے كہ صفرت مرشد را ال سيد عبد الكريم متعلوى الميت ميدول أح ساتھ حفرت بها داری واق بوش کا وعظ سننے کے لیے نشریف لے گئے . جب وعظ ختم ہو کیا ، اگر صرت سیدعدالکریے نے اپنی مادر کو صفرت بہا والدین دانی بوش کے بیروں تلے بچھا کرآپ کے جوتے اطائے اوران کو صاف کر کے رکھا تاکہ آپ بہن کر تشریف نے جائیں بسید حبدالکریم کے سات جوم پر سے ان پر یہ ام کراں گزرا۔ آخران میں سے ایک مریرسید میدالقدوس امی نے مون کیا کہ اے مانے مید! آج آپ نے حفرت بہا دائدین دلی پوش کے جو کتے آناد کردھے۔ لىكن تعبيب سے كر الفول نے كسى قسم كى معندت تبني كى - اورائپ كو اس سے نبين روكا - ملك وہ بے نیار رہے۔ آپ نے فرایا کہ معذرت کا تعنق بیگا بھی سے اور ہم دونوں توایک و بودین

میں نوسرور کا ننات ملی اللہ علیہ وہلم کی بار گا ہ میں کیجی میٹرف ہوتا ہوں یکین بہاوا ادبن دلق پوش کا عالم یہ ہے کے سرور کا نتات کی یا رگاہ میں بائکل قریب یعیٹے ہوتے ہیں جب کہ میں ہہت دور تغییری صفت میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں ۔ اس کے ہور تمصیں انصاف کر سکتے ہو کہ میرا یہ عمل کہاں تک صحیح ہے۔

وقات ایک ایک بید کم ور بوگئے آخر ۱۰۳۱ هیں آپ کا وصال بوا ، اس دقت آپ کی عمر ۱۸ مسال بی در بورگئے آخر ۱۰۳۱ هیں آپ کا مزارِ اقدس ہے ۔

عمر ۱۹۸ سال هی - آپ کو بلزی بین دفن کیا گیا جهان آپ کا مزاراندس ہے - آپ کو بلزی بین دفن کیا گیا جهان آپ کا مزاراندس ہے - قطب عالم، مخدوم حامد حافا و اوروں میں درولیش میں ، درولیش المدور ترکز میاں عبداللہ اورورولیش الدون کے اسماء کرا می میاں عبداللہ اورورولیش الدون کے اسماء کرا می

اولاد اسد معزت سیدعید انگریم کے آٹھ صاحبزائے تھے جن کے نام یہ ہیں: ۔
اولاد ان سید بلغداول دی سیدعبدالرحیم دی سید جلال دی سید برنان دی سید بلا اقدوں .
الد ثانی دی سیدوین محمر (ے) سیدمجرسین (می سیدعبدالقدوں .
سید صاحب کے فرزندوں میں اکثر عابد وصاحب ادشاد تھے ۔

#### مفرت شخصين صفائي

وصال: ۱۳۱ه م مزار: ملكي عظم

صفرت شیخ تصین صفائی مشمطر کے جلیل القدر بدر کول سے مقعے - آب کی والدہ حفرت برمراد کی بیوں کی خادر نقیں اور جونکران کو اپنی والدہ کی وجہ سے حضرت بیرمراد کے بیاں مرسیت پانے کا موقع ملا اس لیے ابتدا ہی سے ان کی باطنی توجہ سے آپ میں ولایت کے آثار بیدام و نے شروع ہو گئے۔

بر مراد کی مربدی استفرادی ہے کہ ایک دوز حضرت سیدم ادفادس مرہ و صوفر ما بیر مراد کی مربدی استان و صف ان کو بینے کے بید دیا ہے ایک مربدی کا بینے کے بید دیا ہے ایک کا بینا ہی تھا کہ آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اوراسی دم آپ و لات کے درجے پر فائز ہو کر اولیا دائنڈ کے دمرے میں شار ہونے گئے .

عادات و خصائل المحريث على من وصف استغنا، مدور مع كاتفاأب كه عادات وخصائل المحرية على الماس من مع من ورت سے زائد كو الله كى را و من مرت كر الله كى را و من الله كى را و من مرت كى من كر الله كا من كر الله كا من الله الله كا من كر الله كر الله كله كر الله كر الله كر الله كر الله كر الله كله كر الله كر

يسندنبي ريق سق

آپ نے اس وہ میں وفات بائی ہو خیر البقاء سے آپ کا سن وفات کا ا سے اور صفرت برم او کے مزاد مبارک کے بائنتی جانب آپ کی قرمبارک مرجع

## صن يرمراد

ومال: ٥٨٩٥ - مزار: مكلى، تخصير سنده

حضرت بیرم ادکا اصناً فحرحین ، نقب سیدم ادکا آب کے والد کا اصناً فحرحین ، نقب سیدم ادکا آب کے والد کا موٹ کا طریق میں مفرت امام موٹ کا ظریق سے جا لتا ہے ۔ آپ کا سلسلۂ نسب یوں ہے :۔ سید فحرحین بن سید احمر بن سید فحر میں سید میں

ایک دقت تھاکر سندھ پر سلطان مبارزالدب بن مظفرالدین کی حکومت بھی اس کا دور ۱۹ء ہ سے ۷۹۵ ہ کک ریا ۱۰ اس دور میں آب کے دادا سبد محد صینی شیراز سے سندھ آئے اور میں آباد جو کئے ۔آب کے والد کا ابتدائی زمانز بھی سیون میں گزرا۔ اعنوں نے وہاں حضرت قلندر شہباز کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔

بربر النش المركب من المركب ال

مشہور ہے کہ جب صفرت بیرم او بیدا ہوئے تو آپ مشہور ہے کہ جب صفرت بیرم او بیدا ہوئی تو وہ آپ کے گھر تشریفیالائے اور آپ کو دیجھا آپ کے دیکھتے ہی صفرت بیرم ادنے فوراً آئکمیں کھول وہ آپ کے گھر تشریفیا یہ کیا بات ہے؛ فرایا بات یہ ہے کرمیں ایک مدت سے ان کی مریدی کا

انتظار كرافقا أجمية إيتم ادكوياليا

آپ کا رومانی تعلق کینے بزرگوں سے مضرت صدرالدين عارف سے ملاقات كفا حب حفرت ببرمراد كعم بالبس سال کی ہوئی توا کیے کی بزرگی بھی اورعبادت کو د کھھ کر دورد ورسے لوگ آپ سے بیعیت ہو **نے** کے . یبان کک کآپیکی پر میرکاری ،عبادت کاری اوردینداری کے چربیے دوسرے شہرول میں بھیلے اس زماتے کے مشہور بزنگ حضرت شیخ صدرالدین عادت سمروروی مثان کوجب اس کی خربون كمفط ميدايك بزرك بيدا موئي بي اوران كى بزرگى كى شبرت ساميدسده يى بيلى مونی ہے توآبے نے ایناا کی نادم صرت بیرم او کوطلب کرنے کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ دودھ سے ببالب بھراہوا ایک بہالہ بھی روانہ فرمایا - شیخ صدرالدین کا اس طرح کرنے کامطعی يرها كرجس طرح يه بياله دوده سع مراسواس اوراس مي كونى اور دوسرى بييزنبيس ماسكتى . اس طرح ستده میں بھی بالے سلسلے کے سوا دومرے کسی سلسلے کی گنجا کش نہیں ، حفرت مدارات عارف کا ایک خادم دوده کاوه بیاله به کرحضرت بیرمراد کی حدمت میں بہنیا تواس نے حفرت شع صرالدین کا پیغام بہنیا کردورہ کا وہ پیال تھی بیش کیا . حصرت بیر مراد نے اپنی جانم از کے شیجے سے چند کلیاں کا اگراس بیلے میں وال دی اور فرمایا رائے لے جاؤ۔ اس سے آپ كانشاره اس لمون نفاكر جس طرح اس بالي عي ان كلبول كي تنجائش اب يى ب اسى طرح اس مك يس بمار وسليد ك ليه بي حك نالى ب . بيم فرما ياكسين صدرالدين سعون كروبناكر آب حفزت ابو كرسديق من كى اولاد سے بي اور مبي رسول اكر صلى الله عليه وسم كى أ ولادسے ببول محضرت ابو كمرسديق من روزان بلاناغەرسول اكرم صلى الله دسير والدولم كى خدم ن میں صاضر ہوتے ہے اور دسول اکر م صلی اللّه علیہ واکر و لم صروز ناکہی کم بھی آیا ہے یا س تشریف جلتے تھے اس بیے بجائے میرے آب کا یہاں تشریف لا نا مناسب سے رخا وم برجواب لے کر عمّان والبس موا اورجوبواب حفرت بيرم ادرمت دبائفا وليسه مي حفرت سنيخ صدرالدين يوكل خورت میں عربن کر دیا · اسی کے ساتھ وہ بیال معبی پیش کیا جس میں حصات بیرم اوسے چند کلیاں ڈال دی تقبیں بیٹینے صدرالدین نے دیجھا کراشی لوبل مسافت طے کرنے کے بعد بھی وہ کلیاں اُسی

طرح تردتازه خنب اورد راهی مدمرجانی تقین- بیرمراد کی اس کرامت کود کی کرحفرت شیخ عدرالدین بہت منا نزہو نے اور آپ مفرت برم اوکی ماقات کے سے سان سے فورا مھی تشریب لائے ا دراپ سے نہایت خلوص و محبت سے ملے ۔ مراد کالفت مدرالدی اور حفرت بیرم ادم سلسلے بیں مکھا ہے کہ ایک قعہ مراد کا لفت محمد اداکر نے کے لیے تھے تھے کہ ا مشہورسید کلاں میں ہومسیدولی نعمت کے نام سے موسوم ہے تشریعیٰ نے کئے ۔ راستے ہیں ایک مری ہوئی بتی بڑی تقی بشیخ صدرالدین منے اس بلی کو دیجیر قعد باذن الله دین اللہ کے عکمے كفطى مبوجا مدوهاسى وقت كفطى موكى ميرمراد تنفيخ صدرالدبي تكى اس كرامت كو د كبيا اور عاموش كيم بهان مك كردونول بزرگ سجد من نشر لعبت للت وانف في اس دن كسي وجهسامام ماحب را آسکے ورتک لوگ ان کا تظار کرتے ہے ، جب نماز کا وقت تنگ ہونے رگا حفرت برمراد النيخ فا دم سے كها جا و اور راستے ميں جو هي ملے اسے لے آؤ. خادم كيا . مسجدے نکلتے ہی اس کی نظرسب سے پہلے ایک بورٹسے سرمہن پرطری . نمادم نے اس کہا کہ تنفیس قطب زمان حضرت بیر مراد الله بالب میں مرتبن فوراً ہی آب کی ضرمت میں حاضر ہوا معزت برم ادر تو بميشر اپنے جبرے برنقاب الله رکھتے ہے ، آب نے اپنے جبرے سے نقاب بٹائی اوراس سیمن کی طرف ایک نظر دالی نظر کا بط نا بی تفاکه بریمن نے اُسی وفت کینے جینو کو تورو الا اورسلان ہوگیا۔ خطبہ اور نا نرحمید اداکرنے کے بعداری بریمن نے منبر پر کوئے بوکریسم اللہ کے چود وطریقے برمعانی اور مطالب بیان کیے اسی وقت معزت برم اور انے تضیخ صدرالدین سے فرمایا۔ دیکھنے مُردول کوزندہ کرنا بدعت ہے لیکن دبوں کوزندہ کرنا اور نور ا مان سے منور کرنا بزرگوں کی سنت ہے سطیع صدالدین سے کب بیشک آپ ہائے کی مرادیں - اورآپ سے مرادی ماصل ہوں گی - اسی وقت سے آپ "بیرم او "کے لائب سے

تعمیرسید کا واقعه دیوان کھی مل کا ایک بت خار نا عضرت سیدم ادنے اس کومسجد

وفات مشہور قبرت ان کلی میں آج بھی زبارت کا و فاص وعام ہے۔

### مقرت سبدتمن مركار بخاري

وسال: ۱۲۲۹ مراروب ۱۳۲۹ مراد؛ بیگریوضلع برین معزت من مرکار کا شار ملا قد برین معزت من سرکار کا شار ملا قد برین کے اکار مجاذب میں ہوتا ہے آپ سبیت الزبان سفتے ہو بات منہ سے تکلی پوری ہو بعاتی ۔ اس لیے توگوں کو آپ کی ڈات گرا می سے بی فیش ہوا۔
آپ کا ندان می صفرت سیدگل فناہ نجاری بارھویں صدی ہجری میں بخارا سے ندھ میں آکراباد ہوئے آپ کا نسبی معنی صدی ہجری میں بخارا سے ندھ میں آکراباد ہوئے آپ کا نسبی معنی صدی تھے میں تا کہ اور سے نشاء

كها جالب كربوانى كابتدائى زماديس آب رنكين مزاج ونيادا سقة آب ایمانی دور میشنوسورت باس بینته . رفعی در ود کی مفلول میں بڑے شوق سے شركي بوتے . كو ياكرنفسانى جذبات يورى طرح أب ينالب سقة وكب بدانے جمد وكودام كے ايك محلين رہتے تھے. اسى علر ميں ايك كمھار بھى راكم كرتا تفااس كى ايك بيٹى بيرسين تھى- ايك روزائپ نے اسے غور کی نظر سے دیکھا تو اس کے شن کا نیرول میں لگ گیا۔ اوراس کے عشق میں مبتلا مو گئے ، کچھ عرصه اس کے عشق میں رائیتے رہے۔ محبوب مجازی کے وسل سے مترف یاب م بوسکے۔ اُنوایک روزول میں آیا کہ اسے حاصل کرے کیا کروں گا اسے حاصل کرنے کی بجائے السّٰر كوكيوں مذيا ياجائ - اى سوچ كة تعتق عبازى وهيور داند ك عشق كے طالب ميف. عن معن المحقق المونبي عشق حقيق مي قدم ركها تو آب ير مذب طارى بوكيا- آب بر جزي من من کی برنیاز بوگئے علی کریان مک نوبت پہنی کروگوں نے دوانہ کہنا شروع كرديا ورهه المرت مك . لوكور ني آپ يو چهاكرس نشاه : تم ني كيرس كور اتاك بير. نُوَابِ ئِے جِوابِ دیا کہ اللہ کے تم نے بہت زیادہ فرض دیکھے ہیں مم ان مک نہیں بینج سکتے جس وم سے میں نے کیڑے آباد دیا ہیں۔ ایک روزایکی عجوب اتفاق سے آپ کے پاس آئی توآپ نے اسے کہا لے میری ال اپ بیلی جا۔ اب میر امطلب بورا ہوگیا اور متحاری مزورت نہیں رہی اس کے بعد آپ جنگلوں میں کومنے بیرنے لکے آخرم صدراز ک آب عشق تقیقی میں در مدر کی فاک چھانتے ہے۔ ایک

آبادی کھنڈر بن گئی، ایک مکان تک باقی ندر ہ معمولات معمولات کے ایک مکان تک باقی ندر ہ معمولات اگر سردیوں کا موسم ہوتا و آگ تاہتے رہتے ۔ آپ کا معمول تھا کہ کہی جی سمان
کی طرف اشارہ کیا کہتے ۔ جی آپ کے باس کوئی آتا تو اکثر فراتے جاؤ، میں نے الٹر کے حضور تھا کے
کام کے بیے انتجا کہ دی ہے اور کے والوں کی اکثر خوا بہشات آپ کی دعاسے بوری ہوجاتیں .

روز آپ ایک آبادی می سخ جس کانام جھڑا تھا ۔ وال کے دکوں نے ست سنگ کی آخرا ب نے

تنگ آگر جھٹرا کی ورانی کی بدوما کردی - مغزوب کی بدوعائی کہ کچھ عرصے کے بعد جھٹرا کی خوبھور ن

آپ کچیورمہ کے بے نیر پورگنبو ہیں ہی ہے۔ وہاں کے بوگوں تے ہی آپ کو بہت ستایا،

آخرآپ نے کہا " با غیر پور توجی تباہ ہوئے ہے " سٹی کہ وہ بھی تباہ ہوگیا۔ چیروہ اسے نقل مکانی کرکے بنگر یہ ہیں آگئے۔ وہاں آپ سے سٹیار کراہا ت سرزو ہو ہی اور بہت سے بوگ آپ کے عقید تمند بن گئے۔ آب نے وہا کی کریہ بہت بڑا شہر نے گا۔ آخروہ شہر بن گیا ہے عقید تمند بن سٹی کا اس کے سامان ہونے کی میں ایک بندو تھا جس کا نام گلاب نام کا اس نام اس کا استقال ہوا ایک دن فوش ہوکہ کہنے گئے۔ نور وہیں اس کا استقال ہوا بعد وہ میں مان ہوگیا اور ج برگیا۔ طبی کراس نے سات ج کیے اور وہیں اس کا استقال ہوا اور جنت البنیع میں مرفون ہوا۔

وصال اورآپ کو چگر اور ایک متام پردنن کیا گیا۔ آپ کے مزار اقدس پر ایک اور آپ کو چگر ۱۹۲۹ء ہوا۔

زان ارگذید تبا ہو اب میزار الوگ آپ کے مزار اقدس پر دور ونز دیک سے کون قلبی کے لیے اندیس اور احت پاتے ہیں۔ آپ کا مزار اقدس تحمیل ٹنڈ و باگو ضلع بدین دسندھ) ہیں مربع خطائق ہے۔

# ستيدنظام بعكري

الاله: دويرى

سیدنظام بھری دو ہری شہر کے اکا برا و بیاء سے ہیں آپ کا تعلق فاندان ساوات سے خا آپ کے والد ماحد کا نام نامی سیدنا مرتعا - آپ بنیاب کے مشہور اور قدیم شہر بھرک سے والے تقد ما درب مدیقة الادلیاء نے ان الفاظ کے ساخة آپ کی بذرگاء عظمت کا عزاف کیا ہے: ۔

" آن شمع ت مشان دود مان نبوی و آن مهرسپیهر خاندان مصطفوی، دو سرخره، کلین زمره ، دره لجه صدق وصفا ، الک عمالک جهتری ومروری سیدنظام دلد سيدنا صرتفكري انرجمله واصلان حق وكاطلان مطلق وصاحب مال وابل قال فوث ساع سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے اوراس کو اپنے لیے روحانی غذا تھے تھے۔ آپ ک وفات کے بعدجب لوگ غسل وکفن سے فارغ بوئے اورا ب کے جنازے کو اٹھانے سکے تو باوجود کوسٹسٹ اور سی کے جنازہ اپنی حکرسے نہ اٹھتا تقیا .سب کے سب جران بوکر سے ملك كر أخراس كى كيا وجرب - أخراً بب ك صاحبزاد به نشاه ركن الدين كواب كى وصيت يادا في الهنوں نے بوگوں سے کہا کہ والد بزرگوارئے اپنی وفات سے بچیددن پہلے مجھے فرما پاتھا کہ بھارے جنان كرم مركز ندا في سكو كرتا وقتيكم في كرمافة ساع كوراك سيندوره سعد نشروع كرد چنانچ اواز کو بلایا گیا اوراس سے کہاگیا کہ وہ راگ سیندورہ کا نام وع کرے ۔ چنا تھے۔ جیسے بی نے نواز نے گا تا شروع کیا - جنازہ آسانی سے الا کیا بیبان تک کر لوگ امس کو قرسنان لے آئے آ آب کا مزار روسطری میں زیارت گا و نملانت ہے . مَا خذ: تذكره صُوفيائے سندھ ، اوليائے سندھ۔

## حفزت لوح محکری

حفرت نوح تھکری سندھیں سلسلہ مہردردیہ کے جلیل القدر عمو فیاء سے ہیں ملکہ آپ کو سندھ کے سرتاج اولیا دہیں سے تعجما جاتا ہے ۔

میعت اورخلافت ما مل کے مرت نیخ شہاب الدین عرم بروردی سے صفرت بیاب بیاب الدین عرم بروردی سے صفرت بیاب بیاب بیاب اورخلافت ما مل کی میں مشیخ نوح عبری بیشیخ نوج عبری بیشیخ وجیالدین سروردی ایشیخ الدین سروردی ایشیخ الوعبدالله بیاب الدین سروردی ایشیخ الوعبدالله بیشیخ السود احمد

دىيزرى بىشىغ ممتازىلى دىيزرى . خواجە جەنبەدىندادى ، خواجە مىرى تقطى ، خواجەمر**وت كرخى ،** خواجە داوُد طائی نواج مبیب عجی حضرت الم حسن مضرت علی کرم اللّه وجبه. جناب سرور کا ثنات ملی الله

میں۔ حب عفرت بہا رالدین رکر یا مثما سی عفرت شیخ شہاب الدین سہرور دی سے مربد ہو اور اپنے دلمن متان رصت مونے لگے آئی بنان سے فرمایا کم ماسے بہترین مریدول میں مناه میں ایک بارامر برہے اس سے مزود نا۔ یہ چاغ بتی اور تیل فود ہے رہائے باس آئے اورم نان کے جراع کو روشن کر دیا حضرت بماء الدین زکر ما متانی لیے شیع کے ارشاد کے مطابی حضرت شیخ ندح مبکری کی ملافات کے بیے مبکر حاصر ہوئے۔ مگریہ اس دقت مبکر پہنچے کہ عفرت نوح واصل الى الله سويك يخ. .

افسوس ہے کرسندھ کے تذکرہ ل میں اس عظیم المرتب شیخ کے تفقیلی حالات منہیں ملنز مین قبیاس بیر مها متلہ کر مندھ ہیں سلسانہ ہم ور ڈر ہیر کی ترقی وانشاعت اخیس بزرگ

آب كا مزا رمبارك قلعه كيكريس واقعب من ماحب مديقة الادلياء نه صرت شيخ نوح تعكري كذربه دورع، عرفان وتعبر وصاء عرفان وتعبر وساء عرفان وتعبر وساء عرفان وتعبر

"أَن بزركوار نامدار ، سروفر مشائخ كبار اصاحب توفي المارس مفارتحقيق . سنسخ الشيوخ شبغ نوح بحكرى فدس مرة ازجله اوليائي كرام ومشائخ عظام سنده بودواز فرفغ مفبولان دركاه وباريا فتكان خلون محبت التدوسن ا راوت از شهاب المق والدين ، برلم ن الصدق واليقين شبخ شهاب الدين

صاحب تمفة الكرام آب كی تعربیت و تومسیت میں یو ں قم طراز میں. « سننبغ نوح عبکری سروری ازاجل او لبائے سندھ و انمل مریدانِ سنبغ شباب الدين مبروردي است ي

# مضرت ماجی کُل با یا

م و فیا مے سرحد کا یک سرسید ۱۲۰۹ هر ۱۲۰۹ میں بتقام انبار علاقه مند نرطیس عام و نسسی حفرت خان زادہ کے ال تولد ہوا۔

والدبن نے آپ کا جم محمر افعال کی لیکن آب کے والدآپ کو آپ کے اوصاف حمیدہ اور ا خلاق بېسندىيە كى وجەسے كُلى كہا كوتىسىقىد . يەنقىپ آنىدوچل كراس قدرىقبول بواكر بوگ آ كِيا اصل نام عبول کئے اور عوام میں آپ'گل بابا' کے نقت سے شہور ہوئے ''گُل' پشتوزیال میں كاب عيول وكتيب

آب كے داواحضرت الددا در براليي بايا) محقے جوعلاقة مندرطيس غيرمعمو لى عظمت وشهرت ركھتے

تقے آپ کی والدہ ماجدہ می ایب بزرگ خاتون تقیس۔

تعلیم واردواج صرت کل بایائے ملوم طاہری کی کمیں اپنے والد ما جدسے کی تحصیل سرت اللہ میں کے بعد لینے والد ہی کے دست حق پرست پر بعیت ہور خلافت سے مرواز ہوے اور سلوک کے تنقف مار وقط کے جھراتیا نے موض کوزیرہ کے ایک معزز خاندان میں شادی کی ۔

سیارگی اینے والدی وفات کے بدآب نے ان کھسندسجادی کوزینے نینی اور شدو سیارگی ایسے اور شدو سیارگی کے ایسے علوم دینیے کو عام کرنے کے لیے کب مررسر جي فالمُ فرمايا تقابس من توريجي درس وتدريس كے فرائف انجام فينتے تھے۔

كىب معاش كى داراستان دايد كى معقد زمينوں پر تقاجنيں خود كاشت كرتے تھے -

الماع شرابعت القين رتب عقاى كايه الرهاك بوي اتباع شريت كى مبارك

مجىس مىن شركت كرتاده آب كاگرويده سوحايا -

وفات سفر میں مشان میں آپ کی طبیعت تراب ہوگئی ۔ چندون ملیل رہ کو وہیں آپ رہے تنائے سفر میں مشان میں آپ کی طبیعت تراب ہوگئی ۔ چندون ملیل رہ کو وہیں آپ رہے تراب کو مراز پُر انوار ہے ۔

اولا و و ثلاقاء میں نام میں آپ کے ایک وزند اور ایک صاحبزادی کا تذکوہ متنا ہے ایک وزند اور ایک صاحبزادی کا تذکوہ متنا ہے ایک فضیلی صالات میں نہیں مطے ۔ آپ کے ضفیلی صالات میں نہیں مطے ۔ آپ کے ضفیلی صالات میں نہیں مطے ۔ آپ کے ضفیلی صالات میں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی صالات میں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی صالات میں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی صالات میں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی میں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی میں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی میں نہیں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی میں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی میں نہیں نہیں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے ضفیلی میں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ملے ۔ آپ کے خلفا ۔ بین مولوی ذرکر یا کا نام نامی مشہور ہے ۔

### حضرت عبدالرخمان بأبأ

صوفی عیدالرجان إ باسرحد کے باعظیت اور شہرت یافتہ نیشتو شوار میں سے ہیں ۔آپ کو جو مقبولیت ماصل ہے وہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے ۔ اگرا کیہ طرف ان کی ذات بحیثیت ایک صوفی کے نبیون و ربحات کا سرچشم بھی تعدوسری طرف وہ حریم قدس کے محرم تھے ۔ ان کے اشعار میں بمیں اُنتی عشق کے شرائے اور شراب مجبت کی دہ ستی ملتی ہے جس سے دوسرے شوار کے سیک ہے مگر ما فالی نظائے ہیں ۔ ان کے سینے میں عشق حقیقی کی دہ آگ ہے کہ جب وہ شوک ڈھانچے میں مورش سے تبدیں ، کیا سکتا ۔ ان کے اشعار میں بادہ و معرفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے البہا محرفت کی سراب کو اور بھی تیز کرو باہے ان کے البہا مورفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے شعر کی شراب کو اور بھی تیز کرو باہے ان کے البہا مورفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے البہا مورفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے البہا مورفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے البہا مورفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے البہا کی معرفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے شعر کی شراب کو اور بھی تیز کرو باہے ان کے البہا کی معرفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے شعر کی شراب کو اور بھی تیز کرو باہے ان کے انسان کے شعر کی شراب کو اور بھی تیز کرو باہے ان کے البہا کی معرفت کی سرستی ہے جس کی آمیزش نے ان کے شعر کی شراب کو اور بھی تیز کرو باہے سے ان کے البہا کی معرفت کی سرستی ہے جس کی شراب کو اور بھی تیز کرو باہے ہاں کے البیا کی سیمیں کی سے سرفت کی سرفت

نشوی کی بینیت اتنی گوناگوں ، نازک اور طبیعت بین کرشرح و بیان اس کے تنمل تہیں ہوسکتے .
ان کا اصل رَبگ توتھوف اور عشق تحقیقی کی ترجانی ہے سیکن دہ فتی بیٹینت سے بھی کا مل القن ستاعر سے ۔ ہمیں جہال ان کے کلام ہیں سنائی اور عطار کی حکمت ، شمس تبریز کا گواتہ ، مولا ٹا دوم کا فلسفہ ملت ہے۔ ویس ہمیں ان کے کلام ہیں حسن کی واردات و کیفیات اور وہ مرستبال بھی ملتی ہیں ہوجی از سے حقیقت کی طوف لے جاتی ہیں ۔ وہ اپنی شاعرانہ صوصیات بر ایک میگھ تشریم وہ کرتے ہوئے گئے ہیں :۔

عیسے مرے محبوب کی شہرت جمال میں ہے وليسے بى اس دورىي بى تى سرىلىدىبوں یں نے محبولوں کی ( لینے شویں) ہو تو بھٹ شروع کی ہے اس کی وجہ سے میراکلام سیے کو بہندہے۔ ميرے كلاميں جوانت ب اس بے مقابلے میں کوئی شکر کو کیا پیند کرے گا۔ مری زبان جوقند مرساری ہے طوائیوں کی دکان میں و مقدرکهاں جس طرح کامی سخندان بوں۔ اڭراس لهرح كاكونى دوسرا سخندان موتو مجھے بتاؤ مِن بيشه تعن كا الربيه شير بول فیکن میں (اپنی شاعری سے)سی تو تکلیف تہیں بہنچانا بجواورمرح برا کرہے مجھے بڑی قدرت ماص ميكن مين دونون مينوش نبين بول -یہی ویہ ہے کر رحان با یا کے نغموں سے آج بھی سانق صوئیرم حد کی وادیاں کوتمتی ہیں

ان کی درولیٹی اور شاعری کی شہرت اپنے ولن سے نکل کر دور دور پھیلی -

ان کے کلام کی بڑی خوبی سے کراس سے تعلیم مانعة طبیقة می لطف اندوز ہوتا ہے اور

نا خوانده طبقة بھی ایک کیف محسوس کراہے۔ آج بھی اس علاقے میں عورتبی گھروں میں ، کسان كهيتون مين مونياء فانقابون مي رحان باباكے كلام كوسنتے اور رسرُد صنة بير. " بنتا نه شوار" کے مولت نے ان کے حالات کی کمٹ کی برتبعرہ کرنے ابتدائی مالات مونے مکھا کر دھان بابا ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ۔ اس لبے اس شاعرے ابتدائی مالات کسی نے نہیں <u>تھے۔ ان کا اس نام عبالرم ن</u>ی تا ایک اس سے مشہور مبھے ۔ وہ نسلًا غوری خیل جمند میں سے عقم ان کے والد کا اسم کرا می عبدالستار تھا۔ چوبها در كلي مين رس<del>بق من</del>خ . بيكادُ ل بيتنا ورس مانب جنوب يا نيخ ميل كم فاصله بيامس سرک بروانع ہے جو کو ا ط کو جاتی ہے رحان با باک ولادت ۲۲-۱۵/۲۲ ۱۱ رمیں موٹی-افو نے مل محد پوسف دئی سے تصوف وفقہ کی تعلیم حاصل کی ۔ بھر کو الط تشریف کے گئے اورواں کے مختلف علاء سيقعيم ماصل كي ووجواني بي سيه زيبرور بإضن كي طرف مأل نفي اور دنيا اور الل دنياسے ابتدائ سے بے نیاز تھے۔ « بیٹہ نحذانہ اور راور ٹی کے بان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے '' بیٹہ تحزاز ہیں ہے كررحان بابان طامحمر يوسعت زئ سي فقداور تعوت كتعليم حاص كفتى اورود ابر جبيل الفدر عالم تق جوانی میں ترک دنیا کرے کوہ نوردی اوردشت بمائی میں معروت ہوگئے تھے۔ راور ٹی نے مکھا کر رعان با یابہت بڑے عالم تقے ۔ مگر در دلینوں کی زندگی سرکرتے تھے

اور بمیشه ذکر اوز فکرچتی مین شنول رہتے ہے ۔ دنیا کے ساتھ ان کا تعلق بہت کم تھا .
مرسد فی سے لگا و کے اکثر تذکرہ نگار اس پر شفق میں کہ رعان با اکوموسیقی موسد فی سے لگا و کے سے غیر معمولی دلجیپی تھی۔ رباب کے تا روں پرمطرب کی انگلیاں ان میں ایک نئی کی مینٹ بیدا کر دیتی تقین عمو گان پر استغراف کی صالت طاری رہتی تھی .

دوست رحان بابا کے بیے بھی کھے تحفہ مانگا۔ شاہ خرف قلندر تنے رباب میں بابا کا حدم مورکر کے مجنوں کو دخصت کیا۔ گمرا س میں بیرشرعار گانی کہ مجنوں اس وقت تک رہا ب کوہا تھ نہ لگائے جب تك كروه رحال بايا سے زمل لے اور رحان بابا كے سامنے و و لے بائے جوشاہ شرف ملندر نے تقرری تقی - اس وقت مجنوں مرجائے گا اور رجان بایا زندہ بسیے گا جِنا کچے جمول نے اپنے يېرك ارشادي معيل كى جب وه رحان اباسے ملاا س نے رجن با ياكو ده تغريب تابا جس كا بیلتے وقت اس کے بیرنے اس کو حکم دیا تھا . نغمر سناتے ہی مجنوں ای وقت گرکہ مرکبا اور رعان یا با بہوش ہو کر کریشے بیب تعیرے دوز ہوش ہیں آئے توان کا آئیٹ قلب نور باطنی سے مجلّی موجِکا تقا اورکائنات ان کے سامنے آئینے کی طرح تقی ادر عبدالحبیدافغا نی نے بھی عمیان کی اس روایت کی انید کی ہے اور راب لانے اور ان کے چشنے طریقے کا ذکر کیا ہے۔

م المن استغراق مي ايك حقيقت بي كررحان بابا براكثرا وقات استغراق كي حالت النهي الله عن الكهور سي أنسو

سند ست مق ادر کرت کریا کے اعدان کے چبرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجسے دو كيرب براكئ هنب خود الخون في اين الي شعرين اس حقيقت كي طوف الثاره كيا ب.

يرعفى ووجير عيم عيديري بي

ذرا حال نو يوجه كريه كيول بين إ

اتباع منزلعیت ان کوفنا اور میرت که اس مقام برئے آیا تقاکه نماز باجاعت ان سے ترک مونے ملی بھی اور تن تنہا ایک جرے میں بڑے دہنتے تھے علیدنے ان کے اس حال

کو دیکھے کران پر کفر کا فتوٰی لگا یا۔ رحمان یا بلنے متر بعین کے احکام کے سامنے اپنی گرون جھکا دی اورسال سعه وعده كياكريس أكثره تمام اموريس احكام شرعيه كى يابندى كرون كا اسطرت يه

رحان یا یا کی شاعری اور ترزگ برنگ کے سوا بہار بھید اور کا حسین اور خوش رنگ

گلاستہ ہے سین ان کی شاعری کاموضوع فامی تصوف ہے۔ ان کے فکررسانے تصوف کے بنیات بارکین کات کو بیکشن اورد مکشی کے ساتھ بیش کیا ہے۔ الفوں نے لینے جال شعری کو تصوف سے تصوف سے کہا اورسنوارا ہے۔ وہ شرح تھتی کے متلاثی میں اوران کے بیرو ہ مجازی کی شرح مقیقی صاف جنگ ہوا دکھائی ویتا ہے۔ گداذ عشق اورسوز وغم نے ان کی شاعری کو برا اسمکھار دیا ہے۔ رحمان با باکے کلام کا نموز کے طور پر ترجہ حسب ویل ہے :۔

جس نے اپنا مقدود خدا کو کھرالیا حقیقت میں اس کا برکام عادت ہے۔ اے خدا اے برگز مایوس مذکیجیئے جس کو جہاں ہیں تیرے کرم کا آمرا ہو۔

مکب رضا ہیں غم کا دبود ہی تہیں ہے اس کیے کوشش کی غم تو عاشقوں کی نوٹی ہے . اسے اور کچھ نہیں ہا ہیئے دلبر! رحان نو حرف متما را طالب ہے یہ میری مرغی ہے ، باتی جو تھاری مرضی ہو۔

جو کوئی عاضتی کرے تواہ وہ واقعتا افلاطون ہی کیوں مرہو میں نواسے مبنوں ہی بھتا ہوں ایر اور بات ہے کہ وہ آج مجنوں ہوجائے یا کل

عیسے میا پارسر بلندہ اس کی نسبت سے میں مجی سر بلندہوں اس کے عشق کی نسبت سے میں بھی سر بلندہوں ۔ جس طرح عالم میں اس کی شہرت ہے ۔ ویسے بی اس دور میں میں مجی سر بلندموں ۔ ویسے بی اس دور میں میں مجی سر بلندموں ۔

یں نے خوبال کی مرح کا آغاز کیا ہے داسی لیے) میرا کلام سب کولپسند ہے میرے کلام میں ہوسٹیرینی ہے اس کے مقابلے میں کون شکر کواپیند کرے کا جس قسم کا میں سخن داں ہوں اگر دوسرے ہوں تو مجھے بھی تبا دو

جے دنیا میں مجت کا کاروبار پہند ہو ای کے متل کے لیے ہجر کے خنجر بنائے جلنے ہیں

نیرے جمال کی مرح سے یونین حاصل ہوا ہے کر رحان کے اشعار کی تعریف سے عالم گونخ اٹھا ہے رجان کا مجموعۂ کلام منظوم اردو ترجیے کے ساتھ دیوان عبد الرحمٰن کے جان کا مرحم بی شائع کیا ہے ۔ اردومنظوم نرجم بیشتو کے مشہور شاعر امیر حمز منسنواری نے کیا ہے ۔ میں شائع کیا ہے ۔ اردومنظوم نرجم بیشتو کے مشہور شاعر امیر حمز منسنواری نے کیا ہے ۔ وصال :۔ رجان بابانے مرااہ ھراہ ، امیں وفات بائی ، ان کا مزاد بیشا ورہی ہے

## مفرت صوفى فيص محرف ال

وصال: ١١٤٥

آب گاجان شرک قبیلد لاشار میں رہیے الا خرا ۱۳۰۱ه/۱۸۸ میں جموات کے دن بیوا ہو آب کے والد کا نام خان محد تھا۔ سات اٹھ برس کی تمر کو بینچے تو عام دستور کے مطابق لینے بلوں کو جہلنے كے ليے لے جانے لگے. دس برس كى الم كى كھيل كود ہى مي معروف ايمے ۔

بمرآب کی زندگی میں ایک ابم مرزآیا إورآب ول لگا کرتعلیم کی طرف متوجه بهدئے بینانچه والدین کو بتائے بغیراً ب ایب مولوی صاحب کی خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کی کرمیں بھی علم حاصل کرنا پا متا موں - مودی صاحب نے آب کا شوق اور رجان دیکھ کریٹھانا فیروع کیا ۔جب آپ نے قرآن سربین ختم کرلیا نورستور کے مطابق مو بوی صاحب نے ان کے اٹھ تسبیع سے باندھے اور جیز طاب علمول كم مراه الخيس ال كر تهي دبا . والدين في حقيقت وريافت كي توطاب علمول في تباباكم الفوں نے قرآن مجیر ختم كرايا ہے اس ليے استاد نے ان كے باتھ تسبيع سے باندھ فياہے

یں اور آپ کے باس جیجا ہے کر آپ حتم قرآن کی مٹمائی دیں ۔ اس پر فیضل کے والدین ہے دخش بوئے اور فی الفورمولوی ساحب کی تعدمت میں مجھڑا مجوا دیا .

اب آپ فاری وعربی کُتب برصنے میں مشنول مو گئے ۔ بیلے تو تعلیم کی رفتار سست بی دی كيونكم أكبيس سال كي تم مي " كندرنام." سے فارغ ہوئے۔ بہرحال تعلیم طاہری سے فراغت پارا پہتعلیم بالفی کی جانب متوجہ ہوئے اور مرشد کا مل کی تلاش میں تکل کھڑے ہوئے۔ نتج پور دعلاقہ گنداوا ضلع کھی بہنچ کرحفزت سبدر کھیل نتا و صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے وہاں پہلے طلبا کو درس بنے ہیں معروف کہے جرحفرت صاحب کے ارتباد کے مطابق یرانی سیدمی بيغ كنه اور جلكتي شروع كى -

بِلَّهِ كَيْنِينِهِ كَا طِرْنَقِهِ يَسِبِ كَهُ مِلِّهِ كَيْنِينِ وَالا ايك كُورُه بِإِنْ كَا اور بِخد كهوري اپنے إس ركھا ہے اوران میں سے بیندد انے كھا تا رستاہے اور بیالیس روز تك وكرا الني مي مشغول دوكر ايب جِدِ بورارتاب -

فیفل نے بھی ای دستور بیٹل کیا مگراب یا دالہی میں اتنے منہک ہو گئے کہ کھانے یہنے کا خیال کے زرا بیالیس دن گزرنے کے بعدد وسرے لوگ وہاں پینچے تو الحوں نے دیکھ کہ آپ المهال يرميس سانس مي مشكل سے أرى ہے والفول في مرتبي نتربت اليكايا توسانس آئي اور ایوں آپ اس اولین مزل کو پنرونو بی طے کے آگے بڑھے.

آب کئی سال تک متے پورمیں مرشد کی ضرمت میں بہے اور بیر کامل کی را بنائی میں طاقیت

کامنازل طے کیں ، خودگویا ہیں ،۔ تینٹ ہادی فتح پورٹی ب تینٹ پیر مغان

ترجمه ؛ ـ فتح پورس ده تؤدې بادي نفا اور ټورې بير مغان تفا ـ

بعدازاں مرشرسے اجازت لے کر نواب شاہ کی جانب دوار ہونے گئے لیکن آبد کے قبیلے کے انتاز اور باوج تان میں ان کی ایک کا نشار اور باوج تان میں ان کی ایک اللہ کی تقیم اور داووں کی وجہسے ویان ہو کی ہے آپ وہاں میں اور اسے آباد کریں ۔ موفی فیقس صاحب راضی ہوگئے اور نواب شاہ جانے کا ارادہ زرک کر دیا اور ان

وكون كريم إه اس ديران بتي مي بيني اوراس كانام فيق أوركها.

دون کے بارسی میں بہتے اور ان ماہ ہم یں پرارات اور کا ماہ ہم کے ایک موست میں حام ہو کر فیفی یاب ہونے لگے اکم تے بیس کم اس بستی میں ایک مجزوب مورت تی جس نے لوگوں کو چنوں کے خوف سے لیتی کو ھپوڈت دکھا تھا ۔ وہ کھی کہا کرتی کر ایک نزایک دن بیاں ایک مرضدا کے گا اسے کوئی (مراد جق) اس بستی سے نکالے تو میں دیکھوں۔

آ فراس مجذوبر کی بات درست تھی ادرموفی فیفل کی وجہ سے وہ ویران لیتی آباد ہوئی کسی نے صبح کہاہے .

بهر جا پون رود نیکوسرنتے اگردوزخ بد، گردد بہنتے

أي معيد :

ایک دن گنداوہ کے قریب معدیق کی دیران سعدی آب خداکی یاد میں سبٹیے بھے کہ ایک سخص جران وسرگرداں با بنتا کا بنتا وارد ہوا ۔ اور کہنے لگا، خداکے لیے مجھے کہ ہیں چھیا دیں ۔ دشمن فیعے مثل کرنے کے لیے میں جھیا دیں ۔ دشمن فیعے مثل کرنے کے لیے آلیسے ہیں ، آب نے کہا کرمیرے پاس کوئی الیمی جگہ تنہیں ہے جہاں تھیں چھیا وگ ۔ میرون ایک وریان مجد ہے ۔ اس نے کہا جس طرح ہو بچھے وشمنول سے بھائی ہے ۔ آپ نے فرایا کوٹ مزر ہو بلکہ مورکے کمسی کونے میں بیٹھ جاؤ، خداتم کوامان وریکا ۔ کیا جس فی جو الحظیوں اور کلہا ڈیوں و دشخص مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا ۔ اننے میں با نے سات آدمی جو الحظیوں اور کلہا ڈیوں و دشخص مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا ۔ اننے میں با نے سات آدمی جو الحظیوں اور کلہا ڈیوں

سے مسلم مقے وہاں آپہنچے اور کہا ہمار ایہاں مفرور آیا ہے۔ میداس کے قدموں کے نشانات ہیں۔ موفی نیس کہنے گئے کرمیں ایک نقیر ہوں ، تھا را مفرور میرے پاس کہاں ہے اور میں نے کہاں جھیا ماہے ہے

العنوں نے مجد کاکونہ کو نہاں مارائیکن اس کا نا) ونشان نا مل وہ ما ہوں ہو کر ملے گئے ان کے جانے میں دوہ مفرد رہی سلامتی کے سائق کی گئی ۔

صوفی صاحب نے ایک درخت کا پودا لگایا - چند دنوں بعدوہ خشک ہوگیا- ایک دوز آپ نے اسے دبکی کرلوگوں سے فرمایا کہ پانی کیوں نہیں دیتے وا تفوں نے عرض کی صفور اہم تو پانی فیضی نیکن یہ موکد گیاہے - آپ کئے احد درخت کے کناروں کو آمبت آ مہت عصاسے مارتے ہے اور فرمایا اسے پانی دو، فلانے چاہا تو یہ مراجوائے گا۔ فدمت کاروں نے آپ کے فرمان پرعمل کیا۔ وہ پودا مرسز ہوکراکی بڑا درخت بن گیا ۔

آپ کی بستنی کوجانے والی راہ پراکی آوجی نے قبعنہ کرلیا ۔ کیونکہ وہ زمین جی آپ نے بخش دی تفی ۔ لوگول کی آمدونون بند ہوئی۔ سب جبور ہو کر آپ کے باس آئے اور حقیقت حال بیان کی ، اور کہا آپ ہیں حکم دیں ، ہم لڑ جگوئر کر اس سے راستہ والیس لے لیتے ہیں۔ مو فی فیضل نے فرمایا کم ہم فقیروں کا کام لؤنا حکوظ نامنیں مبکہ تملوق کے لیے نیک وعاکر ناہے۔ سب لوگ لاچار ہو کہ خاموش ہوگئے ۔

ضلی فدرت ایک روزوی راستد بندکرنے والشخص مبیعند میں بنتلا ہوگیا۔ آپ کو پتہ چلا توآب نے ایک تعویٰد کھی کرکسی کے افتہ ہمیا اور کہاکہ اس کو بانی میں گھول کر پی لو ندانے بیا ہا تو تندرست ہمجاد کے ۔ڈرتانہیں اور پر خیال نہ کرنا کہ فقر نے نیجے مبدعادی ہے۔ اس تعویٰد کے استعال کے بعدوہ شخص تندرست ہموگیا اور آپ کی خدمت میں حا فر ہموکر معندیت جا ہی۔

آبیک جندم بدای بنیے کے مقومی تق . قرضے کے برکے اس سا ہو کا رتے ان کی زمین برقیم بندم بدای بنیے کے مقومی تق . قرضے کے برکے اس سا ہو کا رتے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ نے بچاؤ کرا دیجئے ۔ وہ ہاری زمینوں پرتبقد ذکرے بہم مبدکرتے ہیں کماس کا قرض آبت آبت افاکرویں گئے ۔ آبیت اس سامو کارسے کہا لیکن وہ زمانا اور تحسیل

میں جاکر بورٹ درج کرادی مآب نے مربیوں سے کہا م لوگ جاؤ اور خدا پر بھروسے رکھو۔ افتا، اللہ است

ساموکار کی رپورٹ برخصیدارنے فرض داروں کوطلب کیا اور مندوکو کم دیا کہ جاکرا بٹ بی کھا تدالو ، مندو نے بھی کھا ترسامنے رکھا۔ منروع سے آخریک دیکھاکر کے بیسے بھی بقایا بذکلا۔ دیکھا کرسی رقم وصول ہوچک ہے بت شدرہ گیا ، آخر بھی کھا نے کو بنل میں دہاکر جیا بنا اور فرصداروں کی جان میں جان آئی ۔ اس روز کے بعد بندوغریب ہونا نزوع ہوا حتی کہ باکل فلاش موگی اوراس کا دومتر لدم کان بھی گرگیا۔

آپ کو سماع سے دلجیسی فتی -اکی روزم بدوں نے کہا کہ ریڈیو سے اچھے اچھے نغے ننثر ہونے میں آج آپ ان سے لطف اندوز ہوں ۔ آپ نے کہا کر نہیں رہنے دو۔ مریدوں نے مندکی اور ریڈیو لاکر سامنے رکھ دیا لیکن رٹڈیو یا اسکل فاموش ہوگیا۔ اسے آپ سے دور لے کئے تووہ بھر بولنے لگا ۔

موفی فیفل کی تعدد کریرے سے نہیں از تی تی کی بارکوشش کے باو جود کا میابی مذ بوسکی ہنر جب ج کی نیادی کرنے گئے نواید سے کہا گیا کہ تعویر کے بغیرج کے بیے نہیں جانے دینے۔ اس سے مہر بانی کرکے تعویر کھنچوانے کی اجازت دے دہیجے۔ حرف اس وقت آپ کی تعدیر اتر سکی ۔

آپ بیاد مہوئے تو علاج کے لیے اکمی ڈاکٹر کو بلایا گیا نیف وکھے کھو فی صاحب سے ڈاکٹر نے پہلے اکمی کرے کہا کہ خداکا شکرہ میں ندرست ہو۔ ڈاکٹر نے پہلے کہ بنارست ہو۔ کو اکٹر نے کہ بین ندرست ہو۔ کو اکٹر نے کی میڈیٹ ملائی شکر ہے ایک بات ہے ؟ اس نے کہا ہل جیران ہوں کہ نبض الکل بندہے گرموم نہیں کہ شیری طرح کرے کر بات کرنے واللہ کون ہے ۔ تھرام پیڑسے دیجھا تو جسم کا در پئے حوارت ۱۰۲ تھا ۔

آنری دقت بھی فازقفنا نہ ہوئی ۔ مبع کی ناز کے وفٹ لینے فرز ندسے کہاکہ تیم کے لیے اینٹ لاگو، وہ اینٹ لے آیا۔ آب نے تیم کیا ۔ اور یعٹے لیئے نازیڑھنی شروع کی ادراسی طاقت میں آپ کا وصال ہوائے اسریخ وفات مہار میچ اٹ نی / مرزم برے ۱۹۵ سبے . آپ فاری ارده ، بوجی بسندهی ، سرائیکی اور را بوئی ژبانول میں شو کہتے ہے ۔ اس کے ذریع فاری اس کے ذریع فاری کے ذریع فاری کے ذریع فاری کے دریاں آپ کے جائے میں محافظ ہیں ۔ آپ کے دیوان آپ کے جائے میں معافظ ہیں ۔ اس محفوظ ہیں ۔ اس محفوظ ہیں ۔ مانخوذ ، شذکرہ معنوفیائے بلوجیتان از انعام الحق کو ثر

### حفرت ميال في كامل

وصال: ۱۲۳۹ مد

آپ کاحب نسب ہوں بال کیا جا تا ہے ۔" سیال محد کا مل بن محدمام بن سیمال بن محد جام بن لعلوركه جد كلان بين) طا أُهُ العلونوب تصلا بجولاً . ان مين مصيعض جيمتر ( ورايراً ي مين کونت پزیروئے کیا ، ۱۱۵ / ۱۲۶ اور ۱۱۲ مربام ، رکی این بیابوئ اور ١٢٢٩ مر ١٨ ١٨ مري وفات يائي-آب كى والده كانام باقر في اورابليه كانام في ورمت ماتون تھا۔ آپ نملیفہ ماحب ڈر توم سنجار ہوآ ہے عم مولوی محدر شریب کے شاگرد تھے۔ اور محذوم میا ن محد سدیق ( گھڈواری شرابیت و المے) کی طبیت سے فیفن یا ب موسئے جلیفہ صاب سے علوم طاہریر سے مشرح طابامی اور بدایہ فقر کی تعلیم حاصل کی - بمصداق: اس جیزے خود بخود بیزے نشد یا صلا واصل نشد طائے روم تاکہ طالب شمس تبریزی فشد حفرت مخدوم کے نمین باطنی سے کندن بنے بھی ندملنے میں آپ عذوم ما حب کے يهار تقيم نف الحى دنون ال ك ايك مرير مادق جد حكام سنده اورقوم البران سے تقے زیارت کی خاطر آئے مضرت مخدوم نے دونوں کو ایک میزوبہ طورت مائی ورا فی کی زیارت کے لیے جیجا ہو دوم کی مکے مازار میں بھراتی تھی ا در کہا آپ دونوں اس سے اپنی دنی مراد کا ہوا پ اخذ كركيلائين - دونون ليضر شرك ارشاد كمطابق دوم ري بيني ادراس رابر وقت كي

زيارت سيمشرف موتے مولانا محدقاتم لكھتے ہي،۔ را البرائن مقصد برول خورگذرایند کر اولاد من سالم بنی مان ملکه اسقاط حمل می ستود -اگرا میانا تولدا ولا دمی شودیتایم میدولاوت فرت می گردند وانجنا ب ایسارا ده اور در فين من وفين اولاهم لا قيامت قام ماند، و، بندوبه کشف حال سے آگا ہوئی مہندود کا ندار جواس کے معتقد تقے ان کو حکم دیاکہ ایک یافی سے ماموامشکا اور ایک کٹورا لائیں۔ انھوں تے علم کی عمیل کی-اس مجذوبہ نے دو كورميك بعدد كرب بان سي الدارية ، تيرك كوهر كرواليس ملك مين دال ديا-بعد الل كني كى كركر يون كواكھا كرك إلى لمن أك لكاؤ عنب آك روشن كى كى -ان دونوں واقعات کود کھ کر سرو صاحبان لینے مشد کی خدمت میں حاصر موسے - اور ساری سرگذشت بیان کی محنرت مخدوم نے تعبیری کریانی کے دو کٹوروں کو عبر کرانا اور میہ کودائیں ڈولنے کامطلب برہے کوٹا لیڑے دونیے بلاک ہوں کے اور تبیراصی سالم مہے گا آگ جلانے کا اشارہ میاں فحر کامل کی بات کی طرف ہے کران کے اوران کی اولاد کے فیش سے د نیامنور ہوگی رحفزے بحدوم میاں محرکا مل مے باسے میں فراتے تھے :۔ " له جهر کا مل! تو چگر گوشهٔ من بهتی که بم فیض وفقرم ا فائز و ماوی می باخی" حفزت مخذوم كم ميال ما حيث كوفرما بالقاء مدر کچی ریاست تصیرخان برا بوئی علاقه لېرطی خاص در شهر کشیار بروید و آنجا كونت درزيدلس بعني اونتان در قريه جوينجه ازشرق شهر نميه بود وخودميال صاحب باكثرم ومان در شهر كشياران كه معروف به كوده بود متوطن بشدند يه ایک دوسرے موقع برخی حفزت مغدوم نے میاں صاحب کوموضع کٹیا رشزایت میں ہمقتم رسنے کااشارہ کیا اور فرمایا کرآپ اور آپ کی اولاد کو دہیں سربندی ماصل ہوگی اس سے آپ كثبارمين راكنتن بذر مهركئ وزراعت إور كاشتكاري سي زراوقات كرف لك میاں صاحب سجد میں امامت بھی فرماتے ہتے۔ متروع میں کہنے مرشد مصرت مندوم کی فرح ا خقامیں بہے اور کسی پراپنی یا کمنی کیفیات ظاہر ہ موٹے دیں ۔ حتی کہ ولایت و کرامت رکھنے

والے معنون کی الدین صاحب سیراتی بادف ای اعلاق کر گرای گردموا و وہ سیراور مزمیر خواں براہوئی کی ملاقات کے لیے قلات جارہ سے افوں نے کٹر اکے قریب گا مخترت سیراتی کے برانوار جیرے و قیام فرمایا ۔ وہی قوم گا کھوہ کا ایک شخص جو امام سیراور مالے تھا ، حفرت سیراتی کے برانوار جیرے و دی کو کران کے باتھ پر بعیت کا اداوہ کرنے لگا ، چنا بخیاس نے ابنا دعا دوشن ضیر حضرت سیراتی کی خرصت ہیں مون کیا ۔ آپ نے فرط یا کہ ہما اور و لی اللہ بیں میان خرکا مل جی جو کا مل اور و لی اللہ بین ان کی جانب رہو کا مل اور و لی میاں صحب سے کہ کہ تھا ہے وہ میں ما خرجونا اور میرا سلام جینجا کر کہنا کہ اب اس احفا کے طرف کو فیر باو کہر دیت بھے وہ دو تی بینچا اور میران صاحب کا سلام و بیغام میاں صاب طرف کو فیر باو کہر دیت بھی میاں ماب صاب نے ایک بیون کی سیر بیا ہا میاں ماحب نے اپنے انتخار واستنار کے انداز کو فیق کرنے بیون کی میں بر ل دیا ۔ اور آل گھا بھو ہ کے اس شخص کو ادشا و تو ملقین سے قوانیا ۔ پھر بیند زیج بیون کی طرف رہونا کیا۔

قوم بیاچیڑے طابراتی نے آپ کے دست مبارک برسیت کی۔ ودمالح شخص تھا۔اس کے بیٹے ملافتے محداور طا احدیق مریر سنے۔اب مک ان کی اولادم بدردگاہ اور معدمت گزار

الاسے۔

آپ کے دوسرے مریدوں میں سے طامتھ قدم برا ہوئی گرانی کا مقام خاصا بلندی ۔ وہ صاب صفا وصائم الدم سفتے میں شہور ہے صفا وصائم الدم سفتے میں شہور ہے دکھتے سفتے ، ان کا بیٹا ملی شورا می میاں صاحب کا مرید صادق تھا۔ میاں صاحب اسے ولی اللہ کہتے سفتے اس کی اولاد موجود ہے اوردہ مرید درگاہ ہے۔

طامنگه گرانی نے ریاضت و مجاہرہ میں بہت مشفنت اٹھائی نتیجہ تھوڑے عرصے میں روحانی قوت کے والی بن گئے۔ ایک دن اضوں نے رات دن کا کھا تا بینا ترک کر دیا۔ تما م عرکا روزہ رکھا اور دکر البی میں شغول ہوگئے۔ با رہ روزک بعدان کے بیٹے نے میاں ماحب کو اطلاع دی میاں ماحب نے لینے صاحب اور میاں محد حیات کہ جیجا تاکہ وہ عمر عبر کے روزے کو افطار کرائیں میاں محد حیات دقت کے بعدائے ارہ بوزگذرنے پر افطار کراسکے ۔

میاں صاحب کی عادت تی کہ آپ صبح کی غاز کے بعد شہر سے تشریف لے جائے کسی درخت

کے ینچے یا ندی کے کنا ہے بیٹھ کوالٹر تعالی کی عبادت میں معروف ہوجات دوہر کو والبی ہوتی ۔

آپ کے مرضد صفرت فندوم معاجب کی بھی بہی عادت تھی کر کڑواری نٹریف شہر کے با ہر جا کرعبا دت البی میں مست رہتے ۔ اعفوں نے درخت کے اندر جائے عبادت بنار کھی تھی جمیاں صاحب اکثر اوقات اس جگر تشریف فرا ہوتے تھے جمال اب خانقاہ نٹریف واقع ہے اور کہتے تھے " فیجے اس حکم سے بور کہاں آب شہر کشار آباد ہے ، اسے میاں صاحب نے توم درگر رہے ایک شخص سے خریرا تھا ۔ جس وقت گودہ کا شہر ندی کے بائی میاں صاحب نے توم درگر رہے ایکی اس حریرا تھا ۔ جس وقت گودہ کا شہر ندی کے بائی میان صاحب نے اپنی اس حریرا تھا ۔ جس وقت گودہ کا شہر ندی کے بائی میان صاحب نے اپنی اس خریرا تھا ۔ جس وقت گودہ کا شہر ندی کے بائی اس حریرا تھا ۔ جس وقت گودہ کا شہر ندی کے دفتہ دفتہ شہر میاں صاحب نے اپنی اس خریری ہوئی زمین پرسکونت (متبار کی ۔ دفتہ دفتہ شہر آباد ہو گیا کہ اب تک موجود ہے ۔

ایک دن میاں ما حب سب معمول شرسے با براس مقام پرجہاں اب فانقاہ شریف ہے، جواری برجہاں اب فانقاہ شریف ہے، جواری بری فعل بیں بیٹے اللہ کی عیا دت بین معروف ہے کہ لطف شناہ فاقی خراساتی جو مرشد کا بل کی تاش میں سرگرداں تھا ، جوار کے درمیان چہنجا اور سام کے بعد لینے مالات بیان کے مرشد کا کا تغیر شہر سے آپ کے نور کا پر تو دیجھا اور داس کی دوشتی میں بیان تک پہنچا گیا۔
آپ نے اسے دس بار وروز لینے باس طہرایا اور شمیل کے مدارج کے کہ بہنجایا بعداداں ولی محمر بیسر طاسکھر کا فی رحت میں دہتا تھا اسید مدکور بیسر طاسکھر کا فی رحت میں دہتا تھا اسید مدکور بیسل ما جو کہ میاں صاحب کی فدمت میں دہتا تھا اللہ کو کو لین اور تربیت روحانی میں شغول رائے جنی کہ دلفت شا واللہ کو پیارا ہوا ۔ اس کی اور طاور فی فی موجود ہیں ۔
بیارا ہوا ۔ اس کی اور طاور فی فی فیرے کی اور سے نوان میں کہ بیر طیار نمازی سے خرب کی بیارا ہوا ۔ اس کی اور طاور کی خربے کی اور جود ہیں ۔

وڈیرہ شہداد خان ڈوکی مہری کے طاقہ سے آگواں حصہ مالیہ میتا تھا، میاں صاحب کی خدمت میں ماحب کی خدمت میں مامز ہوا اور کہنے کا کر اگر میں آپ کی دعائے توسط سے ہر رانجھا کی طاقات کرلوں تو اس آ گئویں ھے کو سوائی سے لیتا ہوں معاف کردوں گا۔ میاں صاحب مذکورہ وڈیسے کو لینے ہمراہ شہر سے یا ہر لے گئے ، اسے بیابان میں مراقبہ کرابا ، ایک طے کے بعد فرایا یہ مراوپر کو اور میررانجھا کا مشاہرہ کروکہ دونوں بیسطے میں یہ

و در سے تعمراور کیا اور مردوسے طاقات کی لیکن کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ بدرازاں دوری سے سے سے سے سے سے سے سے مواق وقع کی تخریر مکھ کرف وی ۔ اب یک یہ بات و ڈیرے کی اولا و بیا ن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ و ڈیرے دیوانہ ہوگیا تھا کہ ہمرا بنجا کی طاقات کو رسول مقبول میں الشر علیہ واکہ توجم کی زیارت اور دیکر برز گان دین پر فوقیت ہے دی ۔ قوم رئیسانی بہنے سلطان عداد سے اور دیکر برز گان دین پر فوقیت ہے دی ۔ قوم رئیسانی بہنے مارون مقل موالان عداد سے اور میں اور میان ما حب کے پاس کے عارف مقے لیکن لاولد ہے ۔ جیٹ کوی بار دئیسانیوں اور میان ما حب کے پاس کے قور کورگ ، وئی الشر کا مال میں اور میان ما حب کے پاس کے تو اپنے خلیفہ قلندر مال زمیانی عداد ہوں اور مین کو موت کا حول اور مین کو موت کا موز کا کورٹ میں بوڈھا ہوں اور مرز ی نفش کو موت کا موز کا کھی دفعہ آئی یا نہ آؤں میں ہے اولا و ہوں ۔ اپ کورٹ نوالا میان کورکا میں مورا دیت واخلاص و صدافت واختماص مجموعہ ہوں اب و میں دا بولامیاں محد کا میں مورٹ کے بیٹ اردیت واخلاص و صدافت واختماص محد سے کہ ولی کامل اور شہر کھی و میں سکونت پذیر ہیں ، دیکھے ، آپ کو مہت زیادہ فیون اور میان ما میں مورٹ کی میان میں مورٹ کے بیان ما فیح ما میں ہونگے۔

ا سارشاد برئیسانیوں نے عمل کہا اور میاں صاحب کے میداور متنفد بن گئے۔
اب کہ ان کی اولاد میاں صاحب کے خاندان کی مرید هاوق اور معتقد داریخ جلی آئی ہے۔
میر خان بنگل زئی ہو کر بنگل زئیوں کے سردار کا بھائی تھا، اعتقا دو النجا کے بعد میاں صاحب کا مرید بنا، اکثران کی خدمت میں حاضر بعوا۔
کامرید بنا، اکثران کی خدمت میں حاضر بوتا آپ کی بابرکت صحبت سے خاص مستقبق بوا۔
منان ما حب نفیرخان اول والی بوجب سان نے جوابئ وین بروری اور عدل گرسری کی وجم
سے ستہرت رکھتے ہیں اور ان کا سینے در ولیٹوں کی مجبت سے معمور تھا. میاں صاحب کی طون خاص تو بودی فقر الفر صاحب علوی شکار بوری سے بہلے حاجی فقر الفر صاحب علوی شکار بوری سے بہلے حاجی فقر الفر صاحب علوی شکار بوری سے بسید سے نے مان ماحب بار فی مجب سے میں علانے کہا کرتے سے کے میاں صاحب کی بیونت و صحبت سے میرا دل بہشے الفر تعالی کے ذکر میں مشخول رہتا ہے اور دل کی آواز میرے کا فول می سے اپنے آباد اجداد و اپنے آباد اجداد و اپنے آباد اجداد و اپنے آباد اجداد ابنا م کے طور پر بیش کرنے تر پڑا مبر کرد با میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد اجداد ابنا م کے طور پر بیش کرنے تر پڑا مبر کرد با میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد اجداد ابنا م کے طور پر بیش کرنے تر پڑا مبر کرد با میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد اجداد ابنا م کے طور پر بیش کرنے تر پڑا مبر کرد با میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد اجداد ابنا م کے طور پر بیش کرنے تر پڑا مبر کرد با میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد اجداد ابنا م کے طور پر بیش کرنے کر پڑا مبر کرد با میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد ابنا در کا دور کرد کری میں میاں صاحب نے دات کے وقت اپنے آباد ابنا دور کرد کی میاں صاحب کے وقت اپنے آباد ابنا م

مے مرشد بیردستنگیر میاں مونی شاہ جیلانی کو خواب میں دیکھا کر دوآپ سے امراض وروگرد انی فر، بے یں اور کہ ہے یں کا معادمتنا وعی دنیا داروں میں سے ہوگیا صى سورىد ميال ماحب خوابس بدار موث اورانعام كى سادى دقم فاتعاحب کونوادی - اور کہا کا نوام پر رامنی منیں میں - ہماری ارافتی کوعشروالی اعشری بنائے - اور دومرے انواجات سے پاک میمنے ۔ خانعاحی آ بخناب کے اضابے کو منعی بشارت سمجھے۔ اس سلسلے میں سندنیار کر کے بیش کی کر اہرای کی مدود میں جان میان صاحب کے فقر، اور خدمتگار زراعت و کاشن کرتے ہیں ان سے مشرومول کیا ملئے . خانسا حب کی وفات کے بعد میرجیتان کے دومرے حاکموں نے بھی اس فرمانی کو جاری دکھا۔ جب خان موموت اس دارِماتی سے اقلیم جاود انی کی طرف رحدت فراکئے تومیاں ما ف البي فان سيكها يه فالن ماكم عاول وصاحب ول فقا اس يداك موجر رم كم طابق توريت كري " بذات نودم حوم كے ليے دمائے مغفرت ويشش كے ليے الله الله ائ اوران كى او لاد کے لیے دولت واقبال کی ترقی علی ہی۔ سيدفد شاه بخارى ساكن جعترميان ماحب كفين كاشبروس كركشار كى طف دوان مبوا۔ راستے میں دل میں خیال گزرا کہ میں نے نئ نی ف دی رمیاتی ہے اور رسم ہے کہنے شادی فتر تتخف کو کھی اور کھا ٹڑ کے ساتھ دو ٹی کھلاتے ہیں جے بٹری کہاجاتا ہے اگرمیاں ماحب نے میرے مال کو دریافت کر ایا قربعت کرلوں گا - ورن وبیے ہی لوٹ آؤں گا - جب مسید مذکور میاں صاحب کی ضرمت میں بہنیا توا مفول نے ضلیقہ الشردنة کو ملا کر فرما یا رسید کے لیے بشری تارك كا و دو اس كے سوااور كوئى كما تابنيں كمائے كا بسيدمتا تز بو مخالفرند ده سكا اور اینے آپ کوان کے خا دموں اورم بدوں کے صفقہ میں شامل کرا کہ اپنے مولد کو والیس میل کیا وہاں زن فاحشهسے ناشانسته دابطه دکھتا نقا اس جانب دہوع کیا تویزدگوں کی دعاؤں کی وجہ سے قديت نه يا سكا - اس به كارنے ثين واتوں تك آ مدودفت دكھي تكين سيدكى كيفيت ہيں فق نه آیا . سید فیمیال صاحب کی کامت مجھی اور توبر کنال دوان ہو کران کی حدمت میں

ما مز ہوا۔میاں ماحب نے بہت زیادہ غفے ہی مذکور وسید کی سرزنش کی اورکہا " برعبیب

بیعت ہے کماس درولین سے روگردانی کرتے ہوا در تحبہ کو لینے گھر میں جگر دیتے ہو،اس نعیجت کا سید کے دل پربہت زیادہ اثر ہوا ا دراس قبیج فعل سے قطعًا دیقینًا تا بُ ہو کر صلاح و فلاح کی راہ کی جانب راغب ہوگیا ۔

مولانا فرقائم آب كعلى مقامك بالدين لكهة بين -

"اگرچه آنجناب علم طا بری در بی تا رخ طای جای خوانده بود مین تا بم بواسط نور با می جام خوانده بود مین با می مان و مر بن با من مان عامعته و مباحث دقیقه برائ بین بودند وامر ارعبا دات و دروز انتا رات بنظر دفت انتراک شهبا زبادید عرفا ن سهبل و مان ۳

عیاں یہ

اس کی دھنا صن کی واقعات سے ہوتی ہے متلاً مباں صاحب لینے مرشر حفرت فدوم ما ب اور سلطان العادفین حفرت سلطان با ہو علیہ الرحمۃ کے شہوہ کے مطابق فقر فحدی کوغنا پر ترجیع فینے نئے سکن کا فت کا دی کی طوف بھی ترجہ قر مانے متے ، جو زینسی فا لقا ہ مشر لیف سے شمال کی ثب واقع میں اورا یہ کی اولاد کے قبضے میں ہیں ، سب ا نجناب کے وقت سے ہیں ال ہیں سے بعن کوا ب نے خرمیا بھا اور امیمن خوات کی صورت میں بہنی میں .

معفرت میاں صاحب شریعت جمدیہ پر بہت سنتی سے کاربند ہوتے ۔ اکثر اہل ہم آپ سے الادت رکھتے تھے ۔ کہتے ہیں کہ تعبیس علاء آپ کے مرید تھے ان بس سے مولوی عیدالحلیم ساکن مناز دسرفیرست میں ۔

الرک الدیا ہونے کو تلندی منرب سمجھ سے۔ آپ کے ترک دنیا کے با سے میں آپ کی مفر نیک بخت دمائی نعدیجہ نے فرطا تھاکہ ایک روز میاں صاحب نے مجھے بلا با اور کہا کہ اسے مائی نعدیجہ نے فرطا تھاکہ ایک روز میاں صاحب نے مجھے بلا با اور کہا کہ اس مائی بعد النائی بین انٹر فیوں سے میری ہوئی دیگوں کو دیکھ دی ہو ہو جو اب دیا ہو اس کے موفر مایا " یہ مالا دنیا ہے جو مجھے کر وفر بیب سے لینے جال میں بھندیا ناچا ہی ہے۔ میں اسے تبول مندی کوں گا۔ بھر چند با راس پر تُف کرکے اعراض فرایا یمی نے مون کیا اگر صفرت اجازت دیں توان دیکوں میں سے کوئی چیز لے دوں۔ فرطا یا منظ با با یہ فریب اور مون کیا اگر صفرت اجازت دیں توان دیکوں میں سے کوئی چیز لے دوں۔ فرطا یا در نیا ہا با یہ فریب اور دھو کا دینے والی دنیا ہے ، اس فاسد خیال کولیے دل سے نکال ہے۔ کوئی خوکم نبی اکرم صلی النگر

علیہ ولم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا مرد ارہے اور اس کے نوامنی مند کتے ہیں " رات کے وقت آپ نے اپنی جاربائی ان دیگوں کے اور رکھی اور سو گئے ، مباوا گھر کا کوئی فرد ان میں سے کوئی چیز کا ل کے "بین رات ک وہ دیگیں پھری رہیں بھر غائب ہوگئیں۔ ایک اور صاحب روایت کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت مباں ماحب فاڑ فحر پڑھ کو مسجد سے با ہر گئے کرنا گاہ " تُفُت تُفَ" کی آوا ز کا اوں میں پڑی ۔ اظار دیکھا کہ ایک بڑی دیگ جوافر فویں سے پڑھی ، وروازہ پر کھی ہوئی ہاوں میں سے بیا میں ماحب نف کہ کرا ہم نکلے میاں ماحب نف کہ کرا ہم نکلے دیگ نظوں سے اوجیل ہوگئی ۔

آب كى يشاركوا مات اورخوارف عاوات بالين مشهوريس- ان مي سے چندايك يهي كشارشېرمين شرق جنوبي گوشنے كى جانب قوم كلوئى لبوچ ٱلدوھى كە اس كى زمينيس اې تك بغیر مالک کے وریان بڑی ہیں ۔ اتفاقا کشیاروں میں سے ایک شخص کے انتوں اس قبیلے کی اکیے گائے مرکئی ، اس نے کا شتہ کاری کے سلسلے میں زیادہ زدوکوب کیا تھا ۔ وہ کٹیار بلوجوں کے درس مغرت میاں صاحب کوبطور مرا مراه لے کرمعانی ما مگنے کے لیے بہنیا میاں صاحب نصعافی دینے کے لیے فرمایا ر مگران سیخروں نے آنجاب کی فدرہ جانی اورمعافی مینے سے انکا رکردبااور کہاکہ ہم گائے کامعاد ضراب کے میاں صاحب نادائ بوروٹ آئے۔ خدا کا کرنا د مجھے کدوس روزان کے درمیان ایساتنا زعدا مفاکر دونین شخص ماسے گئے ۔ نتیجة ووسامے وہاں سے کوج كر مكت ان كى زينيں بغيرالك كے ديران بولمنيں . كا ہے كا ب كثبار وال آبادى كر ليتے ہيں . فعود بالتدمن غضب اولياء الله - رسم وليا والتدك غصر سع الله تعالى بياه ما يكت بير) جن رها نيمين آنجناب شركوده مي سكونت بذريستق ، رودخا رو بهري مي طغياتي اللي - يا في شہرکے اس فدر قریب بہنے کیا کر عرق ہونے کا نوت پیدا ہوگیا ۔سیدا بل کٹیار جع ہوروعا کے یے میاں ماسی کی فدمن میں مامز ہوئے۔ آپ ان کی درخواست پر رود فاز کے کنارے پر کورے بوئے اور فرما یا کہ شہری طوف مکرہ باندہ دی جلئے مجع کے وقت اس پرعمل کیا گیا ۔جب فلبر کا وفت آیا تو قدرت کی شان د کیفے میں آئی کہ یا نی مکڑی جانب سے مراکرودسے کن سے ک طوت بنے لااور شہر فق ہونے سے نے گیا۔

دوسرے موقع پر جب اللہ کی تقدیر شہرگودہ کی غرقابی کے بیے مقدر ہوئی تو دیران و منہدم موگیا ۔ آپ رمنائے ربانی کے مطابق صابر و مناموش سبے ، پھر موجودہ صالت میں شہر کشبار کی بنا ڈالی گئی۔

روایت کرتے ہیں کہ ایک سال مفرت مخدوم ما حی بعض مریروں کی دعوت بر کھی ہیں تظریب فرمان کے اس حالت ہیں حتر تشریب فرمانے آپ بھی وہیں بہنچ گئے۔ در وگردہ کی تعلیب میں مبتل ہوئے۔ اس حالت ہیں حتر مخدوم صاحب کو گھر کے افرر آنے کی دعوت وی تاکم ابن وعیال زیارت کرسکیں۔ مبیاں صاحب نے خدوم صاحب تشریب بیٹی مائی مدیج سے کہا یہ سبب مخدوم صاحب تشریب کے آئیں توان کی فدمت بین عرف کرنا کم میرے باب کی مقامات فقرین سے فلاں مقام تک رسائی باتی ہے ۔ عنایت و ماکر وہاں تک بہنیا دہے ہے، فوازش موگی "

" دربهت اللهٔ شریف با در شباران شده است ومن بجاعت ارواح اولیا ، درزیر میزاب ایستناده آب که از میزاب می آمد ، برسرخود می رفیتم و می نوشیدم " اس وقت حقیقتًا آپ کے کپڑے تر ہو چکے مقعے م منقول سے کہ ایک روز آپ تے اپنے ما جزادوں کو بلایا اور کہا مجھے صور پاک سرور کا نتات می النوعلیہ ولم نے فر وایا ہے کہ تم بہا کے جمینے میں ہمائے پاس آجاؤ کے " بیزی کرویم بہار نزدیک نفا اس لیے سب مغم مہوئے ۔ اللہ کا کرنا وں ہوا کہ وہ جمینے نیریت سے گزرگیا ۔ سب خوش ہوئے اور اللہ کا مشکرا داکھیا۔ اس امر کا انہار جب میاں مساحیہ کی خدصت ہیں ہوا تو فر وایا "بنی کرم می الندعلیہ ولم کے ارشاد کے مطابق میرا اشقال بہاد کے جینے بی میں ہوگا۔ اگراس مرتب بنیں توضا یو اگروں واہ بہار میں ہو۔

تفئ مخفر آئندہ موہم بہاری میاں صاحب برانے عارف دردگدہ میں بترلا ہوئ آکلیف بڑھتی گئی - بار بانخ روندکے بعدا ررجب المرحب ۹۳ ساھ روزدو شنبہ دقت بیاشت کری ومیت کرتے ہوئے اور باری تعالی کاذکہ کوتے کرتے اللہ کو پیاسے ہوگئے ۔

من شوم عرباں زتن او انه خیال تا خرام در منهایات الو مال آب کی رورح کی پرواز کے وقت بی ہی ماجہ مائی خدیجے نے قبقبہ سگایا۔ جیسا مائر بن مجلس جیران ہوئے اور دوجہ پوچھی توآبید نے کہا۔ حضرت سرور کا مُنات و فحز موجودان عبیرا فعل الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے ہے۔

آب کے نمین بیٹے میاں محد جام ، میاں محد حیات ، میاں فور حسن اور نمین سٹییاں بی یہ ا کی ممنز انی ضریحہ اور بی بی غلام فاطر ختیں - میاں محد جام مائی آمنہ اور مائی خدیجہ کامولد گھوٹی اور میاں محد حیات ، میاں محمد حتن اور مائی خلام فاطر کا مولد کشیار دکشک بال شریب مینی گودہ تھا ۔ میاں صابح کی وفات کے بعد الدی کے دومر مے بیٹے میاں محر میان سیادہ نشین ہوئے۔

# مضرت تواجر في الحق حال جيثموي

وصال: ۱۳۱۸ مزار جیشمه ایجو زئی آپ کی ولادت ۲۷رجب ۱۲۵۵ مرا ۱۳۹۸ رکو بوئی اوروصال ۲۸ روضان المبارک ۱۳۱۵م ۱۹۰۰ د او کواتواد کے دن ظهر کی نماز کے بعد موا - مزاد قریع حیثم اچوز کی میں ہے جو کو ٹیٹر کے نواح میں دانع ہے - جب آپ کے والد بزرگوار صفرت مبال عبدالوزیز کا انتقال ہوا تو آپ کسن سقے۔
ان کے دالد کی وصیت کے مطابق اضیں دوسرے دد بھائیوں کے بمراہ صالح محمد انتوند ہو اپنے زمانے کے بلند پارعا لم سفقے ، کی خدمت میں تندھا ربھیج دیا گیا ۔ خواج مماحب وہیں سے فادع نا التحصیل بموکر بلوجیت ن والی آئے ۔ کچھ مرصہ درس و تدریس میں گزار کر فقری کی جانب متوجہ ہوئے وظافت اور اور ادراد میں زیادہ وقت بسر کرنے گئے ۔ ایک مرتبہ السیم بھار ہوئے کہ معمول میں فرق آگیا ۔ دل میں ٹھاں بی کہ اگراب کے خدانے صحت بخشی تو اس چیز کو ما صل کرنے کی کوششش کردنگا جو محمد شدسا ہے تھے۔

بینا نچه صحت یا ب بوت بی بیرکا مل کی الماش میں نطلے۔ اور دور درازیک کے سفر کیے مندھار سے بنجاب کی کے مطابق میں گھوم سکتے ؟ خرجناب دورج الندبیششگی کے مطابق میں گھوم سکتے ؟ خرجناب دورج الندبیششگی کے مطابق میں گھوم کے بدسلوک وریا منت میں اس قدر نہ کہ بوئے کہ چار با نی اس قدر نہ کہ بوئے کہ چار با نی اس کے فقط عرصہ میں خلوت خلافت سے مرفراز مہو گئے ۔ حضرت میاں دورج اللہ کو باری تعالی رتبہ عنایت فرایا تھاکہ اس دور کے جدی علی میں سے اکثر ایک عرب میں بات کے مریدستے ۔ باری تعالی مقام کی دبہ بہنے ان کے بیش مرید ایسے می میں مقام کی دبہ بہنے ان کے بیش مرید ایسے میں مقام کی دبہ بہنے میں الحق برر شے ۔ با کہ دو رزی کیوں حال کے گئے ۔

صفرت میاں روح اللہ کشفت نام کے مالک تھے۔ الحول نے ایک دور میری نفل میں ۔ کہ خواج فیف اللہ میں اللہ کا جواج فیف اللہ تھا جے صفوائے سے بانی کی فرورت تھی۔ وہ معمولی توج سے خلافت کا اہل بن گیا اور جو لوگ بالک خفک مٹی کی طرح آئے فیے دہ زیادہ یاتی سے بھی گیلے دہو سکے۔ ایسے لوگوں کو فیمن التی کے بارے میں سوجنا نہیں بہا ہیئے۔ کی بارآپ سّہ ہ ابوالی رمز مبندی جو اپنے زمانہ کے عظیم بزرگ اور مما حی کشف مشہور تھے ، کی خفات میں حاضر بھوئے۔ جب آب ان کی محلس سے رخصت ہوئے قرشا ہ ابوالی رمز مبندی جو اپنے زمانہ کے عظیم بزرگ اور مما حی کشف مشہور تھے ، کی خفات میں حاضر بھوئے ۔ جب آب ان کی محلس سے رخصت ہوئے قرشا ہ ابوالی رکھی تھیں۔ آج میں تے بھی جو بیاں و سکھی تھیں۔ آج میں تے بھی جو بی دوم ایک و میں تے بیاں دیکھی تھیں۔ آج میں تے دوم ایک و بیالے میں نے بیان کا میں تے بھی ایک ورانیاں و سکھی تھیں۔ آج میں تے بھی ایک ورانیا کی جبلے میں نے بیند لوم والیاں و سکھی تھیں۔ آج میں تے بیان

ايك شيرد كيا ہے۔

عاجی عبدالرحمان ہی کا بیان ہے کہ ایک دقعہ وہ اور نواجہ ساحب دونوں دراتی بستی میں ہماں اب کوئرٹر چھا کئی ہے ، اقامت گزین ہے ۔ اس لیتی کے نزدیک ایک مزارتیا ، جب س اب اسات کالج ہے ۔ اس مزاد سے قریب ایک ویران جگہ پڑی تھی جہاں سا فرائی سواریاں باندھاکرتے ہے ، خواجہ صاحب کی عادت تھی کہ کہ بھی کھی اس مزاد پر جانے اور مرا تبہ کرتے ۔ ایک دوز جب مراقبہ کرکے لوئے توارشاد فرما یا کہ قرکھوٹے کے اسامان سے آؤ۔ سب لوگ حیات منے کولیتی میں کوئی موت واقع مبنس ہوئی ۔ قر کھوٹے کا سامان فرستان نے جانے کی کیا ہے در ب

سب نوگ آپ کے سا عقر ہو لیے اور تعلقہ سا مان بے کرار شادی تعمیں کی گئی۔ وہاں مینے کر خواجہ ماحب نے اس ویران میکہ کو کھو نے کا حکم دیا جہاں مسافر اپنی سواریاں باندھتے ہے۔

کچھ صدھونے کے بعد اور کے نشانات ظا برہوئے۔ جب الحد کو کھولا گیا تووناں سے ایک سفیدر نش بزرگ کی لاش برا مرہوئی ہو بالکل سالم تی۔

خواجہ ساحیہ کے ارشاد پراسے و ہاں سے نکال کرمزاد کے بہلومی دفن کردیا گیا، انگلے موزکسی نملیق نے جرات کرکے اس مانغہ کی حقیقت معلوم کی ۔ آپ نے فرمایا کو جس بزرگ کی لاش برائد ہوئی ہے وہ اپنے وقت کا ایک مرشد تھا ، اس بزرگ نے فیحے کہا کہ میں یہاں تعلیف میں موں ۔ فیحے یہاں سے نکال کر خلیف کے مزادے قریب دفنادہ ۔ جنا بخدیں نے جو کھے کیا ہے

ان کے مکم کی تعمیل کی ہے۔ مخاجر مساحب کی ملات تھی کہ گھر میں استراحت دفرطتے، جہاں بھی متیم ہوتے کی نہ کسی مزار پررات بسرکرتے ہے۔ چینٹر بٹرلیٹ میں ایک بیرانی نہ یارت ہے جو بہاڑ کے دامن میں ندی کے کن اسے داقع ہے جس کانام راحت باباہے آپ ہررات نمازعشار کے بعدا کی اپنے فاص شاگرد لااحد کوسا حقہ کے دواں جاتے اور سادی رات گزار سنے کے بعد میے کی ناز با جاعت

مسجد ملي اداكسته

سر می در می در می در این می این این کیانی در در در کورش ماجی جرعباس مردی در مستوبگ ، است کی مستوبگ ، است کی مسید می در می می در می

ا۔ حاجی محرعتمان کیلائی (نزدکریٹر)
ابست سے مرید سے جودکریں شخول رہتے
آب اواجہ ماحب کے جائی کے فرزندار جمند سے ۔ آب نے وصیت فرمائی می کمیری قرخواجہ
فیعن الحق کے مزاربا دک کے قریب بائی جائے۔ جنانچہ اسی پرعمل کیا گیا ۔

۲- حاجی محرعیا س مروی (علاقه مستونگ)

آب کمتعدم بیرماحب ذکر نظیم مروی (علاقه مستونگ)

مرشف آب کے ذکروشنل اور مشن اخلاق کا شبرائی نفا ۔ آب کی ظا بری شکل وشیابت ، اور وضع قطع صحابہ کرام کی شل سادہ فتی ۔ آپ کا طعام ، کلام اور شام بہت کم بوتی فتی ۔ آپ کی مجلس کا ایک ایک طحرام والم محدام والی کے خاص ایک ایک ایک طحرام والم محدام والی کے خاص

ابید ایک در این مردی الدی کا سرت می در بین و دان باق مدر مردی می و می ایم این مدر مردی می می می است اگر بمرازی اور زمای ن مرد این مرد این می این می است کشت کرامات بون کے باعث اگر

ان کی کدات کو تر بریدایا جائے نوئن بدد کا رہوگی .

آب صاحب کر تصریح کی محروف کی میں معروف رہتے آپ کے متعدد مرید ذکر د بہتنوی کر مخدوم اور کوئٹر میں معروف رہتے تھے ۔ صفرت تواج جو عمر بیت محروف رہتے تھے ۔ صفرت میں جیجا بہتنوی (۱۲۸۸ ہر ۱۵۸۱ مرا ۱۹۸۰) کرتے تھے ۔ آب اعلی اخلاق کے مالک کرتے تھے ۔ آب اعلی اخلاق کے مالک سے بھے گردوفوا رہے تام کوگ ان معیت میں بی ایک بارماجی فیرون اور مخد تا جہ محرع بخدد ومرے صوفیائے کرام کی معیت میں سبی ایک بارماجی فیرون اور مخد تا جہ محرع بخدد ومرے صوفیائے کرام کی معیت میں سبی ماجی عمل صاحب کے مزا دیر تشریب کے کئے ۔ وال دیجھا کہ ایک شخص لعل محرت ای افد میں ایک بین ماجی عمل صاحب کے مزا دیر تشریب کے گئے ۔ وال دیجھا کہ ایک شخص لعل محرت ای اور کیا اور اپنی گردن میں رہی ڈالی ہوئ سے اور النے آپ کو باندھ رکھا ہے ان دونوں بزرگوں نے مراقبہ کیا اور

با مرتشراب لائے۔

ماجی صاحب وصوف نے استخص سے پوچھاکہ تم نے اپنے آپ کو بہاں کیوں باندہ رکھا ہے

اس نے جواب و باکر مرا بھائی کم ہوگیا ہے۔ تلاش کے با وجود کہیں نہیں طلاور نہ کچے علم ہوا کہ کہاں ہے

اب میں نے بہاں لینے آپ کو باندہ رکھا ہے کہ مثنا یہ بی اس کے لینے کا ذریعے بن جائے۔ ماجی
صاحب نے فرویا کہ کینے آپ کو کھولوا ورکل کاڑی کے وقت اسٹینٹن بہنچ جائے۔ تھا را بھائی اسی
گاڑی میں تے کے گا۔ یس محمد اسکے روز ماجی صاحب کے ارشاد کے مطابق اسٹینٹن بہنچا۔ گاڑی
آئی تواسی سے اس کا بھائی اُٹر ا

اس سے دربانت کیا کہ تم کہاں سے آمہے ہو کہتے لگا کہ میں کل کراہی میں تھا۔ میری السی حالت ہوئی کہ میں جس مانب بھی منرکرتا تھا کوئی تحق مجھے تقییر مارتا تھا البتہ جب میں میں بیشن کی جانب درخ کرتا تھا تو چرکوئی تنکیعت تہیں ہونی تھی اس لیے مجمود اکراجی اسٹینشن پر پہنچا اور گاڑی میں سوار موکراً رہا ہوں ۔

اس دانع سے مل محمر صاحی صاحب کا اس فدر معتقد ہوا کہ اس نے قام عمر حاجی صاحب کی خدمت بیں گزاردی ۔ اور بستی گلزار میں ہی فوت ہوا۔

ا با نور محرامین رفوی دکوئی است نظر آب کے مرید بھی ذر میں استان ساتھ درس بھی نیتے سے اس باس کے تمام موگ آب کے مقافد سے آپ کا دستر نوان بہت کشادہ تھا براے اسپید اخلاق کے مالک نظے ۔ آپ کا دستر نوان بہت کشادہ تھا براے اسپید اخلاق کے مالک نظے ۔ بادشنا ہوں جیسی فلبیعت بال کہا تی تھی ۔

ک سیر فحی انترف کرانوی دکوئی کے سیدخاندان سے سے آپ کا فن کا ناہے )
اچھی تھی ۔ مربر ہونے کے بعدزیادہ وقت ذکرو مکریں بسرکے نے سے اور ذکر میں نیادہ ہی سرگرم ملک ہوتے ۔ آپ سے اچھے خلصے عمل ہوتے ۔ آپ سے اچھے خلصے کوگر بیرہ یا ب موسکے ۔ آپ سے اچھے خلصے کوگر بیرہ یا ب موسکے ۔ آپ کا طا اب عموں اور عزیبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور تیموں کن میادہ فرگری فرطنے ۔ نیموں کے لیے کپڑے رہوئے اور ان میں تقسیم فرمایا کرتے ہے ۔ انفان حدید فرگری فرطنے ۔ نیموں کے لیے کپڑے رہوئے اور ان میں تقسیم فرمایا کرتے ہے ۔ انفان حدید

کے زلور سے آرا ستہ تقے ، آپ کا دستر خوان می کافی کشادہ تھا ۔ جواتی کے عالم میں اللہ کو بیا ہے۔ جو گئے ۔

کوملاا حمدها حب کلی شیخال دکوئش یم میں معروف رہتے تھے۔ اکثررات کومزاروں پم حیب خواجر صاحب تشریب نے جاتے تو آب ان کے ہمراہ ہوتے سقے۔ ہروقت ذکر وشفل میں رہنے کے باوجود درس سے بھی لوگوں کوم شفید فریاتے تھے۔

حفرت فی حین نے ایک روز توش ہورآپ کے لیے بارگاہ ایڈدی میں وعاکی جس کے نیجہ میں سانب اور کھیو آب کے تا بع ہو گئے ۔ بوجہتا ن کی سرز مین لویل فا معلوں کو اپنے دائ میں سیٹے ہوئے ہے۔ بیبال کے بینٹر حصوں میں پر لنے وقتوں سے با و لے گئے ، سانب ، کھیوا ور دوسرے زہر بیا حشرات کے کائے کا علاج دم اور سونیا ئے کام کے مزارات کی مٹی سے کیا جاتا ہے۔ یہ مٹی سنورد ہیں کہلاتی ہے ۔

جب کئی کوبا کواکٹا کا ٹتاہیے تو دہ حفرت سبد کریم ،حفرت سبد مورث شاہ یا حفرت آمو آغا 'بیں سے کسی ایک کے مزار پر ماکر دیال کی مٹی زخم پر لگا بیٹا ہے تو اسے بقصل ایزدی شفا موجاتی ہے ۔

سانپ کے کا لے کا علان فقر ہوتکٹ کے مزار کی ٹی سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے مزار کی ٹی سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے مزار کی ٹی سے کرا کی میں ہو تو ویاں سے سانپ اور بچھو ہماک جاتے ہیں یا کم از کم ویال کے مکینوں کو کوئی گزند نہیں بہنچاتے ۔ اس لیے خانہ بوش بروتت یہ خوردہ " لینے پاس دکھتے ہیں۔ کیو کم ان کے پاس جاریا نباں تو ہوتی نہیں اور انفیں زمین پر بی سونا پڑتا ہے۔ اس لیے انفیں سانپ اور بچھو کا خطرہ بھی زیادہ ،ی ہوتا ہے۔ ایب کا مسزار گردگا ب رقدت ڈورٹین میں مرص خلائت ہے۔

## مولوی فادر بخش خال گوارم

وصال ١١١م ١١ه - مزار : كوندعاشق أبا و

آپ ۱۸۲۷ مرد در بیدا بوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرای شکل خان تھا۔ ہو جیکیب آباد کے معز وزمیندا دخاندان کے جیٹم و جواغ تھے۔ آپ بیپن ہی میں والدین کے سائد عاطفت سے محوم موگئے تھے مرتحصیا علم سے محوم ما ہے۔ تعدیم نے آپ کو درج کمال کمک بہنچایا۔ معنی طا مرک سائد آپ کو درج کمال کمک بہنچایا۔ معنی طاق اس کے سائد آپ کو درج کمال کی صحبت سے مامس ہوا۔ دس سال کی عرب کہ آپ نے ابتدائی تعلیم لینے گاؤں کے ملاسے مامس کی۔ اس کے بعد ضلع سکھ کے قصید رستم کے مولوی عبدالت ارصاحب کے مدرسہ میں داخل ہو کر تعلیم مامس کرتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذوق مونت نے دوراول سے آپ کے دل میں گھرکردگھا تھا۔ اس کے لیے شریعیت کی کمل تعلیم کے بعدائی طریقت کی لوف ماکل ہوگئے تھے۔

دوران تعلیم لینے مکان پر اکتا ہے کی دھن پر تحد ہوجایا کرتے تنے اور اس سوزوگداز میں کھو جاتے بشفیتی استناد تنبید کیا گرتے " لے قادروکوری پشخل چوڑدو در نرکجی ماروں گا " گرافوں نے کتابوں کوفذ ترک کن مٹروع کردیا گراکتا سے اورساز کی کونہ حجوڑا۔ تمام ہم کمتیس کہتے تھے کم

فا در فبش کمی مولوی زبن سکے گا۔

ایک دن بنجاب سے ایک عالم دین آئے قراستاد نے اخیں اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے کہا تاکر جوشاگرد پاس ہوجائیں ان کی دستار بندی النی عالم دین سے کرائیں، امتحان لینے بر

كونى خاكردى باس مرجوا-

استاد نے ضعیمی اگر آدازدی " قادر دکوری کہاں ہے ذرا ادھ آئے ! قادر بخش نے آتے ہی عرض کی کہ فیصے میں اگر آدازدی " قادر دکوری کہاں ہے دارا دھ آئے ! قادر بخش نے آتے ہی عرض کی کہ فیصے اپنے شغیر قود ہی الیسے مشروع کیا ۔ الحد للہ : فیصے علم لدنی حاصل ہے ، بوچھے جو کچے فیصے پوچھنا ہے ۔ پھر تود ہی الیسے مسائل اور نکات بیان کیے جس کوشن کر ابلِ محفل دنگ رہ گئے۔

اس دن سے استادی نظر میں آپ کی عظمت پیدا ہوگئی۔ آپ کی درستار نبدی ہوئی ادا ستاد کی فصیحت کی کمتم کسی فصیحت کے کمتم کسی فصیحت کے کمتم کسی اور استاد نے فصیحت کی کمتم کسی الم لجے کے بقر دہن ہمگری کی خدمت میں مشغول ہوجاد کہ جنا پندا بیسے ہی آپ نے کیا اور جنگل میں منگل بنا دیا۔ آپ کے مدرسے سے سیتکر وں شاگر دفیعن یاب ہوئے کیمبی کسی کی مدد قبول مذک ۔ سالم اسال کی تعلیم کا پرسلسلہ جاری رکھا۔

ایک روز ایک عزیزی شادی میں شرکت کے لیے صیبت پاور شریب کے گئے۔ ولی ایک رفا مرکز جوم رہتے ہوئے نورتی بایا - اسی وقت عشق کی چنگاری بھراک کمی اور دولوی صاحب م فض اوراحماس طامت کو بالائے طاق رکھ کے رتص کرنے گئے ،

ناچے ناکچے ہوای ساسب پر وحد طاری ہوگیا اور بیہوش ہوگئے۔ وہاں سے آپ کے شاگردا پ کواٹھا کر وا ایس مرسر میں لے گئے رجب ہوش میں آئے تو درس و تدریس کا سلسلہ تزک کرویا - مدرسہ چیوڑ دیا بسجرو مدرسہ ویران ہو گئے۔ یراوری اور رشتہ داروں نے اسے بے عن تی خیال کرتے ہوئے آپ سے قطع تعلق کرلیا۔

مجذوبی کے عالم میں سات سال یک سرگرواں و برایشاں بچرت نہے آخر مولوی محزموہ ما آب کو معل شہباز قلندر کے دربار برلے گئے ۔ اوروہاں سجادہ نشین میاں محرکا مل صاحب کی خدمت ہیں پیش کیا ۔ بعض شناس ہیرم مق کو یہجان گیا اور مولوی ماحب کو کچڑ کر ایک کمرے میں لٹا دیااور فرایا قادر غبش نے سات سال کا عرصہ بے تو ابی برگزار لیے اسے سونے دو۔ چنا بخ بمولوی قادر نجنش سات دن رات سوٹ سے ۔ بیدار ہوئے تو بیرصا سب نے قرمایا بہانچ سال کی قائدر ترک مزاد کی جاروب کئی کرو۔ آب تھیں مکم کرتے ہیں۔

دامن مي بوگا م

عشق مباذی بنی ذلت و حواری کی گوریان حتم مبو گئیں یہ حقیقت نے اپناآپ دکھا نا سخور کے کو دیا اور ہوئی میں غوطرز ن مونے لگے اور یکو دیا اور ہوئی میا حی نامیان فرق و خود ختم مرکبات سے ایدارموتی النیس ملے گئے ، عجر وائلسا رکا شیوہ اختیار کرلیا معالمان فرق و خود ختم مرکبات وال سماع کے بے مبیشہ ما حرر سبنے گئے ،

آپ کی بہت می گرامات متبور ہیں ۔ ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مرسم کے قریب
کوئی پاتی نہ نقالہ تین میں سے شاگر دیاتی لایکرتے تھے ۔ ایک روز نشاگر دوں نے روز انہا فی لائے
کی تسکیف کا اظہار کیا قومولوی ما حیب نے ایک گرھا متگوایا اس برکجا وہ رکھ کر دو فال گھڑے
د کھ نے اور ایک کتے کو حکم دیا کہ گرھے کے سابھ حایا کر وہ روز انہ یا فی لانے کا کام کرد ۔

پنا نجے ہر روز گرھا اور کتا تین میں کی مسافت طے کیا کرتے اور پانی کے جو ہڑ پر سنجے وہاں کوئی
نہ کوئی خدا کا بندہ مولوی ماحی کے گرھے کو بہان کر گھڑوں میں بانی تھر کرکھ ھے پر در کھ دیتا۔
اور کھی دونوں جانور سید ھے مدرسے آجائے مدت تک بیسلسد ماری رہا۔

اسطریق کار پرمبت سے اوگ حسد کرنے گئے۔ ایک روزنظر تحدکھوں ہے مولوی صاحب کے گئے کو دھنتکارا اور کہا دور بویلید گئے۔ اس کے بعدکت خامونتی سے بدیلے گیا اور کام سے کنا روکنٹی کرلی مولوی صاحب کو بہاچلا تو گئے سے فحاطب بو کرفرویا یار ایاران اوگوں کو کیا بہتہ کہتم ببیر برویا پاک ، ابنا کام کیا کرو " اس کے بورکتا چرسے کام مین ستعد مولکیا مولوی مما بہتہ کہتم ببیر بروا ۔ آپ کام زار گوٹ فلا ولو توت ہوئے۔ پہلی سال عمر پائی ۔ ان کاو صال ۱۳۲۱ ہر ۱۹۲۲ میں بروا ۔ آپ کام زار گوٹ عاشق آباد نزد صحیت پور تعلقہ جے بیٹ و بلوجیتان ، بیر بعی مزار کی تعیر نو صابی عربی اللہ کھوسہ و لد حجوماں ما بھائی کھوسہ نے عمل کرائی ہے ۔ آپ کاعرس برسال ۲۵ تا ، ۲ دوالح کو بوا

مونوی احد خال گولم سجادہ نشین عاشق آباد نے مولوی قادر بخشس کولم مرحوم کی میرت اور کام برایک تالیت مرتب کی ہے جس کا نام 'دگلزار کا بادی " ہے۔ اس بیں مرحوم کے متلف منظومات بھی شامل ہیں۔

#### تموته كلام

سینه بردارم زسوز شمع حس گرفال آن براه عشق بازی کمیل و برواند ام در جهان شور بره ف براسال قادر نخش شد در در دن ول جمع با بمت مرداند ام فارسی خزلوں کے علاوہ "گلزا کا پاری" میں مولوی صاحب کا سندھی اور سرائیکی کلام بھی موجود ہے۔ نونے کے طور پر دیجی اصناف کے بینداردو نراجم بیش کیے جا ہے ہیں تاکم موضوعات کے نفر تاکا علم ہوسکے۔

معراج نامه

ہزار حمد ایک خالف کے لیے ہے جس نے احمد کا ظہور فرمایا۔ واحد د خدل جس نے اپنی کرت طام کرنے کے لیے اسے نووسے بیدا کیا۔ نبی کے دین نے یہ سادا جہاں اور وہ جہاں باغ اور بہار کرکے بہشت بنایا۔ دسول کے بیادوں یارامداد کرتے تھے ( دین میں) اور خدانے ابنی پر ددین کی بلیغ میں) انحصاد کیا ۔

#### مولودشرليت

عُمَل: السُّرِكِدر ول مُحَدِّمردار كوول اورنفس بهت يا وكرت بين-

ا- سمندر کی پرسیب در میں بہت دورسے بیبالدوں کو علی و درا دیتی بی دمیراا س کک بہنین ابہت مشکل کے بیورک سفر دور کا سے ۔ اسی فکر میں میرادل ترب ریا ہے .

۷- جب سے زنرہ ہوں اس کی عیت میرے اندر اُس کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہے میری اُندو ہے کرمیری موت کے دقت سیدر حضرت خمر اَ کرانی زیادت کرائیں ۔ دُھا نام ہے

تحقیق فُل سِوالله ( کبوکروه الله ب) ایک ب - محد بارا رسول ب - ای پرمیرا

اس کورنہ کسی نے بیدا کیا، نہاس سے کوئی بیدا ہواہے۔ اسی کی تعربھیٹی کرتا ہوں۔ مر ندسب میں معود ہے۔ مرفطہ میں وہی موجود ہے ا فیاد پرا عتبار کرتا چوڈ فے کر ا طوں نے کہاہے ۔ کان دہو مل سسی پُنوں کا ایک بیت اے ہندوکی لاک تھے آتنا ہوش ندر کا کہ « ہوت ، تھا ماہم قوم نہ تھا ۔ اونٹوں کے لادنے والوں کے لیے تم نہ جاگ سکی بلکہ نیندنے تھیں آگھیا۔ ان کے لیے تم نے فاقے نہیں کیے اور نہ ہی تم نے لینے آپ کو اس قابل نبایا ۔ تادر نیش کہتا ہے ، النی کے کام نینے ہیں جوجا گاکرتے ہیں .

قصل: مرصورت دشکل میں دوا یا محض اینا من مجیائے۔
ا۔ گنگا جمنا میں ، مکرمیں ، مرحکہ میں دوسایا ہواہے۔
دوسراکون ہے ہواس کا شرکیے ہو ۔
۲۔ ایجی صورت میں شام ادر میں وہ اینا نور دکھا آ اہے ۔
سر بار نے مظہر میں اینا عبوہ دکھا آ اہے ۔
۳۔ فادر بخش کوشاہ مرو ندی نے بہی سحجایا ہے ۔
اس لیے وہ تیری مرح گا تا پھرنا ہے ۔

#### واجرعرب شاه

کران میں آج بھی اس دلی کا آئ ، می اہل کران کی المدد وانعیات کے موقع بریاد کیا مباتا ہے ان کا مزاد مبادک گوادر سے بندرہ میل دور کور کے مقام پرزیادت گا ، ملائق ہے۔ مسافر کئی کئی روزیہاں آکر سفر کی تعکان دور کرنے کے لیے قیام کہتے ہیں اور غریب سے غربی شخص کی خدمت بھی ان کے اضلاف او لیے وقار وعرت سے سرانجام فیتے ہیں۔واجہ مما کے مسلک کی بیروی میں ان کے فرزندان اور لواحقین بھی دست بے تہ مسافروں کی دلوازی

کے لیے کوٹے رہتے ہیں۔ دہ اس کام کواپنا اہم تربن فرلینہ تصور کرتے ہیں۔ یہ بزرگ ایران سے بیاں وارد موے - ان کی داستان کچھ ایوں ہے کہ کینے علاقہ کے سرداروں اورسر کردوں کے ساعة ان کی جیشہ اس بات بران بن رہی کر خریوں برطلم وسم مت کرو اور المداور اس کے دین سے غافل مت رہو . میر تلقینات یقینًا ان کے شورہ پشت مزاج سے مطابقت بتہیں ر کھتے تنے بلکہ صندمیں کو اعنوں نے لینے محکوموں اور غلاموں کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع كرد بانقاء اس طلم وستم سے ايوس موكر واجرصا حب نے لينے خاندان سمينت بجرت كا فيصاركيا اورجب وهلينه خاندان اور مال موليتي كمائة سفركهة بوئے جنوبی بندر كا مرع ملاقے ميں پہنچے تدمعلوم ہواکہ بیعلاقہ فرنگیوں کے زیرتستط ہے اور فرنگی ان کواچی نظرسے مند دیکھنے تھے دہ خودھی فرنگیوں کے زرتسلط نہ رمہنا چا ہنے تھے ان کے دریافت کرنے برمعلوم ہوا کہ قری علاقه كوا درسلطان منقط كاب \_آب في الموت كوب فرايا ـ برابراك برعظ في اور اکم لن و دن میران میں بینج کرا ہے نے قیام کا حکم دیا اور فرایا . قیام کا مقصد میں مبع کو بیان کرونگا ا علی دوروس نگایل میال کچه اورمشا بره کرری تفتیل مجن سے ابل کیا ب قطعی بے خرستے ۔ دوس دوز فاز فرسے فارغ ہو کرا ہے سامنے بہاڑیوں کے متوازی کھ بندی کا حکم دیا۔ یہ بندكم ازكم ايك ميل لمبأا وركافي حجراتقا - وفاشعار لواحقين بيدى تندي سيد كام مين معروت مجر کئے۔ مقورے می دون میں یہ بند تیزی سے کھیل کے مراحل طے رنے لگا ۔ اب اس بندی کیفیت سنیئے۔ اس زرخیر ملی کے میدان میں شمال کے متوازی بہاڑ اوں سے کئی چھوٹی چوڈٹی ندبان کلتی تنیں بارسوں کے موجم میں ان کا سیاب کا بانی رائیگاں جانا تھا ،وار ساحب کی اس حکمت عملی سے سادایانی اکر بندسط کرا کروسیع و واین میدان میں جع بونا تقا . جلدی میدان بی کاستنگاری بونے ملی - بیٹارورخت جنگل مورت آگ آئے جن میں برندوں اور برنوں تک نے بسرا کرایا ۔ اس طرح برملاقہ اور بھور کا ملاقہ اس تدرمر مبزوشا داب ہوگیا کہ دورسے برطویل بھیلے ہوئے باغات معوم بوت مقے اوروا جرما حب کی عمت وبرکت سے اسی مگر پینے کے سیھے بانی کے كى كنوئىي چندى الشين پرنىك ئے -مسافرول كے ادام كے ليے ببت ى جوزيرط يان تغير كني واجرصا حب خودسا و وزندگی بسر کرتے تھے -مسافر نوازی کے لیے واجہ صاحب اوران کے لواحقین

پوری طاح محو ہوتے ۔ ہو کچے گھریں ہونا ، مسا فروں کے سامنے ما حرکر نیتے ۔ مسا فرجیت مک وہاں سے جلنے کا ارادہ نود نکر کنتیا وہ بھی اے محسوس نہ ہمنے دیتے کہ اس کی موجو دگی ان پر باہیے ۔ حسن سلوک ، تواضع ، ہمددی ، مروت ، سفاوت ، خوش اخلاتی اور خدصت ان کے شعائر لاقیت عقے ، جن کے لیے واج ما حب نے اخیس اُ خریک نصیحت اور و میت فرمائی ، آج کل واجہ کے جانشین ان کے برمے صاحبرا دے واجہ ماجی عبد الشرجان میں ، جو سادگی، مکام اخلاق ، اور صفات حسنہ میں سوتی مد اپنے عظیم والد بزرگوار کا نمونہ ہیں ۔ خدمت نطق میں " خیر الناس بن غنے الناس "کے قرآنی امول کے بیر دکار ہیں ۔

#### تواجه فرس حال مدري"

عمال: ۱۳۲۵ واد:

حفرت نواج محرسن جان صاحب کے والد ماجد کا اسم کرامی حفرت نواج عبد الرحمن محدد کا لفارد فی است نواج محدد الف تانی طبخ احرفار وقی است الله مجرب کا سلسله نامی الله کوئین میں مرہدی قدس سرؤ سے ملتا ہے اور کھیران سے او پر ۲۳ واسطوں سے حفرت سید ناام المؤمنین عربن خطاب رمنی التر تعالی عند سے جاملتا ہے ۔

ولادت باسعادت واجه ما فظ محرسن جان محددی الفاروتی رحمه النترکی ولادت باسعادت ولادت باسعادت ولادت باسعادت ولادت باسعادت و لادرت المدم م ۱۲۵ مرمرابه با ۱۸۹۲ مرموئی -

مفرس من مفرت خواجه صاحب عليه الرحمة كى ظاهرى اور بالحنى ابتلائى تعليم وتربيت أكبيك مفرس من المنافقة على ما برعاطقت من موثى جو البينة وفت كر مبليل القدر عالم اور وى التدعة من كن نظر كيميا الركى برولت أي ظاهرى و باطنى علوم ومعادت كركمال ملادع من يستنجه و

مصول علی دوسال کی شیاری کے مشہورعالم دین ال مجرسے دی علوم کی تعلیم حاصل کی۔
مصول علی اور پانچ سال عرب میں جاکراس وفت کے متنا زعالم رحمت الشرجها جرکی علیالرحمۃ
کے بیاس مررسہ صوفتہ میں لینے علم کی کمیل کی اور کھ کرم کے مفتی سے خاصل کی۔ اس کے بعدآپ کو علم صوبی حاصل کی۔ اس کے بعدآپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق ہوا۔ تقولے وصی میں بائیس پاپ کھر شرایف میں یا د کہے ، اور باقی تا کی بائیس پاپ کے کمر شرایف میں یا د کہے ، اور باقی تا کی بائیس باپ کے کمر شرایف میں یا د کہے ، اور باقی تا کی ایس میں گئے کے بعد ضفل کیے ۔

سنده میں قبام افغانستان میں ایک اندوہ اک انقلاب رُونا ہوا۔ ۹۵ اهرا ۱۸۵ء يں انگريز اور اور وندھار پر قالين ہو گئے اور ہرطرت افرا تفری پھيل گئی۔ اس اثناء میں آب كوالدماجدا نغانستان سيمجرت فراكر يمحظه وحيدرآباد مندهسا مفاروسي كالعلم براكي جيولًا سائبرم بيسادات كرام كالبتيب ببال كحاكم ورسي عي سادات كرام نظ جي كا مرادير كومتقل اقامت كاه كه يدليند فروايا لينه و الدبزد كواركي رحلت (١٧١٥ ٥ ١٨٥ ) كه يعرآب في تحري من يداك سال قيام فرمايا - اس كے بعدآب نے قصيط ندروسائي وادمين ستقل سكونت اختبياركرني مطحط سعيبال مكتقلي كيراي وجمريين اور ذائرین حضات کی سہون گتی - کیو کم تناثروسائینداد لینے عل وقوع کے اعتبار سے ریادے استبش منرو محدخان سے ایک میں کے فاصلہ برتھا اور دوروز دیک سے آنے والے حضرات ربل کے دربعہ می بیاں پہنچنے تھے۔ آپ کی تشریب آوری کے بعد برمقام مطلع الافوار بن گیا۔ ویی مرمات صفرت واجعلیال جمد نے بوری ندگی مک وطن خصوصا مساب بق ابل

تھا تیمت ا عاصل تنی را بان و بیان کی سلاست و نفاست آگی تحریروں کا کارہ امتیاز تھا آب نے تقریباً بجیسی کتابی اوراس کے عداوہ دومرے چیو کے درمالے تصنیف فرطئے ۔ اب ابیس المریدین دفارسی کیفیاوہ الدکی موالخ پر تھی ہے۔ ٧٠ تذكرة العلماء رفادى بين صالحين كے حالات فلمبند كيے جي اسے مالات فلمبند كيے جي اسے منزے وكئم رفادى القوف بين بے نظرت بيے ٢٠ والاصول الاربع في ترويد الوها بيد (فادى) اس كتا ب بين بريدى مسلك كتا تئيد فر ال كتاب بي اور ديوبندى و يا في فرق بيت نقيد اور ترديد كي ہے ۔ اورا س كتاب بين چار بنيا وى اصولوں كا بيان حقيد عقيد و لي بي فرق الله كي تقليد كرنا مير كتاب كا في الله كي تقليد كرنا مير كتاب كو جيات مبادكر بين بي مهند، سنده عقيد و لي بي مالك مين بهدن مقبول بو في اس كا ايك الله لي سنده افنا استان كے ملا و و عرب و عجم كے دوم سے ممالك ميں بهدن مقبول بو في اس كا ايك الله لي بيت مشہود موفى ترجم زير طبع بيد ادوط بي انتجات (فارسي) بهت مشہود موفى جي

صفرت نُواَحِهِ مُحرَّسَ جان کولوگ مختلف انفاب سے باد کرتے تھے۔ آب کو صفرتِ وقت، قطب الاقطاب اور ثانی محید دائف ٹائی بھی کہتے تھے ۔

## شنخ اسماعيل طربني

کی پشیخ بیٹ بیکہ کے لئت مگرستے - بیان کیا ما تا ہے کہ بیٹ نیکہ کے بھائی مڑین نیکہ کے کوئی اولاد نرخی - ایک دن وہ اپنے بھائی بیٹ کے کوئی اولاد نرخی - ایک دن وہ اپنے بھائی بیٹ کے پاس آئے اور کہا کہ میں غریب ہوں اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہوں - آپ میرے بی میں دعا کیجئے ۔ چنا پنے بیٹ نیک نے بارگا ہ ایزدی میں دعا کی اور دعا کے بعد اپنے بیٹے اساعیل کونٹرین کے موالے کرکے کہا کہ بیڑے کا بیٹا ہے -

انشاءاللرآب كى مراد لورى موكى -

ر بن اپنے معتبے کو گھرلے کئے اور اپنی اولاد کی طرح ان کی بیورش کی ۔وہ ای کے بعث مر بن کہلائے ۔ ویسے اللہ نے مر بن کو اولاد کی تعمیت بھی عطائی اور مال ورولات سے بھی نوازا۔

سے بی وارا۔ آپ زاہر،عابداورعارف سخے آپ کامز ارکو کسیمان میں 'خواجہ خفز 'کے مقام ،اور سوانی خواہ '' نامی حکم بیہ ہے۔وہی ان کے ایک مریر شیخ احمد بن مولی کامز ارتبی ہے ہوایک بہت رائے بزرگ نے ، الخوں نے روم ستان میں بھی رشد دہدایت اور بتلیخ کاسلسلہ نتروع

آب کے مزاربراکی خوصورت گنید تعمر کیا گیا ہے۔ آپ کی اولاد آج کل ختلف بیشتون

قِاللي آبكاراند وهورووا وتاياجاتاب

سلیمان ماکونے "تذکرہ الاولیاء رتا لیف ۱۹۱۷ ص ۱۹۱۸ میں مکھاہے کرا سماعیل بھی اپنے باب بہط با اک طرح اپنے عہد کے بہت بڑے ولی سفے اور ان کے بات کرنے کے بیٹ بڑے در نجا را سک سے تقیدت مند چلے آتے ہے۔ آپ شعر بھی کہتے تھے۔ آپ شعر بھی کہتے تھے۔ آپ کے کلام سے حلوم ہوتا ہے کہ کسے غرکے باٹ نندوں میں بعض فیراسلامی دسوم کا دوارج ہوگیا تھا جس پرآپ نے الحنیں ایوں ٹوکا نظا۔

الدوترجم

شیطان سے بھاگن بابیے. جب وہ کسی و نظرا جائے۔ تر نور وال سے رخصت ہوما آہے۔

اور قامزمین پراندمیرا چاجا ما ایسے ۔ آدمی شیطان سے جی بزر ہوجا اسے ۔ رویس میں میں ناخ

اوروه کند چری سے زخی موجاتاہے

جس نے مشیطان کی نہائی۔

وہ شخص زیارت کے فابل ہے۔ جوکوئی اہلیس کے دصو کے میں آگیا اس کے گھرصفِ ماتم بچھ جاتی ہے۔

قاضی نوالتی نے کھی ہے دہیں با با کی مناجات ہو یا اسحاعیل سربنی کا کلا ، وہ کسی مطلح میں منفدریت کو ہاتھ سے تہیں جانے دیتے ۔ ان کی شاعری اس دور کے اضلاقی ، فرہبی عقید و اور معاشر نی صال ، کی انگیتہ دار بھی ہے ۔ ان کی غزلوں اور تظموں میں کہیں بھی شنگ نظری ، نسلی نعصب اور قبائلی مفاد کی جباک نظر نہیں آتی ۔ یہ منز شع مو تلب کہ مبط نیکہ اور ان کی اولاد ہمیشہ زندگی کے وسیع انسانی اور اسلامی نقط نظر کو اپنا نے موٹے ہے۔ ان کے بعد بھی کسے غرکے علاقے کے مشمس الربن کا کڑا اور بیر مجد کا کرنے نے اسی نظریہ کا پرجا رکیا جو یہ بیا اور ان کے خات میں الربن کا کڑا اور بیر مجد کا کرنے نے اسی نظریہ کا پرجا رکیا جو یہ بیا اور ان کے خات میں الربن کا کڑا اور بیر مجد کا کرنے نے اسی نظریہ کا پرجا رکیا جو یہ بیا اور ان کے خات میں میں الربن کا کرنے امار نیا رہے ۔

#### معزت خرواري بابا زبارت

صفرت خرواری با زیارت کے مشہور بزرگ ہیں بعکہ زیارت دکوئش آپ کے آگا ہی سے
منسوب ہے آپ کا اصل بم کملا طا برتھا۔ آپ حفرت عبدالحکیم کاناصاحب کے مریدول ، اور
فیض یا فتوں بیں سے بھے آپ کو ان کے مریدوں میں سے بڑا بلندشقام حاصل ہوا۔
ایک مرتبہ حفرت میاں عبدالحکیم کا ناصاحب کوشکی دیا غوشکی آئے اور ملا طا بر کے ہو قیام فرایا۔ ایک دان جب نانا صاحب عبادت میں معروف تھے اخیس پیاس لگی۔ آپ نے
طا طا برسے بانی مانگا۔ جب وہ پانی لائے تو دیمیے کرنا صاحب اس انہاک کے سافقہ عباد
میں مگن ہیں کر اخیس کر و پیش کا خیال تک نہیں۔ ملا طا بر ہا تھ ہیں بانی صاحب نے اس جا۔
میں میں میں کر اخیس کر و پیش کا خیال تک نہیں۔ ملا طا بر ہا تھ ہیں بانی صاحب نے اس جا۔
تو ہے فرائی تو ملا طا جرنے بانی والا الا تھ کے بڑھا یا اور جونبی نانا صاحب نے بانی کا کوئورہ
تو ہے فرائی تو ملا طا جرنے بانی والا الا تھ کے بڑھا یا اور جونبی نانا صاحب نے بانی کا کوئورہ

ا ظایا تو آپ کے باقتری جلا جواس شدید سردی کی وجہ سے کو ہے کے سافتہ جم جگی تھی، نافتہ سے اللہ بودکو کو نو میں سے اللہ بودکو کو نو میں سے اللہ بودکو کو نو میں نے معولی می بزرگی دی لیکن تحقیل خروادوں (جا دبوری گندم کو خرواد کہتے ہی ہے بلو چی ،اور پیشنو نفظ ہے کے حساب سے بزرگی دیتا ہوں۔ اس واقعہ کے باعث ملا کا مرا با باخرواری میں مشہور ہوگئے۔

انگریزوں نے ۱۳۱۵/ ۱۸۸۹ میں گوشکی کو بلوچیتان کے گرمائی صدرمقام اورسینی توریم کے لیے منتخب کیا اور ۱۳۰۸ ۱۳۱۵/ ۱۸۸۹ میں جناب طاطا ہربا باخرواری کے مزار کی وجے سے گوشکی کر سزیارت" دمقامی زبان میں مزار کو اسی الم سے بکارتے ہیں) کا نام دیاگیا۔ سا رنگ زئی کے قبائل میں ابھی تک زیارت کا پرانا نام ہی چلٹا ہے۔

باباخرواری صاحب کشف دکرا مات سے تبیغ اسل کے لیے آب نے غیر معولی کا کیا آب کا مزاد زبارت سے تقریباً چارس کے فاصلے پرا کی بہاڑے واس بیں واقع ہے، زبارت کے بانشندے باباخرواری کے مزار کو بہت بابرکت خبال کرتے ہیں۔ چیٹی کے دور آکٹر لوگ مزار پر ما عز موتے ہیں۔ اکثر لوگ وال د نبے ذرا کرتے ہیں۔ عبد کے دن سار کگ زئی قبدلا کے لوگ بہال اکٹے ہوئے ہیں۔ نشانہ بازی کے مقابلوں کے علاوہ کشت یال لوای جاتی ہیں بشام کو دُنے کا بھنا مواکو شنت کھا کر بہالوں کی طابع میرط ھی اور زنگ گیٹر نڈریوں سے اپنے اپنے گورں کو لوٹ جلے نبین ، راستے میں ایک جگہ پیچوں کے ڈھیم پڑے ہیں جونظ اہرا کسی میروں کا ڈھیم مفر بھوٹی می عارت کیا کرتے ہیں ، راستے میں ایک جگہ پیچوں کے موجب یہ بیچروں کا ڈھیم مفر بھوٹی می عارت کے موجب یہ بیچروں کا ڈھیم مفر بھر بھوٹی می عارت کے موجب یہ بیچروں کا ڈھیم مفر کا ہم خرواری با باکی سجد کے آثار ہیں جس میں آپ عبا دت کیا کرتے تھے ۔

## معزت تی تنگرم

ستى تنگو كامقره تحصيل دها دُرعل فه خان لورنفريس موضع كوث مينكل و شهره شاموا ق

آپ کوسخی کے نام سے بادکیا بانے لگا۔

چن د نوں بوجیتان میں زرولاشار قبائل زاتی عداد توں کی بنا پرکیس میں دست د گریاب عظ توآب في غير جانبدادانه رويه اختيار كيد ركها مركسي ظالم في آب كامرتن سي جداكرديا -رواین یوں سے کر جب آپ کا مرتن سے خدا ہوا توآب اسے اپنی ہجیلی برلے کراڑنے لگے۔ رُھادُر کے مفاقات میں کسی نے آپ کواس حالت میں دیجیا تو مبہوت ہو کر چلانے لگا کر دیجو یہ ایناس تصیلی برلیدار ایم والی واتن کینے کے سات ی آب وہیں رک اورم مے ک طرح سيره دراز بوك \_ لوكور نه آب كوديها توروف لك يفر عود كافي قاب كاجد قبرس لمبانكا، مزيد وسحت مى كى تب جى جىدلميا بى ضا- لىدكوا در برهايا كيا تواب كاجسداورطوي بوكبا- نمازعتا كا وفت بوا لوآب كى والده آب كے قريب آكر كہنے لكين كرينيا! ووستوں كو تكليف من معد م من سے يه قر كلود بسے بين - الفول نے تيرى خاطر بحيول كي تورد د نومش كا بندوبست اوراینا آرام جورا دیا ہے ، اگر تو نے رامت و کھانی ہے تو بعدی دکھا دیا ؛ اس کے بعدا مخدں نے لوگوں سے کہا کہ اسے سپردِ خاک کرد و۔ اور بھر لیں ہوا کہ قبر میں آپ کا جسر پیدا آگیا ۔ روایت ہے راس وقت سے ہرسال آپکامز اومٹی برا بربڑھتا دہتا ہے اور بڑھتا

اگرگوئی مزار برنقل اواکرے سوجائے تولینے کام سے تعلق خواب میں اسماس کا انجام دکھائی ہے گا ۔ اگر بفری بحال اسے دکھائی نامے تو مجاور پراس کا انکشاف مزور ہوا ہوگا۔

# معزت بشلطان فيعتر

بیرسلطان قیمر ما الت زندگی برده اخفا بین بین - ان کا مزاد ضلع جاغی بین ہے۔

ہمان ایک دوابت کے مطابق سان بگڑت موجودی مگروہ کسی کوگرند نہیں بہنچاتے ۔ اسی
طرح ایک بہارا کو و سلطان آب کے نا سے منسوب ہے - ابتدائی ایام زندگی بین آپ ایک دائرن
صفے ۔ ڈاکر اور بچری آپ کا مشغلی ا ایک رات ایک و نبہ چری کرکے لینے کھر کی طرف لے جا
سے فی دون سے بی ایک عورت ملی ماس نے آپ سے کہا، میرسن ہے بھو کے بین میراشوم
کی دون سے تا اش رزق میں گرسے با مرکبا ہوا ہے ۔ میں اس کے انتظار بین اس کا دائستہ میری
کی دون سے تا اس کو اس کی حالت زار بررحم آبا ، و نبہ ذرح کیا اور کباب بالکوان کی شکم میری
کی دون مون می کی ان کے حق میں دعائی کم اولیوں کر اور حضرت محد کے مدقے میں اسے فردو میں
مجو کوں مونے سے بچایا ہے تو اس کی مراد بیری کر اور حضرت محد کے اور باقی عمد اس کیا ۔ ب
میری کی نعموں سے مال مال کر می عورت کی دوا تول مونی راور قبیم ڈاکو ، پیرسلطان بن کبا ۔ ب
کی اکا خری داکر تھا ۔ اب آپ عبادت وریا ضف میں معرودت ہوگئے اور باقی عمد اسی میں
گزاد دی۔

روایت ہے کہ ایک فافلہ اوسوں پر مجوری لدھے جار ما تھا آپ سے مار ہیں اور کہ اپ نے پہلے شر بان سے پوچھا کہ کیا لے جاہیے ہو؛ اس نے سوجا کہ یہ بتاؤں کا کہ مجوری ہیں، تو اوسط سے سار نابر سیکا اور خاید الحقیق کھجوری بھی دہنی پڑیں۔ اس نے کہا " نمک ہے " آپ نے کہا " اچھا نمک ہی ہوگا ۔ " آخری شتر بان سے جی یہی پوچھا اس نے مطبک کھیک بتا دیا اور کچھ کھیوریں آپ کو وے جی ویں رجب فافلہ شہر مین پا تو پہلے شتر بان کی مجوری واقعی نمک ہوئی تھیں ایک ایک کم ور اور بلے بوچھ کی زبادتی کی وجہ سے ایک اور وی سے کہ ایک فاللے کا ایک کم ور اور بلے لوچھ کی زبادتی کی وجہ سے قافلے سے تیجے رہ کیا ۔ تھوڑی دیر میں ایک سفیدر نش بزرگ گا ۔ جانت پوچھی بھر جیب سے کوئی دل ہی دل میں آپ کو باد کیا ۔ تھوڑی دیر میں ایک سفیدر نش بزرگ گیا ۔ حالت پوچھی بھر جیب سے کوئی دل می

چیز کال کوادٹ کی ٹانگ بیں سُونک دی۔ اون ٹھیک ہو کر چینے لگا۔ آپ نے کہا کہ جب ہے ذریح کو و تواس کی یہ ٹانگ دیکھ دینا۔ بوٹ ھے شتر بان نے استفسار کیا" آپ کون ہیں؟" آپ نے جواب دیا ۔ تم نے کس کو یا دیکیا تھا؟" اوراس کے ساتھ ہی قائب ہوگئے۔ کہتے ہیں کہ جب سالوں بعدا س اون کو دن کیا گیا تواس کے ماک کو اس کی ٹانگ سے سونے کی کیلیں ملیں۔ سالوں بعدا س اون کو دن کیا گیا تواس کے ماک کو اس کی ٹانگ سے سونے کی کیلیں ملیں۔ یاموئی اور بلوچی کے عظیم شاعر تبھر خان فقرز نی د ۱۹۲۱ میں ایم ایک کا ایک بالے میں ایک میں کیک میں کیا ہے۔

یہ علمہ بہا ہے باسنی سلطان کیس بنا باہے دشمن کر لبونے دیگر وشامے ترجہ: اے تی سلطان! ہماری مرد کیجئے، دشمن آدشام کے دقت بہتج گیا۔

### علىالا

چینتی با باکے مالات زندگی کمیر مفقود ہیں۔ ہزاروں قبائلی مرسال منت ماننے ہیں اور جینتی با باکی خانفاہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور خیرات کرکے حصول مراد کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی خانفاہ چیئتی بہاڑ میں اور مزار کوئٹر جینا وُئی میں ہے۔

روایت ہے کہ جات کا آتش فشاں بہاڑو قتا فوقتا ہو کے کوادھ اُدھ جی گیا۔ جب یہ سالم تھا تواس کے طرفین خوب شاداب اور زر نیز تھے۔ اس علانے میں ایک درولی بھی رہنا عمالہ نے ایک مات اسے کشفت کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس شہر پر اُفت نازل ہونے والی ہے۔ وہ اپنے نما ندان کے جالیس افراد کوئے کواس بہارٹ کی طرف جل گیا۔ جب یہ بات عام ہوئی تو ماکم کو عفد آیا اور اس درولیش کو والیس لانے کا حکم صادر فرایا۔ درولیش کو بینہ چلاتو اس نے کا حکم مادر فرایا۔ درولیش کو بینہ چلاتو اس نے تمام ساخیوں کو اپنی فرادولیش نے کیا اور یس کے الار میں ڈیلا ہوں۔ میرے ساتھ اور کوئی تبین سارا بہاڑ جھان مادر کوئی تبین کے سارا بہاڑ جھان مادرا کوئی دوسرافرد رنا ، درولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا دولیش کی ولا بیت کا اعتبی علم تھا ہی کہا کہ جا کہا کہ کو کی دولیات کا اعتبی علم کیا کہ جا کہا کہ جا کہا کہ جا کہ کو کو کہا کہ جا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کیا کہ کو کا کہا کہ کو کا کہا کہ کو کا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کا کہ کو کیا کہ کو کو کو کو کو کیا کیا کہ کو کیا گو کیا گو کیا گو کیا گو کیا گو کیا گو کہ کو کیا گو کو کر کو کر کو کیا گو کا کو کیا گو کیا گو کیا گو کہ کو کیا گو کیا گو کو کیا گو کیا گ

میں آپ نے آدی پھبائے ہیں۔ دروئش نے ایک فار کے سامنے بیٹھ کر بیا در کھیلادی۔ اس میں ندوزش نے دو سائے تروز فار میں پھیتک دیے اور خود کی فار میں روایش موگیا۔ بادشاہ کی قوج ناکام لو ٹی ۔ شہر برآفت نا زل مو ٹی ۔ بادشاہ کی اس کا شکار ہوا یکی دروشش آج کھی اپنے فا زان کے جالیس افراد سمیت اس بیاڑ میں موجود ہے اسی سے اسس کا نام بھی تن ارجلتن ) پڑگیا۔

#### المورة المراجود

حضرت سيد محوده في كا مل اور اپنے دور كے صاحب علم فضل بزرگان ميں سے فيہ مجرميكائي آب كوزندہ پر تسديم كرتے ہيں ۔ هوه مكھتے ہيں كر قام تا جر خدائي توشنوه ي اور پر ضا كي د ضاجو في كے بينے ال ہيں ہے كچھ نہ كچھ ندر امد خرورد ہے ہيں ۔ اپ ایک ملا لی فبسیت کے بزرگ نے اور اس جلال كا اظہارا ب في ہوتا رہتا ہے . ميرميكائي نے كچوروں كونمك ہيں برل فيتے والا واقعہ آب سے منسوب كياہے ۔ حالا نكر بعض دوايات كے مطابق وه كوامت پر سلطان قيم كي قيم علم قو خداى كو ہے . ميرميكائي نے كھوروں كونم اور برسلطان قيم كي قيم علم قو خداى كو ہے . كہنے ہيں كہ آب كے مزاد بر برا يا اور اور اور نظ چرانے كی محافی فرد آب كے مزاد بر آيا اور اور نظ چرانے كی محافیت كے باوجود ابنا اور خوا ہي كا اور اور نے كہا ہيں جھور اور اس كى حالت اتنى نا ذک ہوگئى كر اسب اپنا اور خوا ہر نے فرز وہ ہوگر سيد بلا نوش كو مدد كے ليے بيادا وہ وہ كے اور كہا كہ مي ایک د لور شرد كے ليے بيادا وہ وہ كے اور كہا كہ مي ایک د لور شرد كے اسے بيادا وہ وہ كے اور كہا كہ مي ایک د لور شرد كے اسے بيادا وہ وہ كے اور كہا كہ مي ایک د لور شرد كے اسے درماد ميں نذران كے طور بر ذرئ كر دنيا، ورن معزت كا خصر محترف كا وقت مي موراد ميں نذران كے طور بر ذرئ كر دنيا، ورن معزت كا خصر محترف كا حصر محترف كا خصر محترف كا خصر محترف كا حصر محترف كا خصر محترف كا حصر محترف كا حصر محترف كے خوادر محترف كے كور كے كے كا محترف كے خواد كے كور كے كے كور كے كور كے كے كور كے كے كور كے كور كے كے كور كے كے كور كے كے كور كے كے كور كے

روايت بك ايك دفعه ذاكوون فيجذبندوون كابيحياكيا وه جاك جا كك أن اورمزار

یں پناہ لی۔ ڈاکو اندرکئے تو ایک بڑا انز دیا منووار ہو ااور وہ ڈرکے ماسے والیس بھاگ گئے۔

ایک اور دوایت کے مطابق آج سے سا عظ ستر سال بہلے تیمور نامی ایک شخص وجع مفائل
کی بیاری کی وجرسے چلنے بھرنے سے عا جزاگی ۔ مالیس ہوکر ایک دات اس نے لینے آپ کو
آپ کے مزاد میں بند کر دیا۔ مبع وہ بالکل تندوست تھا۔ استقسار پراس نے بتا یا کہ دات نواب
میں حضرت کئے ستے اور اعنوں نے میرے پاؤں سے دوسرخ سینیں نکا لیس میری آئکھ کھل گئ
اور میں نے لینے آپ کو بالکل تندوست یا یا۔

کہتے ہیں کہ ایک باکسی معتقد کے نزرانے کے دنیے کا گوشت باتٹا جارہا تھا۔ باتٹنے والے نے ایک بوٹی اپنی بگیڑی میں چھیالی- اس کی بگیڑی کو آگ لگ گئی۔

ایب اوردوایت بہت کر بیندنوجوان آپ کے مزار کو آگ نگانے کی نیت سے آئے۔ جھاٹوؤں اور جھنٹرے کو آگ نگائی کروہ نور اُ بھھ گئی۔ اور آگ نگانے والوں میں سے ایک کو اسی مقت لقرہ ہوگیا، دومرے برفالح کرا۔

اب کا مزار نوشکی سے بیالیس میل دور زارو میں ہے۔

#### المراجع المام

آب مین خیل نقروں میں سے تھے۔ مزار تروب میں دریائے قندھا دے کنا ہے واقع ہے جس کے اور ترقط بیا بیس کر لمبا، بارہ کر جویڈا اور تین کر اونیا جھونیٹر اسے ۔ اس کے زردیک بہت سے اور مزار بھی میں ۔ اس حکم ایک کتا بھی دنن ہے جمرآب کا کتا تھا۔ مقامی لوگوں کے باین کے مطابق جب لوگ آپ سے ملنے آئے ہے تریم کتا جو نکنے بیان کے مطابق جب لوگ آپ سے ملنے آئے ہے تریم کا جو نکنے سے ان کی تعداد کا ہر ہرتی تھی دینی ایک آدمی آتا تو دہ ایک بار جو نکتا اور دو آتے تر دوم تریم جو نکتا

ا کیے دفعات تیں بار مورکا وراسی کے مطابق تین آدمیوں کے بیے کھانا تیار کیا گیا۔ میکن

آدمی جارن کے - اس یرآپ اراض ہوئے اور اسے ارڈالا، بعد میں معلوم ہواکہ جارما فروں میں سے بین سلمان سے اور ایک بندور جس نے فریب دہی کے لیے اپنے آپ کو آپ کا مقتقد بنا لیا تقار چنا نخیراً یہ نے کئے کو دفن کر دیا ۔

باوندوں کے علاوہ لیان خیل آب کے مزادی بڑی توفیرکرتے ہیں۔ اس فاندان کے دوسرے ہوگ قریبا پانچ میل کے فاصلے پرانصاد میں تقیم ہیں اور بادی باری حزاد کے باور کی حیثیت سے لینے فرائس انجام دیتے ہیں ، احضی ۱۲ را کی طرز میں ملی جو نگ ہے جس میں تذر کا گوشت بہایا مقامی آبادی میں ان کی چند کرا متبیں مشہور ہیں ۔ مشلا دیک جس میں تذر کا گوشت بہایا مات ہے کہ سات میں پک سکتا ہے ، مزان ہی بھاس میں پک سکتا ہے ، مزان ہی تواہ وہ کنا المباکیوں مذہور المد مزان کو یوری طرح ڈھانے ایت ہی مزاد میں شواہ وہ کو کا المباکیوں مذہوب کو دورانہ ہیں شواہ وہ کو کا اس وقت غلات مزار کو یوری طرح ڈھانے ایت ہے جب

## من الله المالية

کسی کی منت بوری ہو جاتی ہے ۔

کہا جا تا ہے کہ اُپ بار بھائی نفے میاروں' سبتھیں سنبادی " رضع بورالائی کے علاقہ
برئی میں آئے نفے ۔ آپ کا تام سیدورطال تھا ۔ بعض تاریخی میں سیدورطیل درج ہے۔
حب آپ اس علاقہ میں آئے توان و توں بوئی تامی کلی کا نام جلال آباد تھا بیماں کے لوگوں
فے آپ کو آڈھ نے کے بیے کہا کہ اگر واقعی بیر اور سیریں تواس بہتے ہوئے بانی کو دووہ میں بدل
دیں۔ دوایت ہے کہ آپ نے الٹر تعالیٰ کے حفود سحدہ کیا اور دعاکی کم اے میرے مولا ؛ یہ باتی
دووہ بن جائے ۔ جہائیہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور بہتا ہوا یا فی دودہ میں بدل گیا ۔
دووہ بن جائے ۔ جہائیہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور بہتا ہوا یا فی دودہ میں بدل گیا ۔

بچھ عرصے بعد حب لوگوں کا جی دودھ سے بھرکیا تو اعفوں تے بھرآ پسسے در توارت. ک کم عمیں مددھ کی بجائے پانی ہی جا ہیں ۔ آپ تے بھر بار گاہ ایز دی بین دعا کی تو منظور مہونی اور دودھ دوبارہ بانی بن گیا اس وقت سے بطال آباد کا نام 'نیونی" براگیا ۔ پر ٹی پیشتور بان کے لفظ "بیک " کی گری ہوئی شکل ہے۔ جس کا معیٰ دودھ ہے۔ انگریزوں نے "پیک "کی بائے یہ فی کھتا نٹروس کیا ۔ مقا می بیشتو ہیں اسے اب بھی پر ٹی کی بجائے بی کہتے ہیں۔ البتہ اب کوئی شخص بھی اسے جلال آباد کے نام سے نہیں بیکا زنا ۔

پرٹی کاطلقہ بڑا سرسبزوشا داب ہے بیسنجادی سے براستہ زیارت کوئٹر جانے والی سطرک کے قریب سنجادی بازاد سے سم امیل کے فلصلے پر کلی پرٹی ہے ۔ لورالائی سلیس بھی اکتی جاتی ہے ۔

رق بال سبت کے مناسبت سے معرت سید در طیل نجاری کی اولاد کو " تیجی" ر لو ٹی یائی میں رہنے کی مناسبت سے اسادات کہا جا تا ہے یہ بی سادات پوٹی کئی کے علاوہ سی تقصیل سنجاوی اور بوجیتان کے در سرے حصوں میں بھی سکونت یزیر ہیں۔

کلی پوئی کے بیس مقام پرآپ کا مزارہ دو " سیرکی " کمبلاتا ہے مزارمین خولفور " اورمرجع خلائق ہے - وہاں باقا عدہ مجاور دہتا ہے ۔

### سخي فتح مال

آپ سنی بتیان کے نام سے شہور ہیں اور سیورٹی کے مور توں میں سے تے۔ سیدرٹی کے مور توں میں سے تے۔ سیدرٹی بوجیتان کے معروت تبید بنگل دئی کے سرداد کا قبیلہ ہے۔ آپ بیمی ہی سے ناداروں سے بحدردی رکھتے تھے۔ بڑے ہوکر بیماوک، بیمیوں اور عزیر بموں کی امداد کو اپنا فرمن سمجھنے مگے۔ رات کو مسافر کتے تواضیں خود کھا نا کھلاتے اور بیں آپ اسلام کی سجی تعلیم ن کا عملی نبوت ہم بہنچاتے۔ رفت رفتہ آپ اپنی سخاوت کے باعث سخی مشہور ہو گئے۔

آپ حددرجہ کے متنقی، پر مبر کا را درموم وصلوۃ کے بابند سے جب آپ کی کا چربیا عام بول توآپ کے پیندھا سدوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اورآپ کے گھریں لینے گھوڑوں سمیت بہان بن کرجانے کا فیصلہ کیا۔ دل بیں موجا اتنے لوگوں کا انتظام نہ ہوسکنے پرآپ سٹر مسار
ہوں گے۔ وہ لوگ جب اپنے گھوڑوں کے ہجاہ آپ کے ہاں وارد ہوئے تو اتفاق سے آپ کے
بہاں بچور تھا۔ آپ نے گھر انے کی بجائے اپنی زوجہ بی تعلین سے فرطیا یہ لوگ بیں از مانے آئے
ہیں ۔ آپ روڈی کا بندولیت کریں ، میں سالن کا - بیر کہر کرآپ گھر سے با مر نکلے توہ کچھا کہ ایک
آدمی ایک دنبہ لار ہانے یا پہنے چھاکہ کہاں سے جا سے بو۔ اس نے کہا کرآپ کے لیے لایا
ہوں۔ آپ نے وہ و نبہ ذری کیا۔

روٹیوں کا انتظام بی بی محتر مرکے دمرتھا . وہ تھی خداترس اور نیک بخت خاتون تھیں ۔ اعفوں نے اللّٰہ کا ایک لے کہ لم تھ کی جگی پرچا در ڈال کراسے پمانا شروع کیا۔ ایک ساعت کے بعد اس میں سے کا فی آٹا نکلا اور یوں ان ما سدوں کو کھا تا دیا گیا ۔

اب ان وگوں نے سخی سے کہاکہ ہاہے گھوڑے بھی بھوکے ہیں ان کے میے بھی کچھ مندولیت کرد بجٹے۔ آپ نے الٹرکا نام نے کر گھوڑوں کے تقیلوں ہیں کئر تھرکران کے سامنے دکھ دیے جغیر گھوڑے بڑے شوق سے کمانے ملکے بعیب وہ لوگ کھانے سے فادغ ہوئے آود کھاکہ تقیلوں ہیں کئکر تنہیں بلکہ کشمش اورد گرموہ جاستیں ، جلتے وقت ماسدوں نے تی بتیان کا شکریم اداکیا لیکن آپ نے فرایا کر مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کس ٹیت سے آئے تھے ،

بیان کیاجاتا ہے کہ ایک اِر آپ اورآپ کے معتقدین کی زہری قبیلہ کے سردار مزرک رزگ زرک رئی سے افزائی ہوئی۔ تاکای کے بعد آپ نے بددعادی کر سردار کے جانشینوں کا ایک سے زرک رئی سے افزائن ہوگا۔ نیادہ بٹا منہیں ہوگا۔

آبِ كا مزار قلات ڈویزن میں جو ہان کے نزدیہ تیھریں ہے ۔ یوں توسب قبائل آپ کی عزت وقو قرکرتے میں لکک کرینگل زئی آپ کے عزت وقو قرکرتے میں لکٹ کرینگل زئی آپ کے عزام کی قسم اٹھاتے ہیں ۔

آب کی روح بی بی لعلین اسیلنجی می دفن میں ۔

### سيربلاتوش

آپ بران برسد برخی الدین حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی رم کی اولاد بین آب کا شجرهٔ نسب اس طرح بیان کیا جاتلہے :

شيخ بلانوش بن حفرت ملك ارقم بن حفرت بيرعم بن حفرت بنع عبد العريزب حفرت في الدين شيخ عبدالقادرجيلاني دم.

آپ کا اسم کرای شیخ بلیدر ہے میکن بانوش کے نقب سے شہرت پائی ۔اس کی وجہ بیہ بتا فی جا تھ ہے کہ جب آپ این مرشد تو اجہ محدوم کی صحبت سے کما حقّہ نمین یاب ہو بلی ، تو ایک دوزان سے نمتیں اپنے خاکردوں میں ایک دوزان سے نمتیں اپنے خاکردوں میں اللہ دوزان سے نمتیں اپنے خاکردوں میں القیم کردی میں راب آپ کے لیے کوئی نعمت باقی نہیں مرت کچھ بلائیں ہیں ، جفیں آپ قابو میں اسکیں تو لے لیا سے بعد شیخ میں الاوں کے بعد شیخ بین السکیں تو لیا اس کے بعد شیخ بین الیاس کے بعد شیخ بلیدر حضرت بلائش کی چشیت سے اُمجرے ۔

آپ کے زمانے میں قلات کا حاکم غیر مسلم نفاج وظلم کوئتم میں جواب ندر کھنا تھا۔ رعایا کو ستانے کی غربی سے مالیہ مقررہ صد سے بہت زیادہ وصول کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر کھریں مغرب بیت کی غربی سے بایخ بوریاں بھی لیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے شخل مذہو سکے اور اعفوں نے سید بلانوش سے مداخلت کرنے کی ورخواست کی مرحاکم نے آپ کو بھی لینے ستم کا انتانہ بنایا اور آپ کی زمینوں پر

سیدبلانوش ان امور کو طے کرنے کے لیے اپنے مریدوں کی ایک فتقری جاعت لے کر حامل کے ہاں چینچے رضام کا وقت تقار حاکم نے رات کے کھانے کا بندونسٹ کرایا ۔ اس نے دانستہ ایک بتی ذرع کوائی تاکہ اخیس حرام چیز کھلائی جائے اور چینے کے بانی میں زم طادیا۔ لیکن آپ کشفٹ کے ذریعے سے ساری موز خال سے آگاہ ہوگئے۔ جِنا بجہ آپ نے مریدوں سے کہا کہ جب تک میں کھانے کی جانب ہاتھ نہ بڑھاؤں تم لوگ کھا نا نہ کھانا اور اس وقت تک بانی عابیا

بيب يک کړي نرمول . وستر توان كجيارسب كے افذ وصلاتے كئے . تعدام كھانا بين كر بينے كئے اور ماكم سى بہانے ے کھانے بریزایا آب نے بسم اللہ الرحن الرحم بار کا اپن جیٹکلی بانی میں دوہ کی جس سے زمر کا ار زائل باليا اور ياني شرت بن كي حصة باني بيا - اسك بعداب كمريول في جي وه بانی یی ریا- ابآب نے کھا نے کی طرف اچ بڑھانے کی بجائے اپنی چادر کا بلو کھانے پر اس كرفر ما يا يسيشي ومقامي بولي مي بن كوليشي كها جاما ہے ، البيثي "كينے برغي زنده ميوكي - اور مياوُكُ ميا وُكرنے لكى مكين اس كے تين باؤل تھے ۔آپ نے فراياكر اس حاكم سے كبوكراس بیجاری بلی کا چوتھا پاؤں تودے دے تاکہ یہ آسانی سے جل بھرسکے مسابق ہی کھانے کا شورہا تہد بن كيا . يصورتمال حاكم كے ليے ملامت كا باعث بني اوروه معافي ما عكف لكا ، عمراس كاول سبا ه تقااس لیے برار بینے کی غری سے آپ پرا زرد اورشیر بھی چپورٹے۔ جب آپ نے ان کو گھور کمہ دیکھا تووہ بیخر بی گئے۔آب خود جلال میں آگئے اوراس کیفیت میں اپنی عبادر بھیدیکی جس سے زمين بي أك مك كئ عاكم اين ناباك عزامُ مين ناكام موكبا اورآب سعموا في مانكف لكا-ا در فلم وستم سے توب کی ۔ آپ کی اپنی الاضی کے علاوہ قلات کا تیسرا حصر بیش کیا اور اس کی كدن برسال آب كي درباد مي بيني لكا-أيكا مزادنون يسب

#### يبرحيدشاه

اب مربوں کے ایک شہور ہیر ہیں۔ آپ کا مزاد مین کا بان کے بام ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے مربوب کہتے ہیں کہ ان کے مرقد کی خاک میں موقد وہ سیفے سے معفوظ رہتا ہے۔ میماں سلویا لے میتفسن کے بیان کا توالد دینا ہے وقع مز ہوگا۔ وہ اپنی کتا ب میں بوں رقمط از بیں ؛ "کھانے کے بعد میں نے مین کا بان کے باہر ایک معروف مزار تک

بلنے کی در نواست کی۔ در حقیقت یومیری خصوصی دلجیسی کا یاعث اس پیرجیدرشا و کامقرہ تفاجس سے ایک مشہور صوفی کے طور برمیراتعارف گرایا گیاتھا۔ مہنے ایک وسیع قبرستان میں كئى قروں كے درميان جو چكينے سفيد سيخمروں سے دُعكى ہوئى تقيں، اپنا راستہ لاش كيا۔ ايك ترجو باتی سب تروں سے بڑی تنی ، سفید جادر سے پوری احتیاط کے ساتھ ڈھکی ہوئی تتی اور پھڑوں نے اسے اپن گفت میں ہے رکھا تھا۔ زمین پرنشا خوں کے ٹجنڈ کے ہوئے تھے۔ الحیس لبراتے ہوئے چینیفروں اور اور شوں اور جیر وں کی منٹیوں سے سجایا کیا تھا ۔ ایک بورھا کومی جعوتیا بند کا ما رضه نفا اور حور تول کا سا بزگول پہنے جوئے تھا ، مجھ سے ایک سرداد کے طور پرمتعارف كراياكي " تبركامتولى . فقركزين مى "بست سے نوجوان عزيز إوردر شند دار چادری سیدهی کرنے میں اس کی دو کر سب سفتے ۔ مٹر گشت کرتا ہوا ایک مقدس صورت شخص مح اكب كدوغا في كفار كل على من والكار بوئ عما اس سارى كاردوائى كالكوان تقا ۔ جب فقرنے پھر صاف کر میے اور ماروں کی شکس دور کردیں تو خیر بخش مری نے مجھے بتا ياككس طرح بير حيد مثاه تقريبًا دوسوسال بيل اپني دالده ١٠ كب طبيعي اورمنني جريروت ان کے پاس دمتاھا ، کے ماتھ بہاں بہنچے ۔ اس وقت کا بان میں سیفے کی وبا پھیلی موٹی خی اس لیمبرے جد سردادنے بیر حدر شاہ سے بوجے کرکیاوہ قبلے کے علاج میں مرد دے سكتے يى. بيرنے كهايس اليما حزود كرسكتا بول بكر اپنى ، اپنى والده اور طبلي تينول كى زركيا فع كروبهم ورت أكرس في الساكيا توم داد كوجد كرنا بوكاكراس كم فاندان اورا سُنده تسلوں کے افرادان کی قرول کی میشہ دیجھ بھال کرتے رہیں گے ۔ اس وقت کوئی تیس کرنے کو تيار نه تفاكه يبرسي في مرجائے كا . اس كيه الفول فيقرى منزط مان لى . اسى مات وه اور ا س کے دونوں سائنی مرگئے ۔ اس وقت سے ان کی قروں کی دیکھ بھال میرسے اجداد ، اور رشة داروں كے ذمے رى ب واحوں نے مزيد كم كر ي فير كر ي مير ماموں ہى ميں نے د دارہ پرانے کروں اور میٹی برانی بیڑی سے ، چکے ہوئے بورے آدی کو انتہائی قرب سے دكيها مروار فاسلاكام مادى دكن بوئ كماكراس وقت سع بيال كوئى سيف میں متبل بنیں موا رجب مجھے مندھ یا کسی اورانسی عبکہ جانا پڑے جہاں کرمینہ موسکتا ہو۔

میں ہمینہ اس قرکی مٹی تھوڑی می اپنے کیاؤ کے لیے صرور ساتھ نے مانا ہوں۔ در تقیقت میں نے ابھی تھوڑی می قرکی مٹی اٹھائی ہے .

اب بی صوری می بری می اها ی ب .
یی نے کسی حد کسٹیم خرود کیا کہ آبا کسی بزرگ کے مزاد سے سمی بوخاک نیر بخش یا کسی اور کو کو کی خرکی تقوری سی اور کو کو کی خرد کرکی تقوری سی می نگلینا آب کو مختلف بھار ہوں سے بچائے گا ، پورے بوجیت ان کے طول وعرف میں بچسلا می نگلینا آب کو مختلف بھار ہوں سے بچائے گا ، پورے بوجیت ان کے طول وعرف میں بچسلا مواسعے یہ

معرفی در میں مری سردارنے ایک پکڑی اپنے کسی قبیلے ولیے سے متعار لی اور بیر کے مزاد کے پاس لینے ماموں کے سابقہ تصویر کھنچو انے سے پہلے وہ گزوں سفید کپڑا اپنے بالوں کے گردید پٹے لیا۔

## ميال علام حيدر

مرافق و ما مرسم می می این است و مجابره می اس صدیک محورو کے کہ تین اس صدیک محورہ کے کہ تین اس محل می میں اس صدیک محول ہے معلی کے سات روز کک لگا تا روزہ و کھتے ہے۔ مولو دیا کافی سس کرسبت روستے سے بلکہ اکر اوقات الحین مال آ جا تا اور وجدورقس کرنے لگتے کیسی خود مولود و کافی کہتے۔

اخیں فنافی الرسول کے مرتبہ میر میں الشاطیہ و کم اشتباق میں گرباب و تالاں رہتے ہے۔ ۱۹۹۲ه /۱۹۵۸ و بالان البیک مرید و بالان البیک فیض بخشی عام رہی ۔ بیر دو سال آبیک مریدوں بین شغل کے سال شہور ہیں ۔ بچر ۱۲۹۱ه /۱۹۸۸ و اور ۱۸۹۹ه /۱۹۸۹ میں ایسا صبور سکوت اضیار کیا کہ اگر کے سال میں میں ایسا صبور سکوت اختیار کیا کہ اگر یہ و توالدی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ و توقی طبعی علی میں نہیں نائے تو میرا سینہ اشتیاق می کریدو توادی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگریہ و توقی علی میں میں ایسا کے دور کہتے تھے کہ اگریہ و توقی میں میں ایسا کے دور کہتے تھے کہ اگریہ و توقی میں میں نائے تو میرا سینہ اشتیاق می کری آگ سے جل جائے ۔

بیان کرتے ہیں کہ ایند کے حال میں آپ اس فدراہم محد کے نفور میں محور سنے تھے کہ مروقت اپنے آپ کو مجلس محفور میں سیجھتے تھے۔ حتی کہ قضائے حاجت میں بھی ادب وحیا کی چھاب مگی رہتی ۔ چنا نجہ ویسے ہی اٹھ کر آجائے ۔ ایسی حالت میں اپنے استاد مولوی فور محمد ماحب کنڈوی کی طرف رجوع کیا اور حقیقت حال بیان کی مولوی صاحب نے نبوی می ماحد مرفیال ہے اور مزودی تعنائے حاجت میں اس پراٹر نہیں بڑتا جب تعنائے ماجت میں اس پراٹر نہیں بڑتا جب تعنائے ماجت میں اس پراٹر نہیں بڑتا جب قضائے حاجت میں اس پراٹر نہیں بڑتا جب تعنائے ماجت میں بہنچ اور کہا میں نے لینے خیال حاجت میں بہنچ اور کہا میں نے لینے خیال کے مطابق مجلس عالیہ میں کہ جائے قدم سبے۔ بے ادبی کی بیعے اور کہا میں نشریف لے کئے محمد محمد مادوت میں آیا ۔ دہ نوب مولود اور مراحا میں نشریف لے گئے میں ما خرنہ موال کے بیمار آپ شہر ڈھا ڈر کے علاقہ کلام میں نشریف لے گئے جمد خدمت میں جا قرائہ موالے ہیں ۔ اور اس کے باؤں خشک ہو گئے ہیں ۔ اور اس کے باؤں خشک ہو گئے ہیں ۔ اور اس کے باؤں خشک ہو گئے ہیں ۔

رور الله الله المركباكرا من رات مولود اور كافی پرهور خدا تعالی رحم فرطئے گا - استخص نے سیحے عقیدے كے ساعة آپ كے فرمان برعمل كيا اور سادى رات مولود بيرهتار ہا - مسع كے دقت الله كففل سے اوراك كى دعاسے خود بخود عصاكا سہارالے كر فوتى سے گھركو دوانہ ہوا۔

اكيب مرنيه أب شهر كراك مين شيرز مان خان باروز في برادرزادهُ بختبار خان كي شادي

ایک سال رود نا در له بای کو با نی کشار شهری طوت بیتے لگا بحس سے شہری تباہی کا خطاہ پیدا ہوا۔ شہر کے موز بن آپ کی فدمت میں حاصر ہوئے۔ عرض کی کرسیلا ب محد بشر ایک کو مندم کر دے گا ۔ دعالیجے اس معیدت سے نیج جائیں۔ ایک نے اپنے چھو لے بھائی میال ساج محد سے فرایا دعا سے مدد کیجئے میاں صاحب نے کہا آپ ہی مالک امر میں توجہ فرمائیے۔ جانچہ آپ نے اپنا عما دوتین و فوروو خانہ میں ارکرا پنی تسبیح والی انگلی کوشال کی جانب دراز کرکے مشرق سے مغرب کے افتارہ کیا ۔ اللہ تھائی کی قدرت سے اسی دن رود خانہ نے دراز کرکے مشرق سے مغرب کے افتارہ کیا ۔ اللہ تھائی کی قدرت سے اسی دن رود خانہ نے اپنا درخ شہر کی جانب سے موڑ لیا اور شہر کو کوئی نعقیان نہ بہنجیا ۔

بیان کرتے ہیں کہ کچھ عصہ بعد رود خارہ کے پانی نے بتیل کا رخ کیا ۔ وہل ہرسال بندبا ندھتے سے جو ہمیشہ ٹوٹ جا آ گا۔ ایک دفعہ مل محد سیات سنیخ کا رواد اہر کی نے رہا یا کو اکتا اس اور بتیل سے اوپر رود خار پر ببتد با ندھنے کا بختہ ارادہ کیا۔ چونکہ اس کشار شہر خاص کہ خالفاہ شرافیہ کو نقصان پہنچتے کا احتال کا اس لیے میاں غلم محد روہ با منفس نفیس بہنچ گئے اور ملا محمد حیات کو اس خطر ناک صورت حال سے آگا ہ کیا۔ اس نفس نفیس بہنچ گئے اور ملا محمد حیات کو اس خطر ناک صورت حال سے آگا ہ کیا۔ اس نفس نفیس بہنچ گئے اور ملا محمد حیات کو اس خطر ناک سے کیونکہ سرسال اس کا دہا نہ کشادہ بھر جاتم ہو جاتم ہو جاتم ہو کا سوچ ہے میں۔ اگرایسا نہ کیا گیا تو خان صاحب حالہ ہو الا بند منبولی سے با نواجا سکے یہ علاقے غیر آبا درہ جائیں گے ۔ یا بھر آپ و عاکر یہ کہ پتیل والا بند منبولی سے با نواجا سکے اور ٹی سے معون خوا سے ۔ ایس بعد نہیں با نہ حیں گے ،

اَبِ نے بتیل جاکر دعا کی اور فرایا انشا، اللہ تعالیٰ اب یہ نہیں ٹریے گا یولات عمرہ الا تار فی تذکارا خبار انکٹبارنے تکھا ہے کہ اب ۲۸ یا ۲۷سال ہو گئے ہیں وہ بند نہیں ٹولما - مولوی فرنسن ہی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ادرمیرے استاد میاں محد اِثم صاحب متوطن کڑھی اِسین آپ کی زیارت کے لیے بہنچے جس وقت میرے استاد موسلم نے بمیرے دل ہیں یہ وسوسہ بیلا ہوا کرشاید مبال محد حیات ہو آب کے تایا تھے۔ بماسے اسا مذہ کی طرح علوم میں ماہر اور جد شنتے عین اس وقت میاں علام حید ہفد اوان ما فظ کھولا ہواں کے الحقابی نھا اور یہ نفرمیری طرف متوجہ موکر پڑھا:

در مخنے کہ تورشیداندر تمار درہ است

نودرا بزرگ دیرن شرط ادب نباشد

بعدازاں اس طرح مولوی صاحب سے گفتگو ہیں معروف بہو گئے اور میں اس معاملہ کشفیہ کرچہ لار سے گا

منقول ہے کہ آپشنل ولے سال میں ارباب عبدالرحیم چیز والا کے بہاں تشریب فرما منقول ہے کہ آپشنل ولے سال میں ارباب عبدالرحیم چیز والا کے بہاں تشریب فرما والت معلم اللہ میں مناوت میں مالت کے لیے آبا اور سازگی کی افراز مبوا۔ اسی اثنار میں قاضی ملاعبداللہ جو نفشک ملائقا ، آپ کی نمیارت کے لیے آبا گرسازگی کی آواز سن کروالیس جبلاگیا۔ میاں صاحب نے عبد ہی سکوت افتیار کیا ، ادباب سے کہنے گئے مُلا عبداللہ آر با نفا ، واپس جا گیا اسے مبلئے ۔

ق آب نے بینے میاں محد کرم کی بیٹی مساۃ مائناز بی سے شادی کی- اس کے بطن سے فائی گئے بینی بیدا ہوئی ۔ فی کے اسے بطن سے فی کے اسے بیدا ہوئی ۔

دوسری شادی مائی خاتون سے کی جو قوم لغاری سے تقیم داس کے بطن سے مبای عز براللہ اور مبال داد محد اور تمن بیٹیاں بیلا ہو کس ۔

دفات: \_آبيك وفات ارتنب وقت ظهر ٢٢ ماه رمنان المبارك ١٢٠٠٠ مراه ١٨٨١ ركومونى -







